

# فيض احمر فيض: احوال وافكار

(مضامین)

مرتب: مرغوب على





تخلیق کار پبلشرز ۱۱۰۰۹۲، ج۔ ایمٹیش کشمی مگر، دیلی۔ ۱۱۰۰۹۲

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كتاب : فيض احرفيض : احوال وافكار (مضامين)

موتب : مرتجوب على

پته : ۲۹ دهرم داس، نجيب آباد- (يو-يي)

(Ph: 0134-220657)

تعداد : ••٥

ناشر : انیس امروبوی تخلیق کار پیلشرز تخلیق کار پیلشرز

54-C/5، ہے۔ ایک مٹینش کاشمی گمر، دہلی۔ 110091

سدِ ورق : مسعود التمش كميوژنگ : رچناكار برود كشنز بكشمى تكر، د بلى ١١٠٠٩٢

مطبع : كلاسك آرث يرتثرس، جائد تى كل، دريا عنج ، ئى د بلى ١١٠٠٠١

### : 2 2 2

الله مکتبه جامعهٔ کمثید ، اردو بازار ، جامع مسجد ، دیلی ۲ • • • ۱۱

الم الله بيازي بحوجله، جامع مسجد، ديلي .. ٢ • • • ١١

۱۱۰۰۰۲ خاندانجمن ترقی اردو، اردو بازار، جامع مسجد، د بلی ۲۰۰۰۱۱

ایجویشنل بک باؤس مسلم یو نیورش مارکیث بلی گژهد-۱۰۲۰۰ (یو-یی)

🛚 ایجوکیشنل پبلشنگ باؤس بھی وکیل ، کوچیہ پنڈت، لال کنواں ، دیلی۔ ۲-۱۱۰۰

۵۰۰۰۸ - کتاب دار، جلال منزل، ٹیمکر اسٹریٹ، نز دیجے۔ ہے۔ اسپتال جمیئی۔ ۲۰۰۰۰۸

T.P.: 0256

ISBN-978-93-80182-72-8

FAIZ AHMAD FAIZ: AHWAL-O-AFKAR (Articles)

2013

Compiled By MARGHOOB ALI

₹ 500.00

TAKHLEEQKAR PUBLISHERS

54-C/5, J - EXTENSION, LAXMI NAGAR, DELHI-110092

Ph.:011-22442572, 9811612373

E-mail: qissey@rediffmail.com

ایس۔ سید ایس۔ سید اکرام تبسم کے نام جو میرے لیے چو میرے لیے چانداور سمندر جیسے ہیں جن کی شفقت اور محبت کا سایہ سرمایئ حیات ہے سرمایئ حیات ہے

ــــ مرغوب علی

PRIDE OF PERFORMANCE (ART)

#### ASLAM KAMAL

568-Jahanzeb Block, Allama Iqbal Town Lahore. (Pakistan) Tel : (Res.) 7844954,



### فهريس

| 4   | پیش لفظمرغوب علی                                              | ☆  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|--|
|     | حضه اوّل : احوال                                              |    |  |
| 19  | مرود شبانه قرة العين حيدر                                     | -1 |  |
| 10  | بحائی کی کہانی بہن کی زبانی                                   | _٢ |  |
| 71  | يا دول سے معظر خد يجه بيلم                                    | _٣ |  |
| 4   | به يادِفيض الدركمار جرال                                      | -1 |  |
| ۸۵  | يادول كرسائ المتن فيض                                         | -2 |  |
|     | حصه دونم : افكار                                              |    |  |
| 94  | زندال تامه كاسرسرى جائزه جعفرعلى خال الرُّ لكهنوى             | -4 |  |
| 1+4 | فیض کی شاعری کے چند پہلو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | -4 |  |
|     | سی فیق صاحب کے بارے میں حمید سے عمید سے                       |    |  |
|     | فيض احمد فيض بجهة مذكره، بجهة تبسره يستنسب ظـ انصاري          |    |  |
|     | زرد پتول کے بن میں کائی درد کا شاعر ڈاکٹر راہی معصوم رضا      |    |  |
|     | فيض ايك تجزيه اليك تجزيه                                      |    |  |

| 229        | فيض اور غالب آغاسهيل                                         | Lir  |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| rrq        | دهنگ رنگ بمحول کا شاعر ڈاکٹر مسعود حسن خال                   | _110 |
| 777        | فيقل كى غزل كوئيمشر الرحمٰن قاروقي                           | _10  |
|            | فيض كا جمالياتي احساس اورمعدياتي نظام و اكثر كو بي چند ناريك |      |
|            | فيض كانظم نكاري الدين احمد                                   |      |
|            | فيض كي انفراديت احتشام حسين                                  |      |
|            | شاعرِ حیات و کائنات ڈاکٹر شوکت سبزوادی                       |      |
|            | فيفل كي شاعري اور نيا عصري منكامه محمر حميد شامد             |      |
|            | معتدل گرمی گفتار کا غزل کوفیض ڈاکٹرسلیم اختر                 | -10  |
|            | فيض، ميراتي اور راشد ساقي فاروتي                             | _11  |
|            | فيض كى شاعرى اختر شابجهال پورى                               |      |
|            | حصه سوئم : متفرقات                                           |      |
| <b>174</b> | فيض احمر فيض احمد نديم قاسمي                                 |      |
| MIT        | بیصورت گریجے خوابول کے (انٹرویو) طاہرمسعود                   | -14  |
| ٥٣٥        | فیض کا کلام موسیقی کے روپ میں سیس امین الرحمٰن               | _10  |
|            | فيض بمار عشريس فيض بمار عشريس                                |      |
|            | دامن يوسف سرفراز اقبال                                       |      |
|            | وامن بوسف يا دامن تارتار مشفق خواجه                          |      |
| ۵۲۱        | فيض احد فيض بخضر زندگي نامه انيس امروهوي                     | _19  |
|            | كتابيات                                                      |      |
|            | ***************************************                      |      |

### يبش لفظ

(1)

فیض احرفیق ۱۹۱۱م وری ۱۹۱۱می می گاؤں لا قادر میں پیدا ہوئے تھے جو تخصیل نارو وال میں ہے۔ اُن کے والد سلطان محمد خان را جیوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کے والد سلطان محمد خان را جیوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کے والد موریق چرائے ہی کام کرتے تھے، لیکن مویشیوں کو چراگاہ میں چیوڑ کر پڑھنے کی للک لیے اسکول میں حاضر رہتے تھے اور اُس گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انہوں نے بیرسٹر بننے اور سفیر حاصل کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزارا۔ فیض کی پہلی والدہ شاہ افغان میر عبد الرحمٰن افغان کی جیتے تھیں۔ ان کے انتقال افغان کی جیتے تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد سلطان محمد خان نے یا نی شادیاں کی تھیں۔

فیق کے والد سلطان محمد خال نے جو دوسری شادی کی وہ تھیں فیق کی والدہ محتر مدسلطان فاطمہ، جو زمیندارگھرانے ہے تعلق رکھتی تھیں۔فیق کی ابتدائی تعلیم ندہبی طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے دو''سی پارے'' حفظ کیے تھے کہ بیار ہو گئے اور آ گے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اُنہیں مولوی ابراہیم میرسیالکوئی کے محتب میں وافل کرا دیا گیا۔ وہاں انہوں نے عربی اور فاری کی تعلیم حاصل کی اور سیالکوٹ اسکاج مشن ہائی اسکول سے ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن

ے میٹرک پاس کیا۔ مرے کالج، سیالکوٹ سے فیض احرفیض نے فرسٹ ڈویژن سے
ائٹرمیڈیٹ پاس کیا، آگے کی تعلیم کے لیے فیض لا ہورآ گئے اور اپنے ساتھ اپنے والد کا
خط بھی علامہ اقبال کے نام لائے۔ اُن کے والد اور علامہ اقبال لندن کے ایک سفر کے
دوران ایک دوسرے کے دوست تھے۔ فیض نے علامہ اقبال کے استاد شس العلما،
مولوی سید میر حسن سے فاری اور عربی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے
بی اے اور پھر عربی سے فی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے
بی اے اور پھر عربی سے بی اسے۔ آنرز بھی کیا۔ ۱۹۳۳ء میں ای کالج سے انگریزی
میں ایم اے اور ۱۹۳۵ء میں اور نیٹل کالج، لا ہور سے عربی میں ایم ۔ اے کیا۔

رب المراج المرا

استاد کے عبدے برتقرر ہوا۔

۱۹۴۲ء میں فیض فوج میں کیپٹن کے عہدے پر تقرری کے بعد گور نمنٹ کالی ، ان ہور سے مستعفی ہوکر دہلی آگئے۔ کچھ وقت پہلے (۱۹۳۸ء میں) اُن کی ملاقات دین محمد تا شیر کی بیگم کی چیوٹی بہن اہلی سے ہوئی تھی اور دونوں طرف آگ برابر لگ گئی تھی جو بالآخر کافی جدوجہد کے بعد شادی میں بدل گئے۔ فیض کی اہلی سے شادی ۱۹۴۱ء میں بالآخر کافی جدوجہد کے بعد شادی میں بدل گئے۔ فیض کی اہلی سے شادی ۱۹۴۱ء میں کشمیر میں ہوئی اور اُن کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ فیض کی والدہ نے وُلہن کا اسلامی نام کلثوم تجویز کیا۔ ۱۹۴۷ء میں فیض کیبٹن کے عہدے سے مستعفی ہوکر میاں افتخار الدین کے ایک بادی کے ایک بیان کے ایک بیادی ہوکر میاں افتخار الدین کے ایک بیادی ہے گئے۔

فیض کی دو بیٹیاں ہیں، سلیمہ (۱۹۴۲ء) اور منیرہ (۱۹۴۵ء)۔ فیض کی زندگی میں راولینڈی سازش کیس (۱۹۵۱ء) کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کےفن کو بھی اس نشر راولینڈی سازش کیس (۱۹۵۱ء) کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کےفن کو بھی اس زندال نے بجیب نکھار اور شہرت بخشی۔ فیض اس کیس کی پاواش میں تقریباً گیارہ برس مختلف جیلوں میں رہے۔ ۱۹۵۸ء میں جب جزل ابوب خال نے عنان حکومت سنجالی تب ایک بار پھرفیض قید کر لیے گئے۔ وہ و تمبر ۱۹۵۸ء سے اپریل ۱۹۵۹ء تک جیل میں رہے۔ فیض احمرفیض آنگریزی روز نامہ" پاکستان ٹائمنز" کے علاوہ" لیل ونہار" ہفتہ وار

اور روز نامہ"امروز" کے ایڈیٹر بھونے کے ساتھ ساتھ الفرو الیٹین رائٹرز فیڈریش کے ترجمان"لوش" کے بھی ایڈیٹر دہ ہیں۔انہیں ۱۹۲۴ء میں دُنیا کے مشہور"لینن"ایوارڈ سے بھی ٹوازا گیا ہے۔ فیض دمہ کے مریض شخے اور انہیں دل کا دورہ بھی پڑچکا تھا۔

میش نوازا گیا ہے۔فیض دمہ کے مریض شخے اور انہیں دل کا دورہ بھی پڑچکا تھا۔

فیض نے ایک عام شاعر وادیب سے بہت اچھی زندگی گزاری۔وہ بمیش لوگوں کی محبت سے گھرے دے وہ جہال بھی جاتے شخے لوگ انہیں ویوانہ وار بیار کرتے کی محبت سے گھرے دے۔وہ جہال بھی جاتے شخے لوگ انہیں ویوانہ وار بیار کرتے سے جن میں خوا تین بھی جیچے نہ تھیں۔ امرتا پریتم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک عشقیہ زندگی کے بارے میں ان الفاظ میں بتایا تھا

و فیض نے کہا۔ '' لے بہن تینوں دساں (لے میں تجھے بتاؤں) پہلاعشق المصارہ در بیال دی عمر میں کیا تھ) المصارہ در بیال دی عمر میں کیا تھ) المصارہ در بیال دی عمر میں کیا تھ) نقش فریاوی کی ساری نظمیس میں نے اُسی مخشق میں لکھیں ۔'' '' کین اُسے زندگی میں حاصل کیوں نہ کیا؟''

''بمت کب ہوتی تھی اُس وقت زبان کھولنے کی ، اس کا بیرہ کسی ڈوٹرے جا گیردار کے ساتھ ہوگیا ، کچر دوسراعشق میں نے اس کے دس برس بعد ایلس سے کیا۔'' ''جو اَب تمہاری بیوی ہے۔''

''باں، میں سوچتا ہوں اچھا بی کیا۔ زندگی کے جس آتار چڑھاؤے میں گزرا ہول، جیلول میں بھی رہا، ایس کی جُدکوئی اور عورت ہوتی تو ان حال ت ہے نہ گزرا جائے''

"? E,

" بھر ایک شناسا جھوٹی می لڑک تھی، وہ جھے اچھی گئی تھی۔ اچا تک محسوس ہوا کہ وہ بھی انہی نہیں، بڑی حساس اور نو جوان خاتون ہے۔ جس نے پھر عشق کی گہرائی وہ بیکن ہیں۔ بیرا سے کھرا گئی تھی۔ اور کی محسوس میں میں ہوئے کہ اس نے کسی بڑے افسر سے بیاہ کر لیا۔ درد سے گھبرا گئی تھی۔ اس میں تم رقیب سے مخاطب ہو " نونے دیجھی ہے "ایک تمہاری نظم ہے جس میں تم رقیب سے مخاطب ہو " نونے دیجھی ہے دہ بیٹانی / وہ رخسار وہ ہونے / زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے "

ینظم اُس کے بارے میں تھی؟"

" النہيں، يہ تو مبلی كے بارے ميں تھى، جس كى خاطر " انقش فريادى" كى نظميس الكھيں يا"

"جیل میں تھا جب کان میں بڑی تکیف ہوئی تھی۔ مجھے ہیں ال بھیجا کیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہوتی تھی جس نے مجھ سے بے پناہ عشق کیا۔ یہاں سے یاد آیا کہ کئی بڑے پولیس افسر بھی تھے جو دن کو بچھ پر مقدے کی کارروائی کرتے تھے اور رات کوا کیلے بیٹے کرمیری نظمیس گاتے تھے!"

'' بیہ ہوتی ہے شاعر کی طاقت۔ احجما میہ بتاؤ الیس کوتمبارے ان عشقوں کا علم ہے؟''

" ہاں، اصل میں وہ میری بیوی نہیں، میری دوست ہے۔ اس نے زندگی چل سکی۔ عشق میں بہت درد ہوتا ہے، جبکہ دوسی میں ایک سکون ہوتا ہے۔"
اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید عشق نہیں کروں گا۔ البت دوسی کروں گار کروں گا۔ البت دوسی کروں گا۔ البت دوسی کروں گار کروں گ

(فیض احمر فیض میں جائزہ مرتب: فلیق انجم میں: ۳۰۰)

فیض نے مکو مبیتال، لا بور میں ۲۰ رنومبر ۱۹۸۴ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور
ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں حفیظ جالندھری کے مزار کے قریب ابدی نیندسو گئے!
فیض صدی کے حوالے سے مرتبہ یہ کتاب اپنے اندر فیض پر لکھے گئے مضامین کا
ایسا مجموعہ ہے جن کو پڑھ کر اُن کی زندگی، اُن کے فن اور اُن کے رُتبے سے اچھی طرح
فیضیاب ہوا جاسکتا ہے۔

کتاب کے بچھ مفامین اگر فیض کو محض خراج عقیدت کے طور پر لکھے مجے مضامین ماگر فیض کو محض خراج عقیدت کے طور پر لکھے مجے مضامین میں اُن کے قن سے ایس بحث بھی کی گئی ہے جن مضامین میں اُن کے قن سے ایس بحث بھی کی گئی ہے جن سے موجودہ زمانے میں سے پڑھنے والول کو اُن نکات کی آگائی بھی میسر آئے گی ، جن سے موجودہ زمانے میں

واتفیت کم سے کم جوتی جارہی ہے۔

جعفرعلی خال اثر ، رشید حسن خال ، حمید نسیم ، را ہی معصوم رضا اور پروفیسر کو بی چند تارنگ کے مضامین بڑھنے والوں کی ولیسی کا صرف باعث ہی نہیں بنیں سے جلکہ ان مضامین سے بہت کھے سکھنے کا موقع بھی لمے گا۔ ظ-انصاری، قرۃ العین حیدر کے مضامین تنقیدی ہونے کے ساتھ سوانی اشاروں سے بھی بھرے ہیں، جن میں ان خوبصورت مادول کو برو ویا گیا ہے جن سے گزرتے ہوئے فیض احمد فیق کی مختلف جہات کا سامنا ہوتا ہے۔ اقبال مسعود کا رپورتا ڑا کی بڑے شاعر کے پُر تیاک خیرمقدم اوراس کے اثر کو بی اُ جا گرنہیں کرتا بلکہ پڑھنے والے کو قدم قدم ساتھ لیے بھرتا ہے۔ فیض پر زندگی کے تعلق ہے اختر جمال اور خدیجہ بیٹم کے مضامین اپنے اندر الیم روشیٰ لیے ہوئے ہیں جن سے وہ راہیں بھی روشن ہو جا کیں گی جن برکسی کے نقش قدم نہیں۔ایکس قیض کامضمون ایک بریدار ذہن محبوبہ،محبت کرنے والی بیوی اور ہمدرد دوست کے کئی روپ کی دھوپ بھیرتا محسوس ہوتا ہے۔ احمد ندیم قائمی کا خاکہ بظاہر مخالفت میں لکھا گیامحسوں ہوتا ہے لیکن فیض کی خوبیوں اور خامیوں کو بوری طرح پڑھنے والے کے سامنے رکھتا ہے۔ آغا ناصر نے اپنے وجیمے اور تھبرے ہوئے انداز تحریر میں فیف کو پوری طرح منعکس کیا ہے۔

سرفراز اقبال کے نام فیض احمد فیق کے خطوط عشق کے ایک اور ذرکو وَاکرتے ہیں۔ فیق ان خطوط کے بیں، یہ بڑھنے سے تعلق ہیں۔ فیق ان خطوط کے آئینے میں کتنے رنگوں کو اُٹھ بل گئے ہیں، یہ بڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔مشفق خواجہ کا اس کتاب پر تبصرہ، (جوانہوں نے خامہ بگوش کے نام ہے لکھا تھا) ایسی تحریر ہے جسے بار بار بڑھ کر بھی طبیعت سیرنہیں ہوتی۔

"فیض افیض المی المی المی المی المی المی المی کے واقعات اور اُن کے کامول کی جوفہرست دی ہے وہ کسی بھی وقت فیض پر کام کرنے والوں کے کامول کی جوفہرست دی ہے وہ کسی بھی وقت فیض پر کام کرنے والوں کے کام آسکتی ہے۔ امین الرحمٰن کا مضمون "کلام فیض: موسیق کے روب میں" بے حد معلوماتی اور سبجیدگی سے کیا جوا کام ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں بہت سے ایسے

مضامین بھی نظر سے ترزیے جو محض فیض کو چیوٹا کرنے یا اپنی جینجاا ہٹ کو بردئے کار لانے کے لیے لکھے گئے ہیں۔فیض آئے بھی ہمارے درمیان ہیں اور آنے والے وفت میں بھی نئی نئی نسلوں کے بیچ سائس لیتے رہیں گے۔

اس کتاب کوتر تیب دینے کا خیال انیس امروہوی (مدیرا تھے، مالک تخلیق کار بہلشرز، دبی) کو دفیق عمدی "پرخصوصی پیش کش کے طور پر آیا تھا۔ ان کی بی تحریک پر بینام تحریری جمع کی گئی جیں۔ اُمید کرتا ہوں کہ قار کین اپنی رائے سے باخبر رکھیں گے۔ پاکستان کے مشہور، مقبول اور بہت بیارے مصور حضرت اسلم کمال کا تہد دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے فیق صدی کے حوالے سے بنائی گئی پیننگ کے تکس مجھے عنایت کئے۔ بیس اُن تمام مضمونگار حضرات کا بھی تہد دل سے مشکور ہوں جنہوں نے عنایت مضابین اس کتاب میں شام کرنے کی اخلاتی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا بھی شریہ حضابین اس کتاب میں شام کرنے کی اخلاتی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا بھی شریہ حضابین اس کتاب میں شام کی دوقت اس کام کی فکر گئی رہتی تھی ، سا میں شریہ جس کا نام لین ضروری نہیں گر جس کو ہر دفت اس کام کی فکر گئی رہتی تھی ، سا میں تیم ایجوں ہیں۔ ابیا

(r)

فیض احمد فیق پرمض مین کی ابتداء بمیشہ یوں ہوتی ہے '' فات، اتبال کی طرح فیق احمد فیق مقبولیت کے انتہارے ان دونوں برگزیدہ اور عوامی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ ہوئے ہوئے ماعروں سے سی طرح کم نہیں ۔'' اس پہلے جملے سے بی پڑھنے والے کے دبن میں ایک ایس مضبوط اور پائیدار کی تقییر ہو جاتا ہے کہ اُسے فیق کو پڑھتے ہوئے ان دو بڑے ش عروں کے سائے سے نبیات نہیں ملتی۔فیق پر جتنے مضامین موافقت ان دو بڑے ش عروں کے سائے سے نبیات نہیں ملتی۔فیق پر جتنے مضامین موافقت میں کھے گئے ہیں،لیکن میں کھے گئے ہیں،لیکن جبر کالف مضمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ بی کیا ہے۔جبکہ ان کے ساتھ،قدم ہر کالف مضمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ بی کیا ہے۔جبکہ ان کے ساتھ،قدم ہر کالف مشمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ بی کیا ہے۔جبکہ ان کے ساتھ،قدم ہر کالف مشمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ بی کیا ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ، قدم ملاکر چلنے والے میر ابی اور ن۔م۔ راشہ بھی شے۔ میر ابی نے اپنے ہیئی

ظام اور ہندوستانی اساطیر کے ذریعہ اپنی راہوں کو روش کرتے ہوئے جدید نظم کو وہ سبت عطا کی جس کے بوتے پر آج نئی اُردونظم بین الاقوامی نظم ہے آ کھ ملانے کی جرات رکھتی ہے۔ راشد کے یہاں زبان اور بحروں کے تجربے اور انسانی نفسیات سے جگرگاتی بزم کا وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے جو ہماری نئ نظم کے لیے ترقی کا اشار یہ تابت ہوا۔ راشد کے مفرد مصر سے بھی خود میں آئی تو ت رکھتے ہیں کہ ان پرسوچنے لگئے تو پوری اور مکمل نظموں کا احساس جا گنا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں نے۔ راشد نے فیض کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا تھا

"فیض کی شاعری اور ذہن میں فکری تسابل نے ایک ماگز رعضر کی شکل ا فتیار کرلی ہے۔ وہ کس بھی مسئلے کے بارے میں مجرائی ہے نہیں سوچ سکتے۔ان کی طبیعت میں تجربہ کاری کی صلاحیت تقریباً مفقود ہے۔ ہوسکتا ے حقیقت بہ بی ربی ہو، مگر اس دریافت پر خوش ہونے ہے پہلے میں مجھ لینا جا ہے کہ حقیقوں کی تعبیر کا ایک راستہ اعصاب اور احساسات ہے ہوکر بھی جاتا ہے۔ تعقل کی سطح تار کے طور بر بھی سامنے آئی ہے۔ فیش کے مزاج میں بے شک باریک بنی اور ذورری کی طلب کمزورتھی۔ چنانچہ اپنی نثر ونظم میں بھی فیفل کسی غیر معمولی تکتے کی تلاش میں سر روال نظر نہیں آتے۔ وہ چیزوں کو و کھتے ہیں، ان سے تاثر قبول کرتے ہیں اور داؤ چ ے خالی اُسلوب اور کئے کے ساتھ اُ جالے کی طرح دھیرے دھیرے کھیتی ہوئی ستھری، مجھی سوبنی زبان میں اس تاثر کو بیان کر دیتے ہیں، کلاسیکوں میں سودا کے منطقی اُسلوب کی دادفیق نے خوب دی۔خواجہ صافظ شیرازی کی حیثیت بھی فیق کے اپنے شخصی وجدان کے ایک سر چشمے کی تھی۔''

ایک ایسے جادوئی اڑکا ملکہ بھی رکھتی ہے جس ہے کسی بھی ذہن اور ول پر بھی وہ نقش بنتے جید جاتے ہیں۔ دھیمی دھیمی آئی ہے سیکتے لوبان کی خوشبو سے معظر فضا کو فضا کو فضا کر نا اور اپنے مصرعوں میں لفظوں کے چراغ کی مدھم لوسے ول کے اندھیروں میں روشنی جرنا فیض کی شاعری کا وہ کمال ہے جس سے مدھم لوسے ول کے اندھیروں میں روشنی جرنا فیض کی شاعری کا وہ کمال ہے جس سے ان کا دُشمن بھی اِنگار نہیں کرسکتا۔

اُن کے کہ کی مٹھاس، لفظول کے دروبست اور منظرنگاری کسی تعارف کی محتاج نہیں

انجی ربی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آنجی اپنی خوشہو میں سنگتی ہوئی مرهم مرهم دور افتی یار، چیکتی ہوئی قطرہ قطرہ قطرہ کر ربی ہے تری دلدار نظر کی شبنم اس قدر بیار ہے آئے جانِ جہاں رکھا ہے دل کے زخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ دول کے زخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ دول گوں موج فراق دول گارچہ ہے ابھی صبح فراق دول گارچہ ہے ابھی صبح فراق دول گارچہ کے ابھی صبح فراق دول گاری دات کی دول کی دات

رقی بسندول میں اس لیجے ، اغظیات اور میٹھے پن کا سامیا کی شاعروں کے بہاں دیکھ جاسکت ہے ، لیکن فیض کے اس خود بیدا کردہ لیجے کی غزائیت اور ایک احتیاط کے ساتھ لفظول سے گلاب کے بجوول کی نر ماہٹ کا رہٹی سلوک کسی اور سے ممکن نہ ہو سکا۔ فیض کی کی نظمیس موضوع کے اختہار سے بی جدا گائے حیثیت نہیں رکھتیں، بلکہ اپنے اثر اور طرز استعمال کے اغتبار سے بھی منفر داور لامثال ہیں اثر اور طرز استعمال کے اغتبار سے بھی منفر داور لامثال ہیں بیکھر کوئی آیا ول زار نہیں کوئی خہیں راہ رہ ہوگا کہ اور چلا جائے گا

و حل چی رات بھرنے لگا تاروں کا غبار لڑ کھڑانے گئے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ سوگئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزر اجنی فاک نے دھندلا دیے تدموں کے سراغ اجنی فاک نے دھندلا دیے تدموں کے سراغ کل کردشمعیں، ہڑھا دو مئے و مینا و ایاغ آپ کے فواب کواڑوں کو مقفل کر لو آپ کی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا

پوری نظم پڑھ لینے کے بعد ذہن پر جومنظر بنمآ ہے، وہ ایک طرح کے انسروہ خیاں ت کو ہی جنم نہیں دیتا بلکہ اس حزنیہ کیفیت سے بھی دوجیار کرتا ہے جوفیق نے فیلات کو ہی جنم نہیں دیتا بلکہ اس حزنیہ کیفیت سے بھی دوجیار کرتا ہے جوفیق نے لفظوں کے ایک در تیج میں کسی نوحہ کی طرح رکھ دی ہے۔ فیق کو پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ ان کا بہی لہجہ ان سے دوئی کا باعث بنمآ ہے

صبح پھوٹی تو ہماں یہ ترے رک رک رک کے اسلام کے کھوار کری رک کی است جھائی تو کوئے عالم بر رک کری رک کے اندار کری تری ڈلفوں کی آبٹار کری

فیق کے شعر واقعنا آبنار کی طرح بی ذہن پر گرتے اور اپنی گرفت کومضبوط کرتے جلے جاتے ہیں۔ فیق کے دوسرے مجموع ''دست صبا'' سے فیق کا ایک اور لہجہ تنومند ہوکر اُ بھرنے لگتا ہے اور وہ عوام دوست اور انسانیت سے پُر راستوں پر گامزن ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔

سیر خول کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشہو کے سے میں اور کی خوشہو کس راہ کی جانب سے صبا آتی ہو آباد گلشن میں بہار آئی کہ زنداں ہوا آباد کسسست سے نفول کی صدا آتی ہے دیکھو

یہاں مجھے فضیل جعفری کا ایک بیان یاد آتا ہے جو انہوں نے ''فیض عالمی سیمینار'' ۱۹۸۷ء میں لکھنو میں دیا تھا.

''کلام فیض کے بتدریج ارتقاء پر نظر ڈالیں تو بید چلنا ہے کہ انہوں نے بری دانشمندی کے ساتھ اپنی شاعری کی اسٹریٹی (Strategy) تیار کی تھی اور بیدان کی بوشمندی کا بی نتیجے تھا جو وہ اتن کا میاب شاعری کر سکے۔اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نو جوانی کے زمانے میں سباس شاعری بہت کم کی۔ شید وہ اس راز سے شعوری یا فیرشعوری طور پر آگاہ سے کہ نو جوان شاعروں کے حق میں ان کے فیرشعوری طور پر آگاہ سے کہ نوجوان شاعروں کے حق میں ان کے فیرشعوری اور فیم ضروری جوش وولو لے کے سبب سیای شاعری عام طور پر فیمرمعمونی اور فیم ضروری جوش وولو لے کے سبب سیای شاعری عام طور پر قاتل ہوا کرتی ہے۔''

(فضیا جعفری، فیف محص اور شاعری، مرتب اطهرنی، اعلاء)

یبی وہ نکت ہے جس پر آگے چل کرفیف احمر فیض پر عالمی محبت کے در وا ہوئے
اور وہ'' وٹس'' جیسی میگزین کے ایڈیٹر اور لینن پرائز کے حقد ار ہے۔
فیف نے جب کھی

متائ او ت و قلم چین گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی بیں انگلیاں میں نے زبال پی جو نو کیا کہ رکھ دی ہے زبال پی میر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ کرنجیر میں زبال میں نے نار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہال چی ہے دار کواف کے جلے چی وال طواف کو نکلے جلے نظر چرا کے چلے جسم و جال بچا کے چلے نظر چرا کے چلے جسم و جال بچا کے چلے

ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست وکشاو

کد سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاو

ایوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق

نہ ان کی رہم نئی ہے نہ اپنی ریت نئ

یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول

نہ ان کی ہار نئ ہے نہ اپنی جیت نئ

اک سبب سے فلک کا گاہ نہیں کرتے

اک سبب سے فلک کا گاہ نہیں کرتے

حرے فراق میں ہم دل بُرا نہیں کرتے

مت رو بیچ رو رو کے انجی تری امی کی آنگھ تھی ہے مت رو بیچ میچھ تی پہیے ترے ابانے اپیے غم سے زخصت کی ہے اپیے غم سے زخصت کی ہے

00

بنے میں ہتھ کرئی کی کرئی بن گئی ہے گرز گرون کا طوق تو ڑے ڈھالی ہے میں نے ڈھاں دھرتی وھڑک رہی ہے مرے ساتھ الفریقا وریا تھرک رہا ہے تو بن وے رہا ہے تال میں اغریقا ہوں وھارلیا میں نے تیراروپ میں تو ہوں، میری حیال ہے تیرے ہر کی جال آجاؤ ایفریقا

00

ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے قل گا ہوں سے جن کر ہمارے علم اور تکلیں گے عشاق کے قافے! اور تکلیں گے عشاق کے قافے! جن کی راہ طلب سے ہمارے قلم مختصر کر چلے درد کے فاصلے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے 00

کون تخی ہے۔
جن کے لہو کی
اشرفیال، چھن، چھن، چھن، چھن، چھن
دھرتی کی چیم بیاس
دھرتی کی چیم بیاس
سنتکول جی ڈھلتی جاتی ہیں
سنتکول کو بھرتی جاتی ہیں
سیکون جوال ہیں ارض عجم
بینکھ لٹ
بینکھ لٹ
بینکھ لٹ
بینکھ لٹ
بینکھ لٹ

جود یکھنا جاہے پردلی پس آئے دیکھے جی بھرکر بیدزیست کی رائی کا جھومر بیدائمن کی دیوی کا کنگن

00

تو ان ہے محبت کرنے والے جیرت واستعجاب سے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ انہیں تو ان کے حال کی طرف دیکھنے لگے کہ انہیں تو ان کے ای غنائی لبجے کی عادت ہی ہوگئی تھی، جس میں حزنبیہ کیفیت کے ستھ ساتھ محبت کے گل اور گلزار کھلتے تھے

میں لبریز آہوں سے مختدی ہوا کیں اُدای میں ڈولی ہوئی ہیں گھٹا کیں محبت کی دنیا پیشام آپھی ہے سید پوش ہیں زندگی کی قضا کیں

00

دردسا درد ہے تنہائی کی تنہائی ہے

الی تنہائی کہ بیارے نہیں دیکھے جائے

آئھے ہے آگھ کے تاریخ بیس دیکھے جائے

درد سے درد کے ماریخ بیس دیکھے جائے
ضعف سے جاند ستارے نہیں دیکھے جائے

ایسا سناٹا کہ شمشانوں کی یاد آئی ہے

دل دھڑ کئے کی بہت دور صدا جاتی ہے

دل دھڑ کئے کی بہت دور صدا جاتی ہے

فیض نے ''دست صبا'' کے نصف کے بعد ان بی لفظوں سے گل کاری تو کی،

ان کے لفظوں کا نظام بھی وہی رہا گر جذ ہے اور موضوع میں جو آفاقیت آپھی تھی، اس

ے انہوں نے چر مجھی پرانے کوچہ و ہازار سے مغاہمت نہیں گی۔ وہ اپنی دھن میں پھر
ان نیت پر جبر واستبداد اورظلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ پچ کے
عمیر دار ہو جانے پر ان کے لیے اپنی زمین اور وطن کے گئی ہی بار ور بند ہوئے، گر بر
باران کے لیجے میں ایک آئٹ سیال پھرتی اور بڑھتی چلی گئے۔ وطن عزیز کی یادیں آئیں
مستقل کچوتی رہیں۔ وہ ان سے بے حال ہوتے رہے، نیکن انہوں نے اپنی لے کو مرھم
نہیں ہونے دیا۔ وہ جانے تھے کہ ان کے وقار میں اضافہ اور ان سے محبت کرنے
والوں کے ضوی میں ذرا بھی کی نہ آئے گی۔

فیفن اُردو کے ایسے اسلے مٹاعر میں جنہیں جیتے جی وہ شہرت، محبت اور عزت کُی دولت وافر مقدار میں میسر رہی جس سے ان کے قد کے سی دوسرے آ دمی کے آئمن میں شاتو کوئی جانداُ تراشہ ہی کوئی یون چلی۔

ان کے لیجے کا جادوان کے تحری ایام تک برقرار رہا۔ وہ جن منزلوں کو گرد کر چکے تھے،ان سے جمیشہ آ گے کی طرف جی قدم رنجے رہے

مرے دل مرے صادر ہوائکم پھر سے صادر کہ دولت بدر ہوں ہم تم اللہ دیں گری صدا کیں دیں گری صدا کیں کہ مرکز کی صدا کیں گری صدا کیں کہ مرائح کوئی یا کیں کہ مرائح کوئی یا کیں سے پوچیس ہراک اجنبی ہے پوچیس ہوگا تھا اینے گھر کا جو بہا تھا اینے گھر کا مرکز کا شنا سال مرکز کے ناشنا سال ہمیں دن ہے رائے کرنا

سمجھی اس سے بات کرنا حمہمیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تفاغیمت جوکوئی شار ہوتا ہمیں کیا براتی مرنا ہمیں کیا براتی مرنا

00

فیق نے کا سی اشعار اور ترا کیب ہے اپنی شاعری کے ور ود بوار پر وہ گل بوئے سچائے کہ ان کی آواز کا غن ٹی اثر دل اور دہائے کو بوں جگز بین ہے کہ پڑھنے وا۔ ان کے جادوئی سنگمن میں داخل ہو کر بچیب فرحت وانیساط محسوس کرتا ہے۔ فیق میں دور میں میں داخل ہو کہ جنبھ فی امریش کرنا ہے۔

فیف ہمارے دور ک وہ آواز بن گئے جنہیں فراموش کرنا یا جن سے یوں بن مزر جانا نا مزیر گئت ہے۔ ان کے شعری پیرائے نہ کل پرانے ہوئے تھے نہ آئ پرانے منتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے شعرانہ کما مات اور اچھی طرح کھیں گاو لوگ ان کے کلام سے آئ سے زیادہ محظوظ ہول کے کہ ان کے اس طرح کے مصرعے اور اشعار یا فافی لبادہ اوڑھ کر امر ہو چکے ہیں

ہم نے جو طرز فغال کی ہے تفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں تھبری

سو رہی ہے گھنے درخنوں پر جاندنی کی تھکی ہوئی آواز گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سکنی ہوئی شام دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات

شم فراق اب نہ پوچھ آئی اور آکے تی گئی ول تھ کہ پھر بہل سیا جاں تھی کہ پھر سنجل سی

سب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں

> تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے کتھے ہیں سسی بہانے تمہیں یاد کرنے ککھتے ہیں

تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے

رنگ پیرائن کا خوشبو زلف لبرانے کا نام موسم کل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام

دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر شدتھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے مبائے پھر در زنداں پہ آکے دستک دی سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے

یہ داغ داغ اُجالا یہ شب گزیدہ سحر کہ انتظار تھا جس کا میہ وہ سحر تو نہیں

تنس أدال ہے یارو میا ہے کی تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے

اور بيمصر عے بھی ديڪھئے

اور بھی وُ کھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا

تیری آتھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے

مجھ ہے بہل ک محبت مری محبوب نہ ما نگ

ہے گی کیے بساط یارال کہ شیشہ و جام بچھ گئے ہیں

روش کہیں بہار کے امکال ہوئے تو ہیں

نہ لوچھ جب سے ترا انظار کتا ہے

صبا کے ہاتھ میں زمی ہے ان کے ہاتھوں کی

#### تراجمال نگاہوں میں لیے کے اُٹھتا ہوں

سن بہانے تنہیں یاد کرنے لگتا ہوں

ان تمام اشعار اور جدا جدا مصرعوں میں فیض کا لبجہ ہی نہیں بولیا بلکہ ان کی مشاتی اور مستقل ریاض بھی جلو ہ فکن و کھائی ویتا ہے۔ اوھر کچھالوگوں کا خیال یہ ہو چلا ہے کہ فیض بہت عرصہ تک یاد رہنے وائی شاعری کے شاعر نہیں جیں۔ ممکن ہے یہ بات نہج فیض بہت عرصہ تک یاد رہنے وائی شاعری کے شاعری مصر سے درت کے گئے جیں اکو اور کو اور مصر سے درت کے گئے جیں اکیا ان کو تجون سان ہوگا اور کیا نے پڑھنے والے اور آئند و شعر وشاعری سے شغف رکھنے والے اور آئند و شعر وشاعری سے شغف رکھنے والے فیض کی شخن طرازی ہے تک یا کھیں ہے

فین ابن تمام تر برانی تراکیب اپنے کہے اور شعری بساط کو ایک ایسے خوبصورت انداز ، دل کو چھو لینے والے انفظوں اور انسانی ذبن کو ہے کلی کر دینے والے موضوعات کو اتنی خوبی اور لگاوٹ کے ساتھ بیان کر گئے جیں کہ جب بھی انسان پرظلم وزیادتی ہوگ ، جب بھی مظلوم انقد فی حرارت محسوس کریں گے اور جب بھی جوانی کی کوئیلیس جہونی کہ نیش کے سی مصرعے ،کسی شعر کی اُسے شد پد ضرورت محسوس ہوگ ۔ بہت پہونیس کُ وفیلیس کے اور بہت کی خوبصورت نظمیس اور شعر لفظول کے نئے نئے پیرا ہمن میں جلوہ گر ہوں گے ، اور زندگ کو رضورت نظمیس اور شعر لفظول کے نئے نئے پیرا ہمن میں جلوہ گر ہوں گے ، اور زندگ کی رنگ کی طرح بہت سے ابسلے لکھنے والے آئیں جگوہ گر اس سب کے باوجو وفیق کی رنگ کی طرح بہت سے ابسلے لکھنے والے آئیں گئر اس سب کے باوجو وفیق کی رنگ کی کی طرح بہت سے ابسلے لکھنے والے آئیں گئر اس سب کے باوجو وفیق کی رنگ گئی کی طرح بہت سے ابسلے لکھنے والے آئیں گئر اس سب کے باوجو وفیق کی رنگ گئی کی طرح بہت سے ابسلے لکھنے والے آئیں گئی اور سردا تازہ بھی !!

00

ے مرغوب علی ۵ارزومبر۲۰۱۳، شام ڈھلے

## حصه اوّل : احوال

### قرة العين حيدر

### سروديشانه

انجھی چند روز قبل علی گڑھ میں، میں نے نواب مزیل القد خال شیروائی کے صاحبزادے کی ذاتی لائبریری میں ایک نادر و بے بہا کتاب دیکھی جس کے سر ورق پر شخ سعدی علیہ الرحمہ نے چند سطور میں اپنے ہاتھ سے مقوط بغداد کا احوال قلمبند کیا ہے۔ کس طرح مقول نے دجلہ عبور کیا وغیرہ و جلدی میں پوری عبدت نہ پڑھی جو مجبور ہے جی ہوئی روشنائی میں گھی گئی تھی۔ آخر میں وستخط مصلح الدین المشتمر ہسعدی نسخ سعدی نے ہوئی روشنائی میں گھی ۔ آخر میں وستخط مصلح الدین المشتمر ہسعدی نسخ سعدی نے معدی نے بغداد کی ہوئی دو فلسطین میں شخ سعدی نے بغداد کی ہوئی دیکھی ۔ تا تاریوں سے نیچ کر نظر تو فلسطین میں صلیبی جنگ جاری تھی، وہاں ان کو یوروجین فوجیوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ وی دینار دے کر جلب کے ایک تاجر نے چھڑایا۔ سعدی کی قیمت دی دینار گئی تھی۔ دینار دے کر جلب کے ایک تاجر نے چھڑایا۔ سعدی کی قیمت دی دینار گئی تھی۔ معاملہ سارا یہی ہے کہ ہر زمانے میں یورش تا تار کمی نہ کسی صورت میں جاری رہتی ہے اور آج ان شہروں پرصیبی سرواروں کی اولا داور ان کے ساتھی گولہ جاری میں مصروف ہیں۔

کن کن شاعرول نے وُنیا کو کیا کیا ویا اور وُنیا نے ان پر کیا ستم وُھائے ان کی فہرست بنانا چاہیے، اس میں بھی آفت رسیدہ جہان سوئم کے شعرابی بازی لے جا کیں گے۔ جبرست بنانا چاہیے، اس میں بھی آفت رسیدہ جہان سوئم کے شعرابی بازی لے جا کی دور ہے جبر عبد اپنے ایک شاعر کے ذریعے بہجانا جاتا ہے۔ یہ فیض صاحب کا دور ہے اور سید دور نقش فریادی کی اش عت کے وقت سے چلا آرہا ہے۔ فیض صاحب کی کمیونزم، اور سید دور نقش فریادی کی اش عت کے وقت سے چلا آرہا ہے۔ فیض صاحب کی کمیونزم، دوس دوتی ، بھارت نوازی، پنجابیت، بے بناہ مغبولیت، یہ تمام چزیں آپ کو کمنی بی

کھلتی ہوں آپ ان کے متعلق پچھ نہیں کرسکتے۔ اب بینو بت آپکی ہے کہ مغرب کے

Pop Stars
کی طرح خواتین شہروں شہروں فیض صاحب کے

یتھے پیچھے چلتی ہیں۔

(حال بی میں جب فیض صاحب تکھنؤ کئے تھے، ایک اُردو روز نامے نے لکھا کہ فیض احمد فیض پنج بی زبان کے علمبر دار اور اُردو کے مخالف ہیں۔ لہٰڈا اُن کی یہاں پذیرانی نہ کی جائے ، اور بقول ڈاکٹر ایوب مرزا یا کتان کے چنداخباران کو' بھارت نواز' کتے ہیں۔ ربی ان کی کمیوز منو وہ الم نشرح ہے۔) فیض صاحب اب ایک Super Star بیں۔ اُردو افسانہ ناول نگار کے برنکس اُردو شاعر ایک پرفورمنگ آرنسٹ بھی ہوتا ہے۔ مشاعروں کے ذریعے اس کا حجرا رابطہ عوام سے قائم رہتا ہے اور وہ براہ راست او گول کے دلول سے بات کرتا ہے۔ فیض صاحب ان خوش قسمت شعرا میں ہے ہیں جو خواعم وعوام دونوں کوخوش آتے ہیں حارا نکہ موصوف بہت قابل ذکر برفورمنگ آرنسٹ نہیں ہیں۔ نہ ترنم ہے پڑھتے ہیں نہان کا تحت لفظ تہد کھیز ہے تکر ان کا کلام اتن سحر انگیز اور دِل پذیر ہے اور وہ شخصیت کا ایسا Charisma رکھتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو میسر آیا ہے۔ دوسرے بہت اہم شاعر ن۔م۔راشد نے آزادش عری کا بودا لگایا لیکن ان کے کلام کے Intellectual content اور مشکل پیندی نے ان کوخواص تک محدود رکھا۔ یول بھی ان کے اور فیق صاحب کے رویوں میں بہت فرق تھا۔

ایک بات قابل نور ہے۔ اقبال، فیض اور راشد مینوں پنج کی ۔ مینوں اس ایک بات قابل نور ہے۔ اقبال، فیض اور راشد مینوں پنج کی ۔ مینوں اس علاقے کے ہاشندے جس کو ہم کک جڑھے ہو۔ پی واٹے اک صوبہ پنج ہے معدوم نہیں کیوں الاپ ترانی دانست میں گویا ہزا تیر مارا کرتے تھے اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اہلی پنجاب کی ماوری زبان اُردونہیں۔ اُردو محاورے اور روزم و سے انہیں کوئی سروکارنہیں، ب و ابجہ ان کا اتنا مختلف آئیس اُردو سے ایسا قلمی لگاؤ کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر پشتو، بلو تی اور سندھی ملاقوں نے اُردو کے جیدش عر اور اویب کیوں نہ پیدا کے طور پر پشتو، بلو تی اور سندھی ملاقوں نے اُردو کے جیدش عر اور اویب کیوں نہ پیدا کے یا کھنؤ اور د تی بجائے لا ہور اُردوادے وصحافت کی راجدھائی کیے بنا؟

اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ انتہائی شائستہ اور نستیلی لیکن شکست خوردہ دتی ، یو۔ پی ، بہار ۱۸۵۷ء کے بعد بھی باتی وُنیا کو ( یعنی ان لوگوں کو جو وادی کر قصر دہ ہی باتی وُنیا کو ( یعنی ان لوگوں کو جو وادی گئگ وجمن میں جنم لینے کا شرف ندر کھتے تھے ) Bar Barians سمجھا کے۔ ان کے بھس میڈیول پنجاب برطانوی فتح کے بعد اچا تک دور جدید میں داخل ہوگیا۔ ( پنجابی تاریخی وجوہ کی بنا پر ہمیشہ سے سخت جان اور مہم جو رہا ہے ) اور نئے برطانوی دور میں تاریخی وجوہ کی بنا پر ہمیشہ سے سخت جان اور مہم جو رہا ہے ) اور نئے برطانوی دور میں اس کے اندر وہی امریکیوں والی فرنیٹر اسپرٹ بیدا ہوئی۔ ایک لحاظ سے پنجابیوں کو اس برصغیر کا امریکن کہا جاسکتا ہے۔

کیکن ہم اہل زبان لوگ پنجاب کو' وائنڈولیٹ' ہی سمجھا کئے۔ہم پنجاب کی اس توانائی کرنل کلچر سے تاواقف تھے جو غزنوی عبد سے لے کرسکھوں کے زمانے تک وہاں پھلی پھوٹی اور جسے میں پنج بی پرشین سکھ کلچر کا نام دے سکتی ہوں اور اس کے بس منظر میں وہ سدتھوں جو گیول اور راج وُل کا بننی ب تھا اور عبد مغلیہ میں اس نے وہ یزے صوفی شعرا پیدا کیے جن کی تخلیقات عالمی ادب کے بہترین سرمائے میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ پنجاب کے رومان وہاں کی لوک سنگیت اور تاج اور وہاں کی صوفیشا داستانیں اورصوفیانہ موسیقی ہے ایک علاحدہ ڈنیا تھی جس پرخود تعلیم یافتہ پنی بیوں نے فخر کرنا کافی عرصے بعد سیکھا۔ چٹا نجہ ہندوستانی اور پاکت نی ہنجاب میں ' پنجا ٹی نیشنلزم' کے فروغ پر ہم کومتعجب نہ ہونا جاہیے (سوال میر ہے کہ اگر فیض احمد فیض کی مادری زبان پنجائی ہے تو وہ اس زبان میں بھی شعر کیوں نہ کہیں۔ میں نے لاہور میں فیض صاحب سمیت پنجابی دانشور وہاں کےعوامی شاعر استاد اہام دین اور استاد دامن پر بے انتبا فخر کرتے بایا ہے۔ میدلسانی موشلزم بھی جمارے معاشرے کی ایک خصوصیت ہے۔ اقبال جب اپنے آپ کوا کہال کہتے تھے تو اہلِ زبان ان پر ہنتے تھے۔ خود میں نے ایک مرتبہ فیق صاحب ہے کہا تھا کہ فجر ہو تیری لیاا وُں کی میں پنجاب بہت ہے!)

ہائی اسکول میں ایک سبق اس طرح شروع ہوتا تھا' سا ۱۸۷ء میں مولا نامجر حسین آزاد نے کرنل ہالر ائیڈ کے ایما پر لاہور میں ایک مشاعرے کی بنا ڈالی۔'' انگریز کی المانی حکمت عملی ہر صوبے کے لیے مختف تھی۔ وادی گنگ و جمن میں انھوں نے مسلمانوں سے حکومت جیبی تھی۔ غدر کے بعد مسلم معاشرے کو ہر باد اور عد و بالا کر دیا تھ۔ یبال مسلمان تبذیبی طور پر عاوی رہے تھے۔ لبذا ان کو مزید کچلئے کے لیے سراینی میکڈائل نے اُروو ہندی کا جھڑا کھڑا کروایا۔ پنجاب میں حکومت سکھوں سے چھٹی تھی وہاں ہندومسلم سکھ تینوں فرقوں کا طرز زندگی بہت عد تک یکساں تھا۔ پنجائی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فوج میں بحرتی کرنے کے لیے ان کی ولجوئی اور ہمت افزائی بھی منظورتھی۔ وہاں اُردوروزی روثی کی زبان بنائی۔ جس طرح ہو۔ پی مما لک متحدہ آگرہ واودھ سے انھوں نے تج بہ کار دیسی افسر پنجاب کے انتظام اور آبیا تی کی نہریں کو دوروزی سے اس طرح اور پڑھانے والے ہو۔ پی سے گئے اور پنج ب کے دوانے ہو۔ پی سے گئے اور پنج ب کے دوانے تو۔ پی سے گئے اور پنج ب کے آنا فونا آبیک عدد علی مدافل ہو تی ہو ایک اجھے مسلمان ہندو تکھ شاعر اور اور اور ہوں۔

لیکن اہل الکھنو اقبال کی زبان پر معترض رہے۔ جس زبانے میں یو پی کے اُردو والوں کوغم روزگار لاجن نہ تھا اور نیاز مندان لا ہور ایک دوسرے سے بکٹرت چوکھی لڑا کرتے تھے۔ اب یو۔ پی۔ میں خود اُردو کی جان کے لالے پڑے ہیں، وہ بادہ شبنہ کی سرمستیاں کہاں؟ پنجاب میں زبان اور فوک اور قبائل گلجر تقریباً کیساں تھی (پنجابی ہندواور سکھ آئ تک خدا کو رہ اور ربا کہتا ہو انہیں پیایا جائے گا۔ کا عام ہندو رب کہتا ہو انہیں پیایا جائے گا۔ کا مام ہندو رب کہتا ہو انہیں مور یہ ایک لای میں پرودیا۔ صورتِ حال کا ایک بنیادی تضادیہ تھ کہ کئر فرقہ وارانہ رجحانات آریہ ساج 'اور مسلم فرقہ پرتی نے بھی پنجاب ہی میں زور پکڑا۔ گوسارا آریہ ساجی پریس اُردو میں تھا۔ آریہ ساجی اور میں اُردو رہم النظ میں کی دوکانوں میں چہابی زائرین کے لیے زیادہ تر دھار کی کئی ہیں اُردو رہم النظ میں چھیی ہوئی ملتی ہیں۔)

ا کیک اُردو دال پنجابی ہندو اور سکھ جس طرح اقبال اور فیض پر سردھنتا ہے اس

میں الشعوری طور پر قبائلی تخروبیک بھی کار فرما ہے جس طرح اہل پنجاب ہندو مسلمان اور ہندو اور سکھ فیق صاحب کے شیدائی ہیں، یو۔ پی۔ اور بہار اور وتی کے مسلمان اور ہندو اکشے ہوکر کسی واحداد بی شخصیت کے لیے اس طرح کی والہانہ عقیدت کا اظہار نہ کریں گئے۔ کیونکہ وادگ گئے وجمن کی لسانی اور تہذیبی تنویت میں اس تیم کی مشتر کہ پرستش کی سختاک بہندی اور اُردو سختائی نہیں۔ اس کی ایک مثال پریم چند کا معاملہ ہے جن کے متعلق ہندی اور اُردو والے مستقل ایک دومرے سے رسہ کئی میں مصروف ہیں۔

لاہور میں محمد حسین آزاد اور کرتل ہالر ائیڈ کے بعد مخزن کا دور آیا۔ اس کے بعد کو دور کے متعلق فیفل صاحب نے دست ہے سنگ کے دیا ہے میں لکھا ہے۔ '۲۰، ۳۰ء تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور ساجی طور پر پچھ بجیب طرح کی بے فکری، آسودگی اور ولولد انگیزی کا زمانہ تھا۔ جس میں اہم قومی سیاسی تحریکوں کے ساتھ نثر ونظم میں بیشتر سنجیدہ فکر و مشاہدہ کے بجائے پچھ رنگ رایاں منانے کا سا آنداز تھا۔ شعر میں اوائی حسرت موہائی اور اس کے بعد جوش، حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم حسرت موہائی اور اس کے بعد جوش، حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم صلح ۔ افسانہ میں یلدرم اور تنقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا جرچا تھا۔ میں است شامل ہیں۔ کی چیز یں افتال ہیں۔ )

'نقش فریادی کی ابتدائی نظمین خدا وہ وقت نہ لائے کہ سو گوار ہوتو'، مری جاں ابھی اپناحسن واپس پھیر دے جھے کو تہہ نجوم جیں چاندنی کی تہہ جیں وغیرہ وغیرہ ایسے ماحول کے ذریا اثر مرتب ہو میں اور اسی فضا جی ابتدائے عشق کا تحیر بھی شامل تھا لیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک ہے نہیں و کچھ پائے تھے کہ صحب یار آخر شد ۔ پھر دیس پر عالمی کساد بازاری کے سائے وصلے شروع ہوئے ، کالج کے بڑے برے برے با کے دیس پر عالمی کساد بازاری کے سائے وصلے شروع ہوئے ، کالج کے بڑے برے با کے تھی مار خال حماش جی گلیوں کی خاک بھا تھے۔ اُبڑ ہے ہوئے کسان کھیت کھلیان چھوڑ کر شہروں جی مزدوری کرنے دائے ۔ گھر کے باہر یہ حال تھا اور گھر کے اندر کھلیان چھوڑ کر شہروں جی مور تھا ہوا تھا۔ دیکا کیس مور شور کی مار کھلیان جھوڑ کر شہروں میں مزدوری کرنے دیکے ۔ گھر کے باہر یہ حال تھا اور گھر کے اندر کھلیان جھوڑ کر شہروں می ہوا تھا۔ دیکا کیک یوں محسوس ہونے دگا کہ دل و د ماغ پر سجی مرگ سوز محبت کا کہرام مچا ہوا تھا۔ دیکا کیک یوں محسوس ہونے دگا کہ دل و د ماغ پر سجی

رائے بند ہو گئے اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ 'نقش فریادی' کے پہلے جھے کی آخری 'نظموں میں اس کیفیت کی جھلکی ملتی ہے۔

۱۹۳۵ء میں فیض صاحب امرتسر کے ایک کالج میں لیکھرر ہوگئے۔ یہاں ان کی ملاقات وہرہ دون کے صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی بیوی فیجن رشیدہ آپا ہے ہوئی۔ رشیدہ آپانے فیصوف پر شیدہ آپانے فیصوف پر شیدہ آپانے فیصل صاحب کو کمیونسٹ منی فیسٹو پڑھنے کو دیا جس کو پڑھ کر موصوف پر چودہ طبق روشن ہوگئے۔

گیان حاصل ہونے کے بعد فیق صاحب نے اپنی مشہور نظم لکھی۔ مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ۔

ای زمانے میں ۳۹ء میں ترتی پند ترکی یک باضابطہ شروع ہوئی۔ ۳۸ء میں علا مہ اتبال نے رحلت فرمائی۔ محمد حسین آزاد کے بعد سے لے کران۔ م۔ راشد اور فیض احمد فیض کی آمد کے وقت تک آردوادب پر اقبال کی چھتر چھایا موجودتی۔ (اقبال عالب کی طرح Time less اور بہت او نیچ تھے۔ ان سے مفر نے تھی۔ ترتی بندوں نے ان کو رجعت بیند کہا لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا، آل اعلیا ریڈ ہو کا نیٹ ورک پھیلایا جا رہا تھا۔ بطری بخاری اور گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ انتصیل طلباء جو بنجاب کے وانشوروں کی اماری اور گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ انتصیل طلباء جو بنجاب کے دانشوروں کی اماری اور گورنمنٹ کالج کی میں شامل ہو چکے تھے۔ وانشوروں کی اور تھی سے ایک کرتل مجید ملک فوج کے تکم دانشوروں کی ماری سونگ کینٹر کمیشن لے لیا۔ بنگات عامہ میں چنے گئے جو جن کے انداز پر فیض صاحب نے بھی کنٹر کمیشن لے لیا۔ تعلقات عامہ میں چنے گئے تھے جن کے انداز پر فیض صاحب نے بھی کنٹر کمیشن لے لیا۔ اس وقت دفیظ جالندھری (مصنف شاہنامہ اسلام) بھی سرکاری سونگ پہلٹی میں شامل یہ اس وقت دفیظ جالندھری (مصنف شاہنامہ اسلام) بھی سرکاری سونگ پہلٹی میں شامل یہ از وین کہتے جو کہیے میں تو چھورے کو بحرتی کرا آئی دے۔ لکھورے تھے۔

اب آ زادایک اور فوٹو گراف کھنچا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے آخری سال قط بنگال کے متعلق اخبارات بیس زین العابدین کی تصویری جھیپ رہی تھیں۔ واسمق جو نبوری کا بحوکا ہے بنگال رے ساتھی، میاز کا دراج سکھاسن ڈانوا ڈول اور فیق احد فیق کی جھے ہیں کی محبت سرے مجبوب

نہ مانگ نوجوانوں کے قومی ترانے بن چکے ہیں۔ کنہیالال کیورکی' غالب ترقی پہندشعرا کم محفل میں' نے آفت جوت رکھی ہے۔ پروفیسر غیظ احمد غیظ کی نظم' فون آیا دل زار بھی سب کو یاد ہوگئی ہے۔

پارک سا ہیڈنارتھ قرولباغ وہلی ہیں جیا مشآق احمد زاہدی کے مکان کے برابر والے گھر ہیں یفشینٹ کرتل فیض معدا پی ولایت ہوی کے مقیم ہیں۔ بچا زاہدی کے ہاں ضعیف العمر نواب سائل وہلوی آکر تخت پر جیپ چاپ ہیشے رہتے ہیں۔ گویا ایک طرف عہد رفتہ کی آخری یادگار اور دوسری طرف عہد نو کے نقیب کو ن۔م۔ راشد کے برنکس پروفیسر غیظ احمد غیظ داغ وسائل کی شعری روایت کے مخالف نہیں

یارک کی دوسری طرف ڈاکٹرسلیم الزماں صدیقی اور قریب چند قدم کے فی صلے ہر ریلوے کے ظہیر شمسی دونوں کی بگیات جومن انوار کے روز جیا زاہدی کے فرزند اکبر نور الدین احمد بیرمٹر مع اپنی انگریز بیگم نہر سعادت حال ہے آ جائے۔ ان تینوں ولا پی بيگهات كا آپس ميں ميل جول تقا،خصوصاً مسزسليم الزمال اورمسز نور الدين احد\_ليكن ا یک روز بارک میں مبلتے ہوئے مارگریث ملی نے جیکے سے کہا یہ انگریز لوگ جارا وشمن ہے۔ ہمارے ملک کو بر باد کر رہا ہے۔ اس زمانہ میں یوروپ میں گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ ہلاکو خال اب ہٹلر کے روپ میں ظاہر ہوا تھا اور کرال فیض احد فیض این این برتش رو بے کے باوجود برطانوی وردی پہنے قسطائیت کے خلاف انگریزوں کی مدو کر رے تھے۔ یہ اس وقت کی میارٹی لائن تھی اور یہ کا تگریسی قوم پرستوں کی لائن ہے مختلف تھی۔ چیا زاہری اور نور الدین احمہ دونوں قوم پرست تنے اور ڈاکٹر سلیم الدین صدیقی کے بھائی جودهری خلیق الزمال مسلم لیگ لیڈر۔ بیمنظرنامہ بالکل تلیث ہونے والاتھا۔مسٹرظہیر سمسی اور مارگریٹ سمسی کی بردی الرکی آمنہ نے رائل انڈین ایئر فورس کے ایک نوعمر انگریز نما پٹھان افسر اصغر خان ہے شادی کرلی۔ وہ چودھری خلیق الز ماں کی نئی مملکت پاکستان کی ایئر فورس میں ایئر مارشل تک ترقی کرنے والے تھے لیکن اس ونت کوئی میروج بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر کم گواور صاحب آ دمی ایک روز یا کتان کی حزب مخالف کا ایک کھدر بیش لیڈر بن جائے گا۔ نہ لیفٹینٹ کرتل فیق کومستقبل کے بلوریں پیالے میں شہر بیروت اور لوٹس رسالے کی ایڈیٹری نظر آئی تھی۔

پنڈت نہرہ آدی پہپانے تھے۔ ۱۳۲۰ میں انھوں نے فیق صاحب نے فرمائش کی کہ وہ 'انٹر پیشنل' کا منظوم ترجمہ کریں! پر وفیسر غیظ احمہ غیظ نے اپنے دور کی ترجمانی اس طرح شروع کی کہ لوگ چونک اٹھے۔ فیق کا اُسلوب ایک پورے عہد کا شعری مزاج اور شناخت بن گیا اور بہت سول نے کہا کہ موصوف اقبال کے بعد اہم ترین شاع ہیں۔ اور شناخت بن گیا اور بہت سول نے کہا کہ موصوف اقبال کے بعد اہم ترین شاع ہیں۔ ہمارے ہاں ادب میں ایک مشغلہ عرصے سے چلا آتا ہے جس کے ڈانڈ سے ہمارے سابقہ مشغلے بعنی فربی مناظرے سے جاکر ملتے ہیں۔ بعنی ہمعصر اہل قلم کا ایک دوسرے سے مواز نہ اور مقابلہ ، شاگر دوں یا جمایتوں (اب تاقدین) کی فو جیس دونوں دوسرے سے مواز نہ اور مقابلہ ، شاگر دوں یا جمایتوں (اب تاقدین) کی فو جیس دونوں طرف صف آرا ہوتی ہیں۔ ایک ہنگامہ رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یو پی میں پچھلوگ کہتے تھے کہ جگر، اقبال سے بڑا شاعر ہے! یہ فلال فلال سے بڑا یا چھوٹا ہے۔ وہی فلم کہتے تھے کہ جگر، اقبال سے بڑا شاعر ہے! یہ فلال فلال سے بڑا یا چھوٹا ہے۔ وہی فلم اعلم سے ۔ ای طرح یا کتان میں ایک طقہ احمد ندیم اغراض کی وابنا مرشد ماننا ہے لیکن مرید ہیں فیق کی تعداد بہر حال بہت زیادہ ہے۔

فعم انڈسٹری میں عوام کی بیند ٹاپند کے علاوہ ذاتی پیلٹی اور پبلک رلیشز پر بھی لاکھوں رو پے خرج کئے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اوب میں یہ پرسل پبلٹی ترتی پیند تحریک کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس سے قبل لکھنے والے زیادہ ترشوقیہ اویب سے اور نقادوں کی ایک یا قاعدہ جماعت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک میں بجھتی ہوں منٹی پریم چند کے علاوہ کوئی بھی پروفیشنل اویب نہ تھا۔ ترتی پیند تحریک کے ساتھ ہی اوبی تنقید سجیدہ ہوئی اور طرفدار بھی۔ حلقہ ارباب ذوق پیدا ہوا۔ گھسان کے رن پڑے۔ ترتی پیندوں نے ایک دوسرے کے متعلق توصیفی کا بچ کھے۔ اوھر میرا جی کا Cult تیاز ہوا۔ ہم غریبوں کے مفلس اوب میں تو اس طرح کی پبلٹی کا خواب بھی تہیں و کھا جاسکتی جو مغرب میں ناشرین ایک کتاب لانچ کرنے سے بہلے کرتے ہیں۔ ساتھ جاسکتی جو مغرب میں ناشرین ایک کتاب لانچ کرنے سے بہلے کرتے ہیں۔ ساتھ کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں آیک ہزار کا کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ وی کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک ہونے کرار کا کروڑ یا کتان کی رکھ کینے۔ اس میں آیک ہونے کی کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک ہونے کی کروڑ تا بار کی کا کو بارگوں کی کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک ہونے کی کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک کی کی کروڑ یا کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک کی کی کی کروڑ یا کروڑ یا کتان کی رکھ کیجئے۔ اس میں آیک کی کروڑ تا کی کروڑ یا کروڑ یا کروڑ یا کتان کی کی کی کروڑ یا ک

ایڈیشن ایک کتاب کا چھتا ہے! اس کے بعد ہم سیجھتے ہیں کہ ہم بڑے طرم جنگ ہوگئے۔ ایک ہزار کے ایڈیشن کے لیے کون ڈھول بجائے گا۔ جو پچے موافقت یا خوافقت یا جرچا ہوتا ہے وہ ناقدین ہی کر لیتے ہیں۔ قبول عام کی سندمخض چند ہزار پڑھنے والوں سے ملتی ہے۔ شاعروں کا آڈینس البتہ وسیع تر ہے گو ہمارے ہاں۔ بہاں بھی خصوصاً جب سے ادبی انعامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پیلٹی اینڈ پبلک ریاستان کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں صوفی غلام مصطفیٰ تعہم جیسے با کمال استاد کے ذکر پرجن کو وہ مقام ندل سکا جس کے وہ صفی تھے۔ فیقل صاحب نے کہا ہے کہ صوفی واجب سے کم درج کے شاعر اور رائٹر نے وہ شہرت حاصل کر لی۔ شہرت مصل کرنے کی کوائی ہر کی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض حضرات خوداس بات کا حساب صفل کرنے کی کوائی ہر کی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض حضرات خوداس بات کا حساب رکھتے ہیں کہ وہ کتے مشہور ہیں اور مزید شہرت کے لیے کیا کیا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو نکام وادب سے تعلق نہیں، یہ ایک الگ فن ہے اور صوفی صاحب اس فن سے واقف نہیں۔

غالبًا ١٩١٤ء كے لگ بھگ فيف صاحب فوج جيوڙ كر پاكتان المكنز كے جيف الديم ہوگئے۔ سبط حسن اور بخ بھائى بھى كميونسٹ پارٹى كى طرف سے پاكتان بھتى دئے گئے تھے۔ اب لاہور ميں ايك بے حد سرفا سرخ فرن آبادى كروب جمع ہوگيا۔ نظرياتی كنزين اس گروہ كا ايك وصف تھا۔ اى قتم كا سُر گروہ اس وقت بمبكى ميں جمع تھا۔ ان حضرات ميں ہے اب كافی عرصے ہے كوئى بھى كنز بيس رہائيكن فيف صاحب كى ذبنى پختنى اس چيز سے ظاہر ہوتی ہے كہ جن ونوں يہ سارے ترتی بيندى كے خالف تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ بيندى كے خالف تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانس جيز تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانسی تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانسی تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانسی تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانسی جيز تھے گانسی تھے اور اس زمانے ميں انہوں نے اقبال ہى كے رنگ ميں وہ خوبصورت چيز تھے گانسی جيز تھے گانسی جیز تھے گانے کیں جینسی خوبسی جیز تھے گانسی کے گانسی کے گانسی جیز تھے گانسی جیز تھے

آیا ہمارے دلیں میں اک خوش نوا تقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خوال گزر کیا سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں وبران میکدول کا نصیبہ سنور کیا تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ علیں ير اس كا كيت سب كے داول ميں أتر كيا اب دور جا چکا ہے دو شاہ گدا تما اور پھر سے اینے ولیس کی راہیں اُواس ہیں چند اک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص وواک نگامیں چند عزیزوں کے ماس میں یر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے اور اس کی نے سے سیکڑوں لذت شناس ہیں اس کیت کے تمام محاس میں لازوال اس کا وقور اس کا خروش اس کا سوز ساز به گیت مثل شعلهٔ جوّاله تند و تیز اس کی لیک سے باد فنا کا جگر گداز سے باغ وحثت مرمر سے بے خطر یہ شمع برم صبح کی آمہ سے بے خطر

ان بی دنوں میں مرتبہ فیض صاحب ہے ملاقات ہوئی۔ وہ کراچی میں میرے بی زاد بھائی اور بہن سید سعید حیدر اور بیکم عذرا حیدر کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ میں في جيو شيخ عي ان سے نهايت بوقوفي كاسوال كيا۔ وقيق صاحب! سا بے في بعائى آخ كل ياكستان من اغذر كراؤغر بين، كس جكه اغدر كراؤغر بي؟"

آیا عذرا ایک نہایت دانشور خانون ہیں۔ گومیری طرح ان کوبھی شعریا د

نہیں رہے۔ انھول نے فیض صاحب سے کہا۔ م

فیض صاحب داہ کیا عمدہ شعر ہے کہ جنے کیا جنے کیا جنے کیا اور جنے کیا جنے کیا جنے کیا فیض صاحب نے نہایت شجیدگی سے سر ہلا دیا۔

کراچی میں ہمارے ہاں اور لا ہور میں میرے Cousins اقمان حیدر اور بیگم افتمان حیدر اور بیگم افتمان حیدر اور جری احمد سید اور تمیرا سید کے ہاں فیفل صاحب کی بوی ولچپ مخفلیس رہیں۔ پھراچا تک وہ عائب ہوجاتے۔ یعنی جیل چلے جاتے۔ اسی درویشاند انداز ہوا والی آگر ان محفلوں میں شامل ہوجاتے۔ فیفل صاحب کوکسی نے برافروختہ یا جھلایا ہوا نہیں ویکھا۔ بسلسلہ پنڈی سازش کیس فیفل صاحب چار سال قید میں رہے۔ اسی زمانے میں لندن میں ایک بار میں نے ڈان اخبار کی شاہ سرخی دیکھی۔ سجادظمیر اور فیفل احمد فیفل احمد فیفل احمد فیفل کہ نے گئے ) تو سمجھ میں آنے کی بات فیفل احمد فیفل کہ نے گئے ) تو سمجھ میں آنے کی بات مین اور میں اور میں جو ہوں وہ مقام فیفل کو کھائی کی سزا کے موت کی خبریں جھپ رہی ہوں وہ مقام فیفل کو کئی راہ میں بیجا ہی نہیں مقام فیفل کو کئی راہ میں بیجا ہی نہیں مقام فیفل کو کئی راہ میں بیجا ہی نہیں

محض رسمانيين لكعي كا\_

قیق صاحب کے منفرد اسلوب نے ان کو ڈبلیو۔ ایج۔ آڈن کی طرح Poets بنایا اور اقبال کے ماند انہوں نے ملکی سیاست میں نمایاں رول اوا کیا۔ بحثیت انگریزی برنگسٹ وہ یا کتان کے اہم ترین روز تا ہے کے ایڈ یٹر رے (پاکتان ٹائمنر بندوستان کے بہترین انگریزی اخباروں کا مقابلہ کرسکتا تھا) مزید برآں یا کتان کی کوئی مخدوستان کے بہترین انگریزی اخباروں کا مقابلہ کرسکتا تھا) مزید برآن یا کتان کی کوئی حکومت فیض صاحب کونظر انداز نہ کرسکتی تھی۔ ایک لطیفہ مشہور تھا کہ برنی گورنمنٹ فیض حکومت فیض صاحب کونظر انداز نہ کرسکتی تھی۔ ایک لطیفہ مشہور تھا کہ برخی گورنمنٹ فیض احمد فیض کا اسلامی کرتے ہیں ہے کہ ایش میں اعلی حکم انوں کو فیض صاحب کی دربار داری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی فیض صاحب کی دربار داری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی فیض صاحب کو مرابا جوان کی با نمیں حکام کی دربار داری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی فیض صاحب کو مرابا جوان کی با نمیں

بازو کی سیاست کے مخالف یا خالف تھے۔ ذہن پرست دانش جو اور در گاہوں کے اساتذہ ، مرکاری حکام صاحب سے اساتذہ ، مرکاری حکام ، سوسائٹ کی فیشن ایمل بیگات ان سب کی فیش صاحب سے ملاقات ایک Status Symbol قراریائی۔

جھے یاد ہے ۱۹۵۲ء میں جب وہلی میں ایشین رائٹرز کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں لاہور سے فیف صاحب اور اعجاز حسین بٹالوی شرکت کے لیے گئے تھے۔ واپس آکر اعجاز نے کہا۔ فیف صاحب تو کانفرنس میں اشوک کمار بنے ہوئے تھے۔ فیف صاحب کو جومقبولیت ہندوستان میں حاصل ہے اس سے سب واقف ہیں۔ سویت یونین میں ان جومقبولیت ہندوستان میں حاصل ہے اس سے سب واقف ہیں۔ سویت یونین میں ان کی جو آؤ بھکت کی جاتی ہے وہ میں بچشم خود ملاحظہ کر چکی ہوں، اور ادھ مغرب میں کی جو آؤ بھکت کی جاتی ہوں اور ادھ مغرب میں کی جو آؤ بھکت کی جاتی ہوں جہاں جہاں اُردو داں اور بالخصوص اہل چناب آباد ہیں وہ فیف صاحب کے لیے جشم براہ رہتے ہیں۔

تو کیا فیض احمہ فیض کی اس ہر دلعزیزی میں ان کا پچھ Put-on بھی شامل ہے؟ میں جوں کہ ایسانہیں ہے۔ میں ایک بہت طویل عرصے سے فیض صاحب ہے؟ میں بور کے ایسانہیں ہے۔ میں ایک بہت طویل عرصے سے فیض صاحب سے داقف ہوں اور اس دوران وہ اہم سے اہم تر اور مقبول سے مقبول تر ہوتے ہے ئے۔ مگر ان کے بدتھا بڈ والے انداز میں ڈرہ برابر فرق نہیں آیا۔

 ہیں۔ مثلاً ایک روز کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت کہنے گئے: بھی ہیں نے تو چین پر تین نظمیں لکھی ہیں۔ روس پر تو ایک بھی نہیں لکھی۔ جمجھے یہ چین اور روس کا جھڑا ایس نہیں براچوری ہوں ۔ اب جین بھی محنت اور خود اعمادی پہند نہیں ۔ روس محصنا تھا ہیں بڑا چودھری ہوں ۔ اب جین بھی محنت اور خود اعمادی اور Self- Reliance کے تحت بڑا چودھری ہوگیا ہے ۔ مسئلہ تو چودھرا ہٹ کا ہے۔ اور عمرید: فیض صاحب استے بڑے ورمسئلے کو آپ اتنا سادہ سمجھتے ہیں۔ مرید: تو بھی اس میں رکھائی کیا ہے؟

Revisionism : 47

مرشد: لاحول ولاقوۃ ، بھی مارکسزم کوئی Dogma نہیں ہے۔ یہ تو سائنس ہے۔ اس میں ہے۔ یہ تو سائنس ہے۔ اس میں سے جواصول اور مفروضے تجربے ہے۔ اس میں سے جواصول اور مفروضے تجربے سے غلط ٹابت ہوں انہیں Revise کرتے رہنا جا ہے۔

مریدمزید نگھتا ہے۔ ''ایک دن ہم پوچھ بیٹھے۔'' فیض صاحب بید کیا قراڈ ہے۔ کہنے لگے کون سافراڈ۔ میں نے کہا ہید MBE. کا داڈ اور پھرآپ لینن انعام یافتہ بھی ہیں۔

فرمایا بھتی اس میں البھن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے فوج اس لیے Join کی تھی کہ فاشزم کے خلاف سرگرم عمل ہوں، لبذا وہاں ہم جومشورے دیتے تھے وہ انگریز سرکار کو ببند آتے تھے اور وہ ان پر عمل کرتے تھے، اس کے صلے میں انہوں نے کہا بھتی ہم تمہیں BE. سے جی سے جی کہا دے دو۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے کہا بھتی ہم تمہیں کے خلاف اپنی جدو جہد کی کامیا بی تضور کیا۔ علامہ اقبال کو بھی تو سرکا خطاب ملا تھا وہ اس لیے تو نہیں ملا تھا کہ خاکم بردین وہ انگریزوں کے پھو تھے۔

" میں نے کہا فیض صاحب اسلم لیگ تو ایک تنم کی نوابوں اور جا گیرداروں کی کیچڑتھی جے قائم اعظم عوام کی طاقت کے بل ہوتے پر نیا تھیتے رہے۔ مُن چیڑتھی جے تاکم اعظم عوام کی طاقت سے بل ہوتے پر نیا تھیتے رہے۔

فیض کہنے ملکے، بھی مسلم لیگ جوتھی وہ تھی اور پھر آ زادی کے بعد نا اہل تیادت کے ہاتھوں جس انجام کو بینی اسے وہاں لامحالہ بہنچنا ہی تھا۔ تمرید کیچیز والی بات نہیں یہ با قاعدہ ایک سیای تحریک تھی۔ ہندوستان میں بہت بڑی اقلیت کے مفادات کے تحفظ کی تحریک .....

مرید فیق صاحب جب آپ کو یکا یقین ہوگیا کہ انگریز بہادر ہندوستان کو ردی ایفین ہوگیا کہ انگریز بہادر ہندوستان کو ردی کے خلاف استعال کرتا جا ہتا ہے اور جمیں نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی قتم کا ڈومینین اسٹیٹس دینا جا ہتا ہے ذہن برکیا گزری؟

"کیا گزرتی۔ ہم نے کہا لعنت بھیجو فوج کی نوکری پر جو ہمارے لیے اب بے مقصد ہوچکی تھی....."

چنانچ فیق صاحب نے دنی سے لاہور آکر چڑی ڈائر کیٹر ایجوکیٹن سے کہا کہ جنگ فیق سے دنگ ختم ہوگئ ہے، ہماری استادی لوٹا دو۔ چڑی بہت جران ہوئے کہ بھی فیق فوق سے باہر آکر کیا کرو گے۔ ای کے جیکے تم نے لیے، عیش تم نے کیے، بنگ اردلی تہمارے پاس، تہمیں کتی تنواہ ملتی ہے؟ جس نے کہا ڈھائی ہزار روپے۔ چڑی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا ڈھائی ہزار روپے۔ چڑی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا ڈھائی ہزار روپے۔ چڑی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا گئے بھی آئی تنواہ تہمیں فوج سے باہر کہاں ملے گ بھی میں مت آؤ۔ ہم نے چڑی کو سمجھایا کہ میری صلاح بی ہے کہ فوج سے واپس تعلیم جس مت آؤ۔ ہم نے چڑی کو سمجھایا کہ ہمیں بنگ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنواہ بھی نہیں چاہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنواہ بھی نہیں چاہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنواہ بھی نہیں چاہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنواہ بھی نہیں جاہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو بھی ہمیں بنگ وغیرہ نہیں تو تقدیر سنور جائے۔

لیکن پیچرر کی سب سے او نچی تنخواہ سماڑھے تین سوروپے تھے، اس میں گزر کرنا مشکل تھا۔ فیفل صاحب دتی واپس گئے۔ اس زمانے میں میاں افتقار الدین نے ان کو اپنے نے اخبار پاکستان ٹائمنر کے لیے چیف ایڈیٹری کی چیش کش کی اور فیفل صاحب واپس لا ہور بہنے۔

وبین ما ہور پہنے۔ ایک مرتبہ اسلام آباد میں فیض صاحب مقیم تھے۔ ایک شام مرید نے ان سے پوچھا۔ فیض صاحب یہ ہماری ترتی پہند مصنفین کی انجمن کدھر گئی۔ کہنے لگے بھئی عرصہ

ہواہم تو اس سے الگ ہو گئے تھے۔

مرید نے سوال کیا۔ فیق صاحب ترتی پندمصنفین کےمعرضین نے بدالزام

لگایا تھا کہ بیا جمن در اصل کمیونسٹ یارٹی کا بغل بچہ ہے۔

مرشد: بھی یہ ہرگز نبیس تھا۔ منتی پریم چند کا کمیونسٹ یارٹی ہے کیا واسطہ۔ پھر مول نا سالک مولانا چراغ حسن حسرت ،مولانا حسرت موہانی کہاں کے کمیونسٹ ہتے؟ ہم خود کمیونسٹ یارٹی کےممبرنہیں ہتھے۔اس ملط پروپیگنڈے کی دو وجبیں ہیں۔تقسیم مند ے تبل انگریز حکومت نے اس انجمن کے بارے میں سب سے پہلے بیلیبل لگایا تھ تقتیم ہند کے بعد نوآبادیا تی نظام نے نیا روپ دھار لیا ۔ امریکہ کے ایٹم بم کے خلاف مالی امن تمینی نے ایک اسٹاک ہوم امن اپیل جاری کی۔ بیرائیل روی تیادت كے زير الر تھی۔ مارے ترتی پيندمصنفين كى انجمن نے بھى اس امن اليل پر وسخط كرنے كى بدايت جارى كى ورسرے انجمن ميں باتا عدد كميونسٹ يارٹى اسمان كمينى ٹریٹر یونین کے لوگ بھی شریک ہو گئے تھے یا انجمن کے ممبروں نے یہ پارٹیال جوائن کرییں۔ بھٹی مطلمی فرید آباوی بھی تو تھے نا۔ ان لوگوں نے انجمن میں ادب کا Realism سے Committed Socialist Realism کی طرف موڑ نے کی کوشش ک ۔ بید بھارے ملک کے مخصوص ساجی اور ساس حالات میں ممکن ند تھا۔ اگر غربت، اقلاس اور ناداری کی عکاس کرتے وقت اس کے منبع کی نشا ندجی کی جائے تو ہوسکتا ہے كه سركار برداشت كرے مگر جب آپ اس كا علاج تجويز كرنے لكيس تو پھر رجعت پيند ط فتوں اور حاکم وقت کا حملہ نینی ہوتا ہے۔ اب اصولاً بات درست ہے۔ اگر آپ بہاری کی تشخیص کریاتے ہیں تو پھر اس کا علاج تبحویز نہ کرتا بد دیانتی ہے اور پھر مجوزہ علاج ے اس بیاری کا قلع قمع نہ کرنا مزید بد دیائتی ہے۔ Realism کی معراج Committed Socialism ہے لیکن ترقی پسندمصنفین کی انجمن کا بیابتدائی مسلک نہ تھ جیسا کہ اس کے مٹی فیسٹو سے عمال ہے۔ لبذا Confusion تطبیراور علاحدگی کی تح یکوں نے زور پکڑ لیا۔

مرید: فیق صاحب بیتر یک آب کے خیال میں کامیاب ربی؟ مرشد: مجنی ایک طرح سے تو بید کامیاب ربی کیونکہ گلشن ادب میں اس تحریک نے ایک نی طرز فغال دی۔ دوسری کیاظ سے اس تحریک کو دھکا لگا وہ ہمارے چند دوستوں کی وجہ سے ۔ بھی ۱۹۳۹ء میں احمہ ندیم قائی انجمن کے سکریٹری ہتے ، تھم ہوا کہ طرمہ اقبال کو Demolish کریں اور عصمت بیغتی منٹو اور ن ۔ م ۔ راشد کو کہ طرمہ اقبال کو Exterminate کریں کہ بیٹروں کی کسوٹی پر پورے نہیں اُتر تے ۔ ہمیں یہ بک بک بکی۔ علامہ مرحوم کے ہاں بے بناہ و خیرہ سامرات 'جا گیرداروں اور نوابوں کے فالف ملتا ہے۔ بھی قصہ منٹو وغیرہ کے ساتھ تھا۔ نتیجہ ظاہر تھ ۔ بھری ان سے جنگ موان ما موقف تھا کہ کسی بھی شاخر یہ اوریب کی تخلیقات کو اس کی Porspective اور عشری میں ہوگئی۔ ہمارا موقف تھا کہ کسی بھی شاخر یہ اوریب کی تخلیقات کو اس کی اور سے کسی ایک مقاضوں کے Perspective میں پر کھا جاتا ہے اور اس کے اوب پارے کے کسی ایک مقاضوں کے اس کی Contribution کا اعاطر نہیں کی جاسکہ ۔ ایسا جائزہ حقائق کے فلاف ہوگا اور باطنی طور برضعیف بھی

کچر ایک روز مظہر علی خاں کے گیراج میں انجمن کی میٹنگ ہوئی۔صفدر میر صدر ہے۔ قائمی صاحب نے علامہ اقبال کے خدف ایک بحر پور مقالہ پڑھا۔ جمیں بہت رائج اور صدمہ ہوا۔ ہم نے اعتراض کیا ہے کیا تن شہ ہے۔ یہ آپ ہوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ق سکہ بندقتم کی ہے معنی انتہا پہندی ہے۔ ہم بہت ول برداشتہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم المجمن كى محفلوں ميں شريك نبيس ہوئے اور صرف يا ستان ٹائمنر چلاتے رہے۔ " فيض صاحب بقراطی Targon کو Demolish کرنے میں بمیشہ سے استاد رہے ہیں، چٹانچہ ایک روز مرید ایک نقاد کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے۔ 'شعر کیا ہوتا ہے اور اجھے شعر کی تعریف کیا ہوسکتی ہے؟ ' کہنے لگے بھئی شعرشعر ہوتا ہے اور شعر لکھنے کے ممل کو شاعری كتے ہیں۔شعر كے كہتے ہیں ميہ يارلوگوں نے خواہ مخواہ كا سوال كھڑا كر ديا ہے۔ اگر فاظمی صاحب کا شعر کی تعریف ہے مذ عا بحروزن ردیف قافیہ اور تقطیع قتم کی کوئی چیز ہے تو بھی مجھے تو خود تقطیع ٹھیک ہے نہیں آتی اور جب ہم شعر کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تقطیع وغیرہ کا ہرگز خیال نہیں ہوتا نیق صاحب عربی کے ایم اے ہیں۔جبل میں درس قرآن و صدیت بھی دے چکے ہیں اور صوفیائے کرام کی تصانیف پڑھا چکے بیں اور ایک مرتبہ کسی عرال میں جا پہنچے، جہاں آپ کی وستار بندی بھی کی گئی۔ موصوف دراصل صوفیائے کرام کواصل کا مرید لاگ سیجھتے ہیں جنہوں نے بھید پالیا تھا۔'
فیق صاحب نے ایک مرتبہ کالج کے مشاعرے میں اپنی نظم پڑھی۔ علامہ اقبال نے بلا کر بہت شاہ شی دی۔ اس واقعے کے متعلق مرید نے بوچھا۔ آپ کے خیال میں علامہ اقبال کا شاعری میں کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا جہاں تک شاعری میں خیال میں علامہ اقبال کا شاعری میں کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا جہاں تک شاعری میں بیامہ خیال میں علامہ اقبال کی شاعری میں اور استجیدہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ بھر کہنے گئے اگر علامہ سوشلزم کے معاطمے میں ذرا سنجیدہ بوجاتے تو جمارا کہیں ٹھکا نہ نہ ہوتا۔

مرید نے بوچھا کہ آپ نے عالب سے رنگ تفرل، اقبال سے غنائیت لی ہے۔
اور دونوں پی اپنا سوشلزم کمس کر دیا ہے۔ مسکرائے اور کہا بھٹی اس سے کے انکار ہے۔
فیق صاحب لندن میں تھے اور پاکستان میں جزل ابوب خان نے مارشل لا
لگا دیا۔ آرام سے لندن میں رہ سکتے تھے۔ مارے حب الوطنی کے پاکستان بہنچے اور پھر
کیڑے گئے۔ فرمایا 'بھٹی اس مرتبہ جیل میں عجیب تجربہ بھوا۔ وہ شروع ہی سے
اکتاب کا تھا۔ ہم نگل آپ تھے۔ جب ویکھو وجہ بلا وجہ ملک میں پکھے ہو، ہم جیل
خانے میں ۔ آخر یہ کیا ترکیب ہے، ہم کوئی چور ہیں۔ ڈاکو جی، کوئی قتل کیا ہے۔ ملک

پھر جنرل کی خان کے مارشل لاکا زمانہ آیا۔ مرید و مرشد دونوں پھر لندن میں موجود تھے۔ ''معلوم ہوا ہم لوگ پھر اندر ہونے والے ہیں، فہرست تیار ہو جکی ہے، ہم نے اپنے دل کوتیل دی کہ چلئے لندن سے لاہور قلعے تک ہوآ کیں، فیض صاحب مسکرا رہے تھے کہ بھی کم از کم ہمارے معاطے میں بس کر دین چاہیے۔ آزمائش ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ دو دفعہ بھی چئے تھیک ہے، گر یہاں جب بھی تخت الٹے ہیں، ہماری آزمائش کی گھڑی خواہ تخواہ آجاتی ہے۔ ہم نے پچھ کیا ہو پھر بھی بات بچھ میں آئے۔ ہیشے کہ گھڑی خواہ تخواہ آجاتی ہے۔ ہم تو تاج نہیں اچھا لتے۔ ہم

تو صرف کہتے ہیں کہ یوں ہوجائے یہ ہم یوں کردیں گے '' چن نچے فیض صاحب لندن سے کراچی پہنچے اور پھر جیل میں وہی گوشئہ تفس ہے وہی فصل کل کا ماتم

پہر مرید کہ اور قلق محن سے کو عمر کے اس حصد میں زیادہ دکھ اور قلق محن سی زیادہ دکھ اور قلق محن سی جات ہے ہے کہ اب دلیوانے غائب ہو چکے ہیں۔ غائب نہیں بلکہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ غائب نہیں بلکہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ خائب نہیں بلکہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وارنگی جنول میں گھر پھونک کر دشت نوردی کے اب دلیوانے نہیں نکلتے۔ اب تو یہ درو بامسجا کر ذرائنگ روم میں حسن ومستی کی باتیں کرتے ہیں۔''

یہ بات س قدر سے ہے!

ملفوف ت حضرت فیض شاہ جہاں دوست پڑھتے ہوئے راقم الحروف کو دہ سب
ز الے یا آئے جب حضرت کی اجا تک گرفتاری کی خبر سن کر ہم سب اُداس ہوجاتے
سے اور ب حد تبجب ہوتا تھا۔ آخر فیض صاحب اس قدر مرنجاں مرنج شرمیلے سم کے
انسان جو او نجی آواز میں بات تک نہیں کرتے اسے خطرناک انقاد کی کس طرح ہیں کہ
انسان جو او نجی آواز میں بات تک نہیں کرتے اسے خطرناک انقاد کی کس طرح ہیں کہ
ان و آئ دن پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک نوعم بوجی بحضرہ کزن نے سر بلا کر کہا۔ آیا
اب جھ میں آیا ہوئیق صاحب جو ہیں ہے بولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے
اب جھ میں آیا ہوئیق صاحب جو ہیں ہے بولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے
اب جھ میں آیا ہوئیق صاحب جو ہیں ہے بولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے
اب جمل میں کہ جھے وق فو قا جیل بھی دیا کرو تا کہ وہاں کی صعوبتیں اُٹھا کر برھیا
شاعری کروں۔ آپ ہی سوچے

سرفروقی کے انداز بدلے کئے دعوے قبل پر مقبل شہر میں دوال کرکوئی گردن میں طوق آگی لاد کرکوئی کاندھے یہ دار آگی جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختفر ہوئی ہے مقام مقام ہے اب کوئی شرل فراز دار و رس سے پہلے مقام ہے کوئی مقبل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھی ہے کوئی مقبل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ہے دان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں

رفیق راہ تھی منزل ہر اک تلاش کے بعد چھٹا یہ ساتھ تو راہ کی تلاش بھی نہ رہی ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد جو پاش ہوا، اک خراش بھی نہ رہی جیسی خوبصورت شاعری فیق صاحب کے علاوہ اور کون کرسکتا تھا؟ تو کیا ہر سعدی کے لیے پورشِ تا تار ضروری ہے؟

فیض صاحب کا اثر اُن کے متعدد معاصر شعرا پر بہت گہرا اور داضح ہے۔ علاوہ ازیں''شیشوں کا مسیحا، درد کا رشتہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، میرے ہمدم مرے دوست، بدوائ واغ أجالا، نار من ري كليول بد، مناع لوح وقلم، حلي بھي آئ كەككىشن كا كارد بار چلے، بول كەلب آ زاد بىي تىرے،موسم كل ہےتمبارے بام ير آ نے کا نام، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہوتو۔ درد پیجیں کے گیت گا کمیں گے ،تر ے عبد میں دل زار کے مجی اختیار ہلے گئے، نہ گنواؤ نادک بنیم کش دل ریزہ ریزہ مُنوا دیا، جیسے ورانے میں چیکے سے بہار آجائے۔ چندروز اور مری جان فظ چند بی روز \_ گل ہوئی جاتی ہے اضردہ سنگتی ہوئی شام — وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، دشت تنهائی میں اے جان جہال لرزال ہیں۔ ورد آئے گا دیے یاؤں لیے سرخ چرائے پرورش لوح وقلم، مجھ سے بہلی محبت۔ آج کی رات سازِ درد نہ جھیڑ۔ آؤ کہ مرگ سوزِ محبت منائیں ہم۔'' وغیرہ وغیرہ اب تک اولی کلیشے بن چکے ہیں۔خود میں نے سب ے پہلے" بیدداغ داغ أجالاً" كے عنوان سے ايك افساندلكھا تھا۔جو امروز ميں چھيا۔ پھر جب بھی فیق صاحب لاہور سے تشریف لاتے ، میں کہتی۔" آپ نے اپنا ہوم ورک کیا؟ کوئی ایسا شعر کہا ہے جے میں ناول کاعنوان بنالوں؟" پھر میں نے" سفینہ عم ول'' أرایا۔ چندسال بعد'' آخرشب کے ہمسفر'' اپنی گھر بلومیوزک یار ثیوں میں، وصل چکی رات بھرنے لگا تاروں کا غبار' کیدارا میں الاپ کر ہم محفل ختم کرتے۔ یہ با قاعدہ ایک Ritual تھا۔ اس پر یاد آیا کہ نیف صاحب اس لحاظ ہے بھی بہت خوش قسمت ہیں۔ ان کے کلام کوئمروں میں ڈھالنے کے لیے مہدی حسن، نور جہاں، فریدہ خانم، ملکہ بچمراج اور نیرہ نورجیسی آ وازیں ملیس۔

فیض صاحب کے ہاں'شغق کی را کہ میں جل بچھ گیا ستارہ شام بیہاں ہے شہر کو دیکھواور زرد ہوں کا بن جومیرا دیس ہے۔مبڑہ سبڑہ سوکھ رہی ہے بھیکی زرد دو پہر کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی کم نبیس۔

رائے بھ کے رخصت ہوئے رہ کیر تمام اور کھے دیر میں لئ جائے گا ہر بام یہ جاند

زینہ زینہ اُڑ ربی ہے دات

ول میں اب یوں ترے بھولے ہوئے مُم آتے ہیں جسے چھڑے ہوئے کیے میں صنم آتے ہیں رقص سے تیز کرو ساز کی نے تیز کرو ساز کی نے تیز کرو ساز کی نے تیز کرو اوٹ سفیرال حرم آتے ہیں ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں

اب کوئی طبل بجے گا نہ کوئی شاہسوار میں موت کی وادی کو روانہ ہوگا فیق شاہسوار موت کی وادی کو روانہ ہوگا فیق فیق صاحب زبان کے معالم میں اس اسٹیج پر بہنچ چکے ہیں وہ اطمینان سے معالم میں اس اسٹیج پر بہنچ چکے ہیں وہ اطمینان سے معتبوں کے مام بھی خوشہو کے خوش کنارال اور باد بان کشتی صببا کے ساتھ ساتھ کی پوسٹ مینوں کے نام بھی لکھتے چلے جاتے ہیں اور کوئی بچر نہیں کہتا۔

کیے اور باکس آفس برفیل ہوئی۔

یا کستان کے مشہور صحافی ایوب احمد کر مانی کی ٹریجک موت پر فیق صاحب نے ایک انتہائی خوبصورت مرثیہ لکھا

جے گی کیے بساط یارال کہ شیشہ و جام بچھ گئے ہیں

ج گی کیے شب نگارال کہ دل سرشام بچھ گئے ہیں

محض یہ ایک غزل فیق صاحب کے اسائل اور ڈکشن کی ممل عکای کرتی

ہے الیکن فیق کی شاعری کی مخصوص فضا اور ڈیکور کو اگریزی میں شقل کرتا بہت مشکل

ہے ۔ وکٹر کیرنن کلام فیق کا انگریزی میں ترجمہ کر چکے ہیں۔ اس سے قبل راقم

الحروف نے کیمبری کی ایک Poetry Reading کی محفل میں پڑھنے کے لیے

الحروف نے کیمبری کی ایک Poetry Reading کی مخفل میں پڑھنے کے لیے

وست صبا کی متعدد نظموں کا ترجمہ کیا تھا جو افسوس کہ لندن واپس آتے ہوئے ٹرین
میں رہ گیا، لیکن میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ اُردو شاعری کا انگریزی میں کامیاب

شرجمہ تقریباً ناممکن ہے۔

فیض صاحب آرام چیئر سوشلسٹ بھی نہیں رہے۔ وہ اپنے بے عدمتمول والد کی خریدی ہوئی زمینیں اپنے غریب رشتہ داروں کو بانٹ بچکے ہیں اور بسلسلہ دلیش بھگتی انہوں نے جو کچھ جھیلا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔ لیلائے وطن کی جاہت میں اب پھر دھیت نوردی کررہے ہیں.

فیق نہ ہم یوسف نہ کوئی لیقوب جو ہم کو یاد کرے
اپنی کیا کنعال میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے
فیق صاحب آج بھی ایسی چیزیں لکھ رہے ہیں جیسے بنے بھائی کا مرثید،
فیق صاحب آج بھی ایس چیزیں لکھ رہے ہیں جیسے بنے بھائی کا مرثید،
خلا میں ایک ہالہ سا جہاں ہے
ادر قلسطینی نیچے کی لوری —
دو شیعے کی لوری —

تیرے آئن میں مردہ مورج نہلا کے گئے ہیں چندر ما دفتا کے گئے ہیں فیق صاحب کی شاعری مجھی کمہلا نہیں سکتی۔ بیدائی شاعری ہے جے آج کے فلسطین اور ایران والجیریا کا شاعر پہچان سکتا ہے۔ میر، غالب اور اقبال بھی اس کو ببند کرتے اور پنجاب کے بھلے شاہ اور وارث شاہ اور بایا فرید بھی۔

00

## اختر جمال

# بھائی کی کہانی بہن کی زبانی

(فیض کی سب سے بڑی بہن بیٹم شجاع الدین کی عمر اس وقت اسی (۸۰) برس کے اوپر ہے۔ خاندان میں بی بی گل کہااتی ہیں۔ اختر جمال نے بی بی گل سے ل کرفیض اور ان کے خاندان کی بابت گفتگو کی اور بیمضمون تیار کیا:مدتب)

ایب آبادی واخل ہوتے ہی پہاڑوں کا ایک سلسلہ دائیں اور بائیں جانب

ایب آبادی واخل ہوتے ہی پہاڑوں کا سلسلہ مربن کہلاتا ہے۔ اس کی ڈھلانوں

پر کچے مکان ہیں جن میں سرشام دیئے روش ہوجاتے ہیں۔ اس وقت سے پہاڑا ہے دامن میں شرارے لیے ملکج اندھیرے می نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ سردیوں میں جب برف گرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے پہاڑ اپنے قومی شانوں پر سفید چادر لیلے میں جب برف گرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے پہاڑ اپنے قومی شانوں پر سفید چادر لیلے بین جب برف گرتی ہے اور سورج کی بہل کرن آسان سے اثر کر سب سے پہلے اس کی ماتی اس کے باک اس کی ماتھا جو گئے لگ کر اپنے ذکھ درد بھول جاتے ہیں۔ سے پہاڑ حوصلے اور استقامت کی علامت بنا ہوا ہے۔

سربن کے دائمن میں ہمارے مجبوب شاعر فیق احر فیق کی یوی بہن ٹی ٹی گل کا گھر ہے۔ کسی زیائے میں ان کے گھر کی کنڈی بجائے بی خوتخوار شکاری کتوں کی بجوں محمول سنائی دیتی تھی۔ یوی بوٹی بین ایمی کمی چوتیوں اٹھا کر قطار میں قیس قیس کرتی اس طرح آگے بیوھی تھیں گویا درواڑہ کھلتے بی حملہ کردیں گی۔ ان دنوں میہ گھر اچھا اس طرح آگے بیوھی تھیں گویا درواڑہ کھلتے بی حملہ کردیں گی۔ ان دنوں میہ گھر اچھا

خاصہ جڑیا گھرلگتا تھا۔ بی بی گل کے چبرے پر عبادت اور ریاضت کا نور ہے، دل میں شفقت اور دیاضت کا نور ہے، دل میں شفقت اور محبت کا ہے پایاں جذبہ ہے جوان کی بینی اور نواسیوں ہی کوئیس گھر کے لیے ہوئے پرندوں ، چرندوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا۔

میں نے بی بی گل کو پہلی بار اس وجوت میں دیکھا جو انہوں نے ابی بی سعادت کی (میجر سرور سے) شادی کے سلطے میں دی تھی۔ سفید لباس میں جنت کی حور معلوم ہور بی تھیں۔ شادی کے بعد سعادت اسکول آئیں اور ہم سب نے ان ہے بی بی معلوم ہور بی تھیں۔ شادی کے بعد سعادت اسکول آئیں اور ہم سب نے ان ہے بی بی گل کی تعریف کی تو بنس کر بولیس۔ '' بیوی زیادتی ہے۔ دلبن میں بنی تھی اور تعریف تم لوگ میری مال کی کر رہے ہو۔'' بھر کہنے لگیں۔'' یہ بچ ہے میری مال بہت خوبصورت ہیں۔ ذرا سوچووہ جوائی میں کتنی حسین ہوں گی۔''

''نبیں بھول نہیں۔ دیکھئے آبی گئی۔''

باتیں کرنا ایک فن ہے۔ سعادت جیسی دلیپ یا تیں کرنا مشکل فن ہے۔ جارے اسٹاف روم کی رونق ان کے دم ہے تھی۔ جیتے دنوں کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ استانیاں، پادری نیچے وغیرہ میں نے سعادت سے کہا۔"اب تم جھے بی بی گل سے فیق صاحب کی کہانی سننے دو۔ "سعادت نے کہا۔" ہماری اماں بہت اچھی کہانیاں سننے کا بہت سناتی ہیں۔ بی بی گی نے مسکراتے ہوئے کہا۔" فیق کو بچین میں کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔" سعادت نے ہماری دعوت کے لیے خود جو پکایا تیار کیا تھا ہمیں کھلانے لگیں۔ ہاتوں باتوں میں جوش صاحب کی دعوت کا قصہ سنایا کہ وہ جب ایب آباد آگیں۔ ہاتوں باتوں میں جوش صاحب کی دعوت کا قصہ سنایا کہ وہ جب ایب آباد آگئیں۔ ہاتوں باتوں میں جوش صاحب کی دعوت کا قصہ سنایا کہ وہ جب ایب آباد آگا ہے تو میں نے اس خیال سے کہ انگل فیق سے ان کے گہرے تعلقات ہیں ان کو کھانے پر مدعو کیا۔ ان کے لیے سب بچھ خود پکایا۔ محمر جوش صاحب وعدے کے باوجود نیمیں آئے۔

''واہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آخر کیوں نہیں آئیں گے؟''
''انہیں تو گجرات کے ڈپٹی کمشنراپ ساتھ لے گئے ہیں۔'
''آپ نے جانے کیوں دیا؟ روکا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ لڑکیاں۔''
''میں کیا کہتی۔ ڈپٹی کمشنر نے پورے اسٹاف کو مدعو کیا ہے۔ تم بھی چلنا۔''
''یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے فیض صاحب کو یہ تو بتایا ہوتا کہ لڑکیوں نے
ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ وہ شاید یہ بجھ رہے ہوں گے کہ سب کا ڈپٹی کمشنر کے
ہاں انتظام ہے۔''

مسز عروج کوطیش آگیا، یولیں۔ "تم نے تو آرام سے تکھڑ گھرستن بن کر باور چی خانہ سنجال لیا۔ بی استے دنوں سے شاعروں کے چیچے دحوب بیں باری ماری پھر رہی ہوں۔ تم ایک شاعر کو بھی بلالاؤ تو با جلے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ فیق کے ہاں چلچلاتی دھوب بیں گئی تو انہیں ترس آگیا اور حاضرین بیں ہے کسی سے کہا۔ "بھی پہلے انہیں اندر لے جاکران کا منہ ہاتھ دھلواؤ پھر بات کریں گے۔ بے چاری کا گرمی سے براحال ہے اگر بی ہمت نہ کرتی تو مشاعرہ ہی نہ ہوتا۔"

میں نے مسزعروج کو منانے کی کوشش کی اور لڑکیوں کو بھی سمجھا بجھا کر راضی کی اور انہیں یقین دلایا کے فیق ساحب وعدہ خلاف نہیں ہیں ضرور آئیں گے۔ ہیں سب کے آٹو گراف البم الشیج پر پہنچا دوں گی اور مسزعروج ان پر فیق صاحب کے دستخط لے لیں گی۔ اس دعوے سے طالبات کی تسلی ہوئی اور لڑکیاں پھر ای طرح فیق کا کلام گاگیں۔ گاگر کام کر کام کرنے گئیں۔

اس مشاعرے کے لیے فیض صاحب اپنی گاڑی میں آئے تھے اور سلیمہ اور مشیم عابد علی بھی ہوں اور مجھے بید مسیم عابد علی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سلیمہ ہم سب کو بہت پیند آئیں اور مجھے بید مسوس ہوا کہ فیض صاحب کی شاعری کا ساراحسن ان کی بین میں زندگی ہوکر سانس لے رہا ہے۔ بید مشاعرہ بہت کا میاب رہا۔ شہر والوں نے اے گھرات کی تاریخ کا یادگار مشاعرہ قرار دیا۔

آپ کو یاد ہوگا جوش صاحب اور فیض کی دعوت اور مشاعرے کی ہاتوں سے پہلے بی بی گل کا تذکرہ جورہا تھا۔ ہاں تو بی بی گل نے بتایا۔ ''کسی زمانے میں ایک راجیوت راجہ جوا کرتا تھا، اس کا نام راجہ مین پال تھ اور اس کا تعلق سہار نپور سے تھا۔ اس کی اولاد میں سے ایک نے اسلام تیول کرلیا۔ ہمارے والد کا تعلق ای شاخ ہے۔ ہمارے برداوا کا نام سریلند، دادا کا صاحبزاوہ خال اور والد کا سلطان محمد تھا۔''

" ہمارے والد کی شخصیت بہت شاندارتھی۔صحت مند اور گورے چئے تھے۔

ملکہ وکٹوریہ کی بھانجی ڈاکٹر مس جملٹن نے ایک ناول لکھا ہے جس میں جارے اہا کا ذکر ہے۔ افغانستان میں ۱۳ سال ملازمت کی۔ امیر عبد الرحمٰن نے اپنی بھیتجی ہے شادی کی جن کا نام سائر جان تھا اور وہ سردار محمد رفیع خال کی بیٹی تھیں مگر شادی کے دوسال بعدان کا انتقال ہو گیا اور کا بل سے جار پانچ میل دورا کیک جگہ بدھ خاک ہے جہال انہیں ڈن کیا گیا۔''

''سارُ جان کے جیز میں گھر کی ایک منظمہ مفلام اور لونڈ بال تک دی گئی تھیں۔ منظمہ کوسب نا تا جان کہتے تھے گر اصلی نام سردار جان تھا۔ ان کا تعلق ش و شجاع کے خاندان سے اس طرح تھا کہ انہوں نے شجاع کی بیٹی کو پالا تھا۔ ان کی بیٹی کا نام آغا کلال تھا۔ سردار جان کی شاہی حرم میں پرورش ہوئی تھی ، عربی، فاری خوب جانتی تھیں، بہت عابد، پربیزگار اور نیک خانون تھیں، آداب شاہی انجھی طرح جانتی تھیں۔ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ فین کی پرورش میں نا تا جان کی سردار جان) کا بہت حصہ تھا۔ انہیں یہت سی کہانیاں یاد تھیں۔ بادشاہوں کی فیاضی، جلال، انصاف اور سرزا کے قصے بردی تفصیل سے سناتی تھیں اور فیفن شوق سے سنا کر تے ہتھے۔''

"افغان درباری سیاست سے سلطان محمد خال تنگ آکر بلکہ گھراکر ہندوستان آگے اور جہلم میں دریا کے کنارے ایک بنگلہ کرائے پرلیا جس کا نام "ساحل تھا۔ یہ بنگلہ اب ایک ریٹائر ڈ سپر نٹنڈ نٹ بولیس زیدی صاحب کے پاس ہے۔ ہارے والدکو انگریزی حکومت نے سر گود حااور نٹنگری میں زیبنات دیں جہاں گھوڑوں کی افزائش نسل کے فارم تھے۔ کچھ مت بعد وہ اپنے خاندان والوں کو افغانستان سے بلانا چاہتے تھے اور امیر کابل نے انہیں ان کے ساز و سامان ، لونڈ بوں ، غلاموں اور چاہیں باوردی سیابی جھوڑ کرواپس کابل مے ساتھ روانہ کر دیا۔ درہ تیبر میں لنڈی کوئل تک یہ سیابی چھوڑ کرواپس کابل میلے گئے۔"

"والدك فاص ملازم كا نام لاله بهرام تقا مسجح لونڈ يوں كے نام بھى ياد

ہیں۔ صنوبر، کلثوم، مروارید آپا بانو اور آپاسلیم، نانا جان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ بھی خاندان کی خواتین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آئیں۔ جہلم بیں ابا کے ایک رشتہ دار سے جو گھر کا انتظام کرتے تھے۔ ان کا نام ضیاء الدین تحصیلدار تھا۔ گھر کے اندر کے معاطلت نانا جان کے ہاتھ بیس تھے۔ ابا ہیرسٹری کے کاموں میں گھے ہوتے۔ ہاں معاطلت نانا جول گئی تھی کہ آتا کا بل ہے آنے کے بعد لندن گئے، وہاں ہیرسٹری کا میں سیہ بتانا بھول گئی تھی کہ آتا کا بل ہے آنے کے بعد لندن گئے، وہاں ہیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر جہلم آکر وکالت کرنے گئے۔ اپنی رفیقتہ حیات کے انتقال کے بعد سے بہت پر میٹان رہے تھے۔ جہلم میں تی نہ لگا تو پھر سیالکوٹ بس گئے۔ ہم لوگ بھی جاتھ گئے۔ 'ہم لوگ

'' فاندان والول نے کہان کر اہا کی دوسری شادی کرادی۔ ہماری دوسری والدہ کا تعلق ایک گاؤں جسٹر سے تھا جو نارو وال تحصیل بیں ہے۔ زمیندار فاندان کی تعین اور اُن کے والد کا نام عدالت فال تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، رنگت بہت صاف تھی، فرجین اور اُن کے والد کا نام عدالت فال تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، رنگت بہت صاف تھی، فرجین اور اُن کے تین سال بعد فیق پیدا ہوئے۔ فرجین اور تیز تھیں۔ ان سے ایک جیٹے فیل اور ان کے تین سال بعد فیق پیدا ہوئے۔ ہمارے جھوٹا کے بھائی کا نام عزایت ہے۔''

''فیق جب پیدا ہوئے تو بہت سرخ ،سفید اور موٹے تازے تھے۔ بین سے بی بہت خاموش مزاج اور حلیم الطبع تھے۔ صاف ستھرے رہنے کا بہت شوق تھا۔
کہانیاں سفنے کا بھی بہت شوق تھا۔ نانی جان انہیں کہانیاں سایا کرتی تھیں۔ ایک کہانیاں جو بادشاہوں کے زمانے کی اور پشت در پشت چلی آ ربی ہیں۔ان ہم پیض تو تھیب بی ہوتی تھیں۔ ایک قصد بلکہ واقعہ جو فیق چھین میں بہت اشتیاق سے سفتے تھے، وو ڈاکوئل کی بابت تھا۔ وا دو اور سادو اپنے زمانے کے بڑے طالم ڈاکو تھے۔ بڑی لوٹ مار مجائی اور قلم وستم کے تھے۔ امیر عبد الرحمٰن نے انہیں کمڑوا کر او با اور وہ پنجرہ عبرت کے لیے ایک او نجی ویران پہاڑی پر رکھوا ویا۔ وونوں بھوک بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھو بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بی بیٹر بی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیٹر بی بی بیٹر بی بیٹر بی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا اور بھی بیٹر بی بیٹر بی بیٹر بی بیاس اور وحشت سے مرکئے۔ان کا گوشت پوست گل سڑگیا

"جوارے اتا کے ایک پیچا تا در بھائی تھے۔ چودھری نبی بخش وکیل ہائی کورٹ، وہ اپنے بھائی ہے طنے کابل آئے اور اتا کے ساتھ امیر عبد الرحمٰن کے دربار میں گئے۔ انفاق سے اس دن ایک آدمی کو اپنی صفائی کا موقع دیئے بغیر امیر نے موت کی مزاسنا دی۔ اس ظالمان مزاکا فیصلہ من کو چودھری صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امیر نے اتا ہے پوچھا۔ "اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟"

اتا نے جواب دیا۔ "آپ کے جلال کے باعث،" اتا نے دور اندلیتی ہے کام لے کر ایسا جواب دیا ورند تو بادشاہ کے تھم کے خلاف آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کے جاسکتے تھے۔

سلطان محمہ خال نے جب سیالکوٹ میں وکالت شروع کی جوخوب چکی تو گھر
میں عزیز وں اور مہمانوں کی تعداد بھی بڑھنے گئی۔ ایک من آئے کی روٹیاں پکی تھیں۔
چر جھینسیں تھیں اور چار گھوڑوں کی ایک گاڑی، نوکروں کی ریل پیل اور روپوں کی
ہارش۔ ایسے ماحول میں فیفق کی پرورش ہوئی اور بڑے تازوہم ہے، گھر میں فدہب کا
بڑا زور تھا۔ نماز با قاعد گی ہے بڑھی جاتی تھی۔ پورے روزے رکھے جاتے تھے۔ کلام
پاک کی خلاوت ہر مسج با قاعد گی ہے ہوتی تھی۔ بی بی گل بتاتی ہیں۔ ''فیفق نے وو
سیارے حفظ کے مگر جب اس کی آئے میں دکھنے گئیں تو حفظ کرنا چھوڑ ویا۔ ہم سب بھائی
بہنوں میں بہت بیار نظا اور مل جل کر رہتے تھے۔''

نی بی گل ماضی کی یاد میں کھو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ سیالکوٹ کے کنک منڈی والے مکان میں وہ اپنے حافظے کے سہارے چل اور ہنس بول رہی ہیں۔ ان کی آئکھوں میں نمی تیرنے گئی۔ اپنے شو ہر شجاع الدین پیرسٹر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا۔" وہ یا نئے سال ولایت میں رہے، انہیں سولہ سال کی عمر کنگس کمیشن ملا۔ انگریز کی فوج میں میجر کے عہدے تک پہنچ، ایک انگریز ہیوی بھی تھی۔" بی بی گل کہتی ہیں۔" میں نے میں کا تک پڑھا تھا، گھر پر ایک استانی بھی آتی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت قدامت بیند تھا۔ پردے کی خت پابندی تھی۔ سے ایک عمر تک افغانوں کا سالباس پہنا جس

میں سر کی ٹو بی بھی شامل تھی۔''

اپنی شادی کے بعد کے حالات سناتے ہوئے۔" ہندوستان میں دھرم سالہ
ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہال ہم شادی کے بعد چلے گئے۔ فیق ان دنوں مرے کانی سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ چھٹیاں ہوتیں تو ہمارے پاس آ جاتے۔ ان کے بہنوئی انہیں چاہے تھے اور ان کے آنے ہے بہت خوش ہوتے تھے۔ فیق کے ساتھ ان کے دوایک دوست بھی آتے تھے جیے خواجہ خورشید انورخواجہ سے فیق کے ساتھ ان کے دوایک دوست بھی آتے تھے جیے خواجہ خورشید انورخواجہ مسعود اور الیں ایم دین چر۔ فیق کا زیادہ وقت سر و تفرق اور گھومنے بھرنے میں صرف ہوتا تھا۔ جب بید دوست اکشے ہوتے تو گراموفون ریکارڈ بجائے جاتے۔ خورشید انورکو جو ریکارڈ نا پہند ہوتا وہ اے تورڈ التے۔ پکے گانے سب بی کو پہند تھے اور وی سنا کرتے تھے۔ جیسے جمنا کے تیر، لاگی کر بجوا میں چوٹ، یا بسنت راگ، اور وی سنا کرتے تھے۔ جیسے جمنا کے تیر، لاگی کر بجوا میں چوٹ، یا بسنت راگ، جب ہنے ہنائے کو جی چاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔" میری بھینس کے جب ہنے ہنائے کو جی چاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔" میری بھینس کے جب ہنے ہنائے کو جی چاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔" میری بھینس کے جب ہنے ہنائے کو جی جاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔" میری بھینس کے جب ہنے ہنائے کو جی چاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔" میری بھینس کے خور کرانے مارا"

" فیض این بھانج اور بھانجی کو بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں میز پر مگا مار مار کہنا سکھایا تھا۔

> ''ٹو ڈی بچہ ہائے ہائے مال ولا پتی بائیکاٹ'

"سالے بہنوئی دونوں انگریزوں کو پہند نہیں کرتے ہے گر ہادے میاں کا انگریزوں کو پہند نہیں کرتے ہے گر ہادے میاں کا انگریزوں کے ساتھ ٹینس برج وغیرہ کھیلتے ہے۔ البتہ انہیں ترکوں سے میل جول تھا۔ ان کے ساتھ ٹینس برج وغیرہ کھیلتے ہے۔ البتہ انہیں ترکوں سے بہت ہدردی تھی۔ ہمارے دھرم سالہ کے گھر میں مصطفیٰ کمال پاشا، مولانا تحکیل اور مولانا شوکت علی کی تصویریں لئی تھیں۔"

ا پی گفتگو جاری رکھتے ہوئے نی بی گل نے کہا۔'' ہمارے والد بھی انگریزوں ے متاثر تھے مگر اولاد پر الٹا اثر پڑا۔ فیض اینے والد کے کہنے پر آئی می ایس کے امتخان کی تیاری کرنے گئے۔ امتخان سے پہلے انہیں بیضہ ہوگیا، اس لیے امتخاب نہ دے سکے۔ پھر خیال ت میں تبدیلی واقع ہوئی اور انگریزوں کے اتنے خدف ہوگ کہ آئی می ایس میں اول آئے۔ تر بم کہ آئی می ایس میں اول آئے۔ تر بم بنانے کی وجہ سے انہیں ملازمت نہیں ملی بلکہ سزا ہوئی۔ فیض کے ہوتی ووست سر کاری ملازمت میں شامل رہے۔ "

"انیک سال فیق و هرم سرار آئ و ایک ولیپ اتفاق بوا۔ ایک ون پوزی در یا جاسداورا چکن پہن کرسیر کے لیے اکلے تو تیجے بندوؤں نے ندوانیکی میں ان وجیر یا اور کہ آپ کب تشریف لائے اور گہاں مخبر سے بوئے میں۔ فیق نے جواب ویا "میرسٹر شجاٹ الدین کے بال "اس پر لوگوں نے کہا۔" اان کے بال مخبر نے سے مذہب برشن ہوتا ہے۔" ایت مشکل سے آپنی جی تورقی تالوں میں مٹی کیاں سچا کر ۔ آئیں ۔ فیق بول کم شکل سے اپنی جان جہزائی کہ میں پنڈت نہرونیس ہوں فیق احمد فیق ہوں سے اور اپنے بہنوئی بیرسٹر شجاٹ الدین کے بال مخبر ابوا ہوں۔ ان پارچ وگوں کو اس سے برای دوہ جس کا سواگت کرئے چلے سے وونسرونیس فیق کیے۔ دھرم سالہ برای دوہ جس کا سواگت کرئے چلے سے وونسرونیس فیق کیے۔ دھرم سالہ بیل میں بہت بڑا میلدگت تھ اور فیق کو بمیشہ میلوں نصیوں سے دلیسی رہی۔ اس لیے مینے میں بہت بڑا میلدگت تھ اور فیق کو بمیشہ میلوں نصیوں سے دلیسی رہی۔ اس لیے مینے میں اکثر میں اگر تے ہیں۔"

لی بی گل نے اپنی بیٹی سعادت کی طرف اشار وکرتے ہوئے کہا۔ ' یوفیش کو بہت تک کرتی بھی کہ کوئی کہانی ساؤ۔ جان چھڑانے کے لیے وہ اسے آدمی کا ایک قصد ساتے ہے۔ اس طرح شروع کرتے 'ایک آدمی تھا۔ تم سمجھ سیس نہ ایک آدمی ۔ وہی آدمی جو بالکل آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی تو پھر آدمی ہوتا ہے ایک پی بی گل بتاتی ہیں۔ '' فینش نے بمیشداس آدمی کا اتنا ہی قصد سنایا اور بھی پورا نہ کیا ادھورا ہی رکھا۔ آدمی کی کہانی آدمی سے آگے نہ بڑھتی تھی۔'' سعادت اس کہانی کو کہانی ہوتا ہے بارکہ کے بہت ہنسیں۔ نی بی بی گل ماضی کی مشعل تھا ہے وظیرے وظیرے چلتی ہوئی ان جگہوں پر گئیں جہال وقت نے بہت کی چیز ول کومٹ دیا ہے اور جب کوئی نقش اجالا جائے تو بھر یکا کی بیادول کا کوندا سالیک آتا ہے اور بہت سے دوسرے نقش جیکئے لگتے ہیں۔ ٹوگ جو رخصت ہوگئے۔ ان کے مرحوم شو ہر،عزیز وا قارب چھوٹے بڑے واقعات یا دول کے پردے پرایک متحرک فلم خاموثی سے جائے گئی ہے۔

''میں وحرم شالہ میں تھی۔ فیف کی جیوٹی بہن کی شادی تھی۔ ایا جی کا خط آیا اکھ تھا۔ جھے زندو د کجی سوگی۔'' میں سیالکوٹ بین گئی۔ انہوں نے شادی کا کھمل انتظام کرایا۔ دُور دراز ہے آئے ہوئے مہر نواں کے قیام و طعام کا اجتمام کی رونق اور جبل پہل ہے بہت خوش مہر نواں کے قیام و طعام کا اجتمام کی موقی اور ڈاکٹر کے آئے آئے تک ختم ہوگے۔ شادی کا گھر ماتم کدو بن گیا۔

نیق صاحب کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے بی بی گل کہنے لگیں۔ ''اہیں ہجے

ہمت مجت تھی۔ ان کا خط بہت خوبصورت تھ اور جھے ہمیشہ بیاری بینی لکھتی تھیں ۔

کچھ خط میں نے سنجال کے رکھے ہیں آپ کو دکھاؤں گی۔ انہیں فیق مب سے بیارا

تھ اور اس سے بہت تو قعات وابستہ تھیں۔ ان کے جیتے جی فیق نے جوعزت اور شہرت عاصل کی اس سے بہت خوش ہوتی تھیں گین جب وہ جیل گئے تو بہت پریٹان شہرت عاصل کی اس سے بہت خوش ہوتی تھیں گیکن جب وہ جیل گئے تو بہت پریٹان بھی رہی رہیں ہوتی تھیں گیا۔ ''فاموش طبیعت ، مجھدار، عباوت گرار ارتھیں۔''

"والد کے انقال کے بعد بے در بے مشکلات پیش آئیں۔ زمینوں کی جمرانی کرنے والد کے انقال کے بعد بے در بے مشکلات پیش آئیں۔ زمینوں کی جمرانی مر نے والا کوئی شاتھا۔ جالیس ملازموں کی پلٹن کو آہتہ آہتہ رخصت کیا۔ صرف مبر وین رہ گیا جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کی ایک عورت تھی جسے سب بھو پی

پھولی کہتے تھے وہ بھی رہ گئی۔ دونوں نے کہا ہم شخواہ کے بغیر کام کریں گے۔ پھوٹی مجھولی گھر کا انتظام کرتی تھی اور مہر دین باہر کا کام۔ فیض نے ان حالات میں بردی مجھداری سے کام لیا۔''

کسی بات پر کھانے کا ذکر چھڑا تو بی بی گل نے بتایا۔ ''فیض کو افغانی کھانے بہت بہت بہند ہے۔ شب دیگ، قورمہ باؤ، جبشی بلاؤ گر خود بھی فر مائش نہیں کی، جوال گیا کھانیا بلکہ اس کے مزاج کا بہ حال بھی جن ونوں تھم تھا کہ لاکے اگر کھانے کے وقت پر یعنی رات نو ہج تک گھر نہ آ کیں تو کھانا نہ دو، تو محرطفیل مجھے یا کسی اور کو جنگا کہ کھانا لیجنی رات نو ہج تک گھر نہ آ کیں تو کھانا نہ دو، تو محرطفیل مجھے یا کسی اور کو جنگا کر ڈھونڈ لیتے اور گرم کرا کے کھاتے ، جیوائے بی نی عنایت خود باور جی خانے میں جاکر ڈھونڈ دھانڈ کر بیٹ بجر لیتے گرفیق آئے تو نہ کسی کو جنگاتے اور نہ کھانا تعاش کرتے بلکہ چپ چاپ بجو کے موجاتے ۔ ججھے اس کے مزان پر رقم آتا اور میں پوچھتی فیق کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کے اب کے مزان پر رقم آتا اور میں پوچھتی فیق کھانا کھاؤ کے ؟ جواب دیتے ہاں مل گیا تو کھالیں گے۔'

شاری کے متعلق میرے ایک سوال کے جواب میں بی بی گل نے بتایا۔ '' فیق کے لیے بہت رشتے سے گر جہاں والدہ اور بہبیں چاہتی تھیں فیق نے شادی نہیں کی۔ ایک کا انتخاب کیا۔ والدہ نے مشرتی روایات کے مطابق انہیں دہن بتایا۔ چینی بروکیڈ کا غرارہ تھا اور گوئے کتاری والا دو پشہ جوڑا سرخ تھا جیسا کہ شادیوں میں بہنایا جاتا ہے۔ ایکس نے کہاتھ میں سب بچھ مانوں گی برقع نہیں بہنوں گی۔''

ایس کے متعنق کہا۔ 'ان کی بہت سادہ طبیعت ہے۔ بہت فایق اور محبت کرنے والی خابت ہو کی ۔ انہوں نے سسرال میں قدم رکھتے ہی سب کا دل جیت لیا اور خاندان میں اس طرح کھل مل گئیں جیسے ای گھر کی لڑکی ہیں۔ وہی لباس افتیار کیا۔ یبال معادت نے کہا۔ ''ہم سب کی چیتی ممانی ہیں۔'' ساس بہو کے تعنقات کا ذکر کرتے ، وے فی فی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' دوکے فی فی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' ناس نے بہوکو مجت دی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' ناس نے بہوکو مجت دی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' ناس نے نابت کر وکھایا کہ وفاء ایٹار اور محبت تنہا مشرق کی روایات نہیں فی ۔ ''ایس نے نابت کر وکھایا کہ وفاء ایٹار اور محبت تنہا مشرق کی روایات نہیں ۔''

#### خدیجه بیگم

## یادوں سےمعطر

یا دہیں کہ وہ امرتسر میں ۱۹۳۵ء کے اکو برکی شام تھی یا ۱۹۳۱ء کے دشیدہ آپا اپنی تعلقی کی کے دیگہ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اُٹریں اور ان کے قبقہوں سے بھائی جان کا گھر گونے اٹھا۔ چکتی آ تھوں نے پورے گھر کو روش کر دیا۔ ہم سب محو ہوگئے اور رشیدہ کو سننے اور دیکھنے گئے۔ کس نے فور بھی نہیں کیا کہ ایک دبلا چلا ہو اُنوجوان کھدر کا کرتہ پاجامہ پنے اپنی خاموش مسکواہٹ کے ماتھ درواز سے پر رکا ہوا ہو سے دوان کھدر کا کرتہ پاجامہ پنے اپنی خاموش مسکواہٹ کے ماتھ درواز سے پر رکا ہوا نوجوان کھدر کا کرتہ پاجامہ بینے اپنی خاموش مسکواہٹ کے ماتھ درواز سے پر اور کہ اور جوان شاعر۔ "فدیجہ ان سے ملوء یہ فیض ہیں۔ ہمار سے نوجوان شاعر۔ "فدیجہ ان سے ملوء یہ فیض ہیں۔ ہمار سے نوجوان شاعر ہیں گر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا شاعر نہیں۔ ہمار سے شاعر ہیں گویا کو یہ مان ور شاعر ہیں گا ور ہی تھا اور نہ ان سے خیسا۔ یہ مون کر کہ یہ شاعر وائر نہیں ہیں نہ ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے مون بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی نہ شعر سنایا نہ شور تجایا۔ پھر یہ شاعر کس قتم کو کی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی نہ شعر سنایا نہ شور تجایا۔ پھر یہ شاعر کس قتم کو کہ کی شاعر سے ٹر بھیٹر ہوئی تھی۔

۱۹۳۳ء میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنؤ گئی جہاں ادھر اُدھر کی گھر بلو ہاتوں کے بعد اُنہوں نے سوال کیا۔ "تم فیض کوتو جانتی ہو تا؟" میں جیران کہ یہ فیض کون ہیں اور رشیدہ آپا نے کیوں مان لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ رشیدہ آپا کی عادت تھی کہ دہ سوال

کرنے کے بعداس کے جواب کا انظار نہیں کرتی تھیں بلکہ فورا کوئی دوسرا سوال پوچھ ڈائٹیں یا بات کہہ ڈائٹیں چنانچہ فورا الماری ہے پیلے اور نیلے رنگ کی ایک کتاب نکال کر دی جس کے سر ورق پر فیق کی تصویرتھی۔ ول سے مخورہ کیا جواب ملا ہم فیق کو نہیں جانے کتاب کا بے لیے۔

نیق ۔' اندر کے صفحات الٹے پڑھے اور ان چار مصرعوں نے چونکا دیا' جگا دیا۔

نیق ۔' اندر کے صفحات الٹے پڑھے اور ان چار مصرعوں نے چونکا دیا' جگا دیا۔

رات یوں دل پس تری کھوئی ہوئی یاد آئی جیے دریانے میں چکے ہے بہار آجائے جسے صحرادی میں ہوئے سے چلے بارتیم جسے محرادی میں ہوئے سے چلے بارتیم جسے بار کو بے دجہ قراد آجائے

بات انوکی، زبان سادہ، لبجہ فرم — بہت اثر ہوا اور بار بار بیہ اشعار پڑھے۔
تیسرے دن جب لکھنو سے روانہ ہوئی تو رشیدہ آپانے ناشتہ اور نقش فریادی ہمارے
ساتھ کیا۔اس کے بعد ہررسانے میں فیق کا کلام علاش کیا گرکم ہی نظر آیا۔
ساتھ کیا۔اس کے بعد ہررسانے میں فیق کا کلام علاش کیا گرکم ہی نظر آیا۔
ساتھ کیا۔اس کے بعد ہررسانے میں فیق کی اور گرکم ہی نظر آبا۔

ہوتا تھا۔ حالی نے جب مہلی مرتبہ۔

اک فرصت کناو کی وہ بھی چار دن دکھے میں ہم نے حوصلے پروردگار کے

گاکرسنایا تو جھے یول محسوں ہوا جیے فیض کی عظمت پوری کا کتات پر چھا گئی ہے اور شوق پیدا ہوا کہ اس شاعرے ملا چائے۔ دن گزرتے گئے اور ملاقات نہ ہونے کے باوجود ہم دوستوں کی محفلوں جی فیض کے اشعار گائے اور سنائے جاتے تو ایبا لگآ فیض بنفس نفیس شریک محفل ہیں۔ این کا ایک شعر مجھے زبانی یاد ہوگیا۔ بالکل محاورے اور کہاوت کی طرح ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے گئے۔ نہ جانے ایک دن کس کے کہ دیا کہ فیض جیسے کہ وہ اپنے اشعار جی نظر آتے ہیں واقعی وہ ویسے ہیں نہیں۔ فیض کا جو جس نظر آتے ہیں واقعی وہ ویسے ہیں نہیں۔ فیض کا جو جسمہ بنایا تھا اے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہیں

تھی اس لیے تھان لیا کہ ان سے بھی نہیں ملول گی۔

ایک زمانے کی بات ہے میں لا ہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی ہوئی سے ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا فیفل آرہے ہیں۔ میں ایک دم وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی اور اس وقت تک باہر نہیں نگلی جب تک کہ فیفل چلے نہیں وہ چلے نہیں ہے۔ بات وہی تھی کہ اپنے تصور میں ان کا جو مجمد تی رکیا تھ کہیں وہ باش نہ ہوجائے۔

الا ۱۹۵۱ء على على گرھ سے دبلی حالی کے بیباں گئی اور اراوہ تھا کہ ایک بفتہ قیام کر کے لا ہور لوٹوں گی لیکن حالی نے اپنی وانست میں مخوشجری شائی کہ پرسوں فینش آ رہے ہیں۔ چنا نچہ میں پرسوں کے آنے سے پہلے وبلی سے بھا گ نگلی۔ میں انقش فریادی اور اوست صبا والے اس فیفق کے علاوہ جس کی خاص تصویر میرے دل میں انتر کی ہوئی تھی کسی دوسرے فیفق سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ میں فیفق سے متعلق ہر چھوٹی از کی ہوئی تھی ۔ میں فیفق سے متعلق ہر چھوٹی ویواری بات معلوم کرنے گئی تھی۔ یوں قلبا تھا جسے ان کے ساتھ میں بھی جیس کی چبار ویواری میں وقت میں ان کی طرح زیادے کی تحقیاں جسلی ہیں۔ وہ جسی وشام اور وہ چا ند تارے میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں بھی جیس کی جبار ویواری میں وقت میں ان کی طرح زیاد کی حصر جسے ان ندان نامہ ش کے ہوئی وشام اور وہ چا ند تارے میں گئی ہوں ان کی طرح زیاد کا حصد جسے۔ از ندان نامہ ش کے ہوئی اور وہ چا ند تارے میں کوئی بیام آیا ہے۔

۱۹۱۱ء کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باتی ہے مطنے گئے۔ بابی سے بیٹے گئے۔ بابی سے بیٹے گئے۔ بابی سے بیٹی ایس کے اس سے بیٹی کے بیٹی سے بیٹی آیا ہوا ہے۔ اس سے بیٹی کیس نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے جی ورند یباں تو تکھراؤ ہو جی جا ۔ بابی ک سنظو کیک طرفہ فریک ہوتی ہوتے ہوئے وہ دوسرے و تفقیو کا موقع بی نہیں دینیں اور نہ سننے کا موقع ۔ فریق سے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع جھیڑویا کہ بائے تی مت کا زمانہ سیس فیلی سے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع جھیڑویا کہ بائے تی مت کا زمانہ سیس کی ایمانہ میں مدین سے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع جھیڑویا کہ بائے تی مت کا زمانہ سیس کے ایمانہ میں مدین سیس کا زمانہ سیس کے ایمانہ کا موقع ہے۔

ہے۔ سگریٹ ملتے ہی نہیں۔ بعض بعض دن تو ہئیمیں ترس جاتی ہیں سگریٹ کو۔ ہم نے تھوڑی دہر بیٹھ کر رخصت کی اور قریب کے بازار کی دکان دکان پھر کر ہاجی کے لیے تئے ہے رہا ہے گئے سے میں مذہب سے سال سے کا ساتھ کے ساتھ کے ایک میں میں اسٹانے کا میں میں میں میں میں میں میں م بنیخ دروازه کھولاتو دیکھا باجی تو دیوان پر براجمان ہیں لیکن ایک صاحب مفید کرتے پاجا ہے میں ملبوس ٹہل رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر پچھٹنگی وہ صاحب مجھے و کھے کر مسکرائے۔ باجی پولیں۔''فیض تم خدیجہ ہیں سے بھی نہیں ساخ؟''

فیض صاحب نے باتی کے سوال کا جواب نہیں ویا بلکدایک نرم و نازک'' ہوں''
کے ساتھ میٹھی آ واز مدھم لہجے میں سوال کیا۔''ارے ہم اب تک طے کیوں نہیں؟''اس
پر مجھے پچھ بنسی آئی کھسیائی بنسی۔ باجی کوسٹریٹ دیتے اور کوئی حجوثا بہانہ کر کے جلدی
سے باتر آئی۔ میدوہ زبانہ تھ جب فیض صاحب لا ہور آرٹ کوسل میں بڑے بوے
کارنا ہے انتجام دے دے سے سخے۔

تیسرے چوہتے روز شق گیارہ ساڑھے گیارہ جائے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیق صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیقل صاحب آئے بین اور آپ کی بنائی بوئی تصویرین دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سٹ پٹائی۔ آئی ایک سے زیادہ حیرانیوں، پریشانیوں اور پشی نیوں کو جمیئے بھی نہ پائی تھی کہ فیق صاحب اور ان کے ساتھ ان کے تین چار حالی موالی گھر میں گھس آئے۔ فیق صاحب آ نے اور ان کے ساتھ ان کے تین چار حالی موالی گھر میں گھس آئے۔ فیق صاحب آئے اور نی موش جیٹے گئے۔ مگریٹ پر سگریٹ بی رہے بین اور مند ہی منہ میں ساحب آئے اور نی موش جیٹے گئے۔ مگریٹ پوراسانی دیا ہو۔ بھی شروع کے اور بھی آخر کیا جوالی جوالیک جملہ بھی پوراسانی دیا ہو۔ بھی شروع کے اور بھی آخر کے اغاظ نائب اور بھی بھی کے دور جارافظ۔ آورد گھنڈ تشہرے اور جیلے گئے۔

تقویرول کی نمائش کے سلسلے میں دوجار بار اور مانا ہوا۔ افتتا ت کے بعد میں، زابد بھائی اور میری بھاوی فینس صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹے رہے، ایک دواسحاب اور بھی موجود ہتے۔ سب ہی بولتے رہے سوائے فینس صاحب کے۔ صاف مستراتے رہے اور سگریٹ سے شوق فر ماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تی سف مسراتے رہے اور سگریٹ سے شوق فر ماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تی سب کہ بیس بھی سے میری تصویروں کا ذکر ند کرویں۔ ایک لیحہ ایسا آیا جب باقی سب کے کہیں موضوع پر شفتگو میں مھروف جو گئے اور فینس صاحب نے میری طرف جھک کر کی موضوع پر شفتگو میں مھروف جو گئے اور فینس صاحب نے میری طرف جھک کر نہیں یہ دیا ہے کہا ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کرول؟''

کہ چلو بیہ موضوع تو ختم ہوا۔ کوئی تعجب نہیں جو خود فیض صاحب نے بھی بیہ سوت کر اطمینان کی سانس لی ہو کہ انہوں نے بھی تصویروں پر سیر حاصل گفتگو کر لی۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگونہیں ہوئی۔

بعد کے دنوں کی بہت ہی شاموں اور مدقاتوں کی جو باتیں یاد ہیں ان میں قابل ذکر یا فیق صاحب کے نقط نگاہ ہے کوئی قابل گفتگو موضوع نکل آیا یا بحث چیز گئی تو بس پچھ اس قتم کی باتیں کیں۔ '' نحیک ہے۔'' نحیک ہوج کے گا۔' یوں بھی بوسکتا ہے۔'' بیشتہ محسوس ہوا کہ فیق صاحب نے بحث کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ بوسکتا ہے۔'' بیشتہ محسوس ہوا کہ فیق صاحب نے بحث کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ ایک دن میں نے بوجھا۔'' جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ نحیک نہیں ہے تو آپ نحیک ہے۔ کیوں کہتے ہیں۔ ایک فاط ہونا تعمیم کر کیوں دوروں وی جواب و ہرای'' نحیک ہے' فرق صرف اتنا تھ کے دفخ نحیک پر کیا وہ دوروں اتھا۔

فیقن صاحب کی امن پہند طبیعت اور صلح سمیز مزان و کھے کر اور پر سکون ہیں من کر میں جی ان جوتی ہوں کہ میں تریز کرتا ہے۔ سان اور نظام سے کیسے نکر لے سکن ہوں ہوں۔ است دوست سے زبانی اختی فی سام ہوت کے ہا وجود میں انہیں جمیشا، فینس صاحب اوب ہمتی ہوں ۔ بہتی ہوں ۔ بہتی ہوں ہو ہو ہائے کے ہا وجود میں انہیں جمیشا، فینس صاحب، البتی ہوں ۔ بہتی ہوں ۔ بہتی ہوں ۔ جمیشہ ہا اوب با ملا دغہ ۔ انہیں اپنے لیے میا احزام اور ایسا اوب با گوار گزرتا ہے۔ ایک روز مسرات ہوئ بھو ہے ای طرح فینس صاحب بہا کروگ میں مسرات ہوئے ہوئے گئے۔ الا گرتم جمیھ ای طرح فینس صاحب بہا کروگ میں مسرات ہوئی فید بھر بہا کہ ان کا مزان و کیلئے اس کے بعد بھی میں نے جمیمی فینس نہیں کہی فید بھر بھی میں نے جمیمی فینس نے بعد بھی میں نے بہتی ہوئی اور نہ مجھے فد بھر نے بہتی فید بھر نے بھر ہوئی اور نہ مجھے فد بھر نے بھر نے بھر نے بھر نے انہوں نے مجھے نو کا اور نہ مجھے فد بھر

شروں دوئی کی بات ہے، کھانے کی طرف ہماری ہے النفاقی و کیجہ کر ایک ان کہنے سگے۔''تمہماری ہماری دوئتی نہجے گی کس طرح؟ تمہمیں نہ کھانے کا شوق ہے میں نے کہا۔ '' یہ تو دوئی میں رکاوٹ یا خلل کا سب نہیں ہوسکتا۔'' چنانچہ لندن تک میں نے فیفل صاحب کو بہت مزے مزے کے کھانے خود پکا کر کھلائے اور بڑے چاؤ چاہت کے ساتھ مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ وال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مجھلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے ہیں۔ کہی کوئی فرق ہی محدول نہیں کیا کہ بیگن کا مجرنہ نوش جان کر رہے ہیں کہ بیجہ۔ شاہی کوئی فرق ہی محدول نہیں کیا گہ بیگن کا مجرنہ نوش جان کر رہے ہیں کہ بیجہ۔ شاہی ککوئی فرق ہی کہ مجھارے آلو، فیض صاحب کی اس اچھی یا بری عادت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اگر اچ تیں کہ مجھارے آلو، فیض صاحب کی اس اچھی یا بری عادت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اگر اچ تی کہ مجھارے آلو، فیض صاحب کی اس اچھی یا بری عادت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اگر اچ تی کہ گھارے انہوں نے مزے کے کوئی پریش نی نہیں ہوئی۔ اچھائر اجو بھی پکا تھا، چیش کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا ''ضرور'' وہ آئے۔ نہیں خانہ میں کوئی جوت نہ کی اور کھا لیا۔

فیق صاحب بڑے ایجھے مہمان ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ سے بعداً سران سے پوچھیں۔ ''چیائے، کافی ،شربت یا کوئی اور چیز؟'' تو کہدویتے ہیں۔ '' چیائے' کافی ،شربت یا کوئی اور چیز؟'' تو کہدویتے ہیں۔ '' چیائے' اس کا سبب میہ بتاتے ہیں کہا اس جرچیز سے انکار کردیں تو میزبان کی ول شکنی ہوئی ہوئی ہے ہوئم سے کم وقت میں تیار ہوجاتی ہے۔ باتی چیزوں میں بجدید آپھی ایس کے ایس جو اس میں کوئی اپنے میزبان کو ڈالے۔

ان کی میز ہائی کا شرف ہر ایک عامل کرسکتا ہے۔ جو بھی وقوت پر بااے چا اور جات ہیں انکار نہیں کر گئے۔ اگر وئی کے کل رات کا کھاتا ہی رے ساتھ کو کھانے اور انہیں اس دن کوئی اور مضروفیت ند ہو ق و وقوت قبول کر لیتے ہیں یہ پھر میز بان ہی کی بتائی ہوئی وئی وزیر کی تائی ہوئی وئی وورس کا ربّ مان لیتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایک بہت کی وقول میں جات ہوئی وئی وفی وورس کا ربّ مان لیتے ہیں۔ ہم نے انہیں تھی بعد وہاں بہت بور ہوئے گر بر بوئے شرور معلوم ہوتا ہے دنہیں اکا دی گر بر اس اقرار کے صرف وو سب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ سی کو ناخوش نہیں اور اس اقرار کے صرف وو سب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ سی کو ناخوش نہیں

کر سکتے۔ دوسرے کبی چوڑی بحث کے بعد مان لینے سے بہتر یہ بچھتے ہیں کہ فورا ہاں

کہہ دواور چلے جاؤ دعوت میں۔ میں نے ایک دن کہا۔''فیض صاحب ایہ جو آپ ہر

ایک کے گھر چلے جاتے ہیں اگر خدا نخواستہ عورت ہوتے تو نہ جائے کب کیا گڑ بڑ

ہوجاتی۔''اس پر بہت محظوظ ہوئے۔

ہم پر مدتوں فیض صاحب کی عظمت اور قابلیت کا رعب رہا۔ رعب تو اب بھی اتنا ہی ہے مگر اب اسے چھپانے کا سلقہ آگیا ہے۔ پہلے تو بہت سوج سمجھ کر کوئی علمی یا اونی مسئلہ چھٹر تے اور ان کے خیالات اور گفتگو سنتے تھے تا کہ مخفل میں پچھ گری رہے، کوئی تو بچھ بولے اور فیض صاحب ہے اس کا کوئی جواب سنے۔ بعد کے تج ہے ہو کوئی تو بہت سرور ہی کہی ج نے۔ وہ یہ بہتی سیکھ کہ ہم دونوں اکیلے ہوں تو ضروری نہیں کہ کوئی بات ضرور ہی کہی ج نے۔ وہ بیشتے میں اس لیے ہم کوئی خاموثی اختیار کرنے کا ڈھنگ آگی۔ چنا نچہ بیشتر ناموش رہتے میں اس لیے ہم کوئی خاموثی اختیار کرنے کا ڈھنگ آگی۔ چنا نچہ بہم بھی جیں۔

ایک بار انہیں آ زمانے کے لیے کہ وہ جماری گفتگو سنتے بھی ہیں یا محض سننے ک ایکننگ کرتے ہیں میں نے اپنے بجین کی سنی ہوئی چڑیا اور چڑے کی کہائی شروع کی۔ ان کی محویت میری سمجھ میں نہ آئی بلکہ بیہ کہنا زیادہ محجے ہوگا کہ مجھے خیال ہوا لیلی شعر وخن انہیں کسی اور وُنیا کی گشت کرانے لے گئی ہے اور اب وہ میری محفل میں ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اچا تک ایک جگہ وہ کہائی روک دی اور بالکل خاموش ہوئی۔ سگریٹ کے دی بیس کش نگا کر ہو لے۔ " بھراس سفید چڑیا نے پہلے چڑے کا خیال ول سے کیسے نکال دیا؟" اس استفسار پر مجھے یقین ہوگیا کہ کہائی من رہے تھے۔ چنانچہ انہیں بوری کہائی سنائی بڑی۔

سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ کیے فیق ہیں بن سے ہم ملتے ہیں۔ اگر نقش فریادی، دست صبا اور زندال تامدان کے تخیلات و تجربات کا آئینہ ہیں تو چر ہارے سامنے بیٹے ہوئے فیق صاحب اینے خول کے باہر نکلتے ہی نہیں، وہی خول جس کے باہر نکلتے ہی نہیں، وہی خول جس کے بغیر انہوں نے ایک شاہ کارتخلیق کیا۔ نہ گفتگو میں گرمی نہ تلف میں تیزی۔ نہ بغیر انہوں نے ایک شاہ کارتخلیق کیا۔ نہ گفتگو میں گرمی نہ تلف میں تیزی۔ نہ

انتا، بی شاعر میں کہ بھی شاہیں کوئی تڑپ محسوں کریں۔ شامی نہ خصہ نہ شور نہ شکوہ یہ کیے انتا، بی شاعر میں کہ بھی شخصی موتی رولئے ہیں ہولکا۔ شعر میں موتی رولئے بین کی شاعر میں کہ بھی شخصی میں ہو با کا اور بین کی شاعر میں جو با کا اور بین شعری تراکی میں جو با کا اور اپنی شعری تراکی کی طرح جمیل شاعر تی ووقو یہ فیض صاحب جمیں بیں۔ یہ تو بے حد اپنی شعری تراکی کی طرح جمیل شاعر بھی دوست تر یہ تو است دوست تر ہوتا ہے، بہت اچھ دوست گر یہ تو است دوست تر ہوگی۔

کیب طرف دوئی کے باو جو دیگی جی نہ چاہا کہ صرف فیقل کہوں۔ ان کی فی موش طبیعت سے بہتی کوئی فاط فہمی نہیں ہوئی۔ مبینوں نہ آئیں یا ٹیلیفون نہ کریں تو بہتی شکایت کی جمت نہ موٹی۔ خط کے جواب نہ دیں تو شکوہ کرنے کی جرانت نہ ہوئی۔ یہ سب فا ہا مز ان شامی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے جمیں بہچا، ہو یا نہو، جمرتو انہیں جان کے بہتی ن گے۔

"وال روثي"

''تو پھرنہیں آتے۔''

''اورا اً رزگسی کونے ، یکن کہاب اور مرغ مسلم ہوتو ؟'' ''تعائمل گے۔'' ایک ہے تشریف لائے۔ معمول سے زیادہ خوش گر خموثی بھی نمایاں۔ اس بیناشت کا سبب دریافت کرنے کو جی چہا گر برسوں کی شکت نے سکی یا ہے کہ فیق صاحب سے کم سے کم سوال پوچھنا چاہیے تا کہ انہیں جواب کی زحمت نہ ہو۔ کھا ہے بعد دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ باہر سبز ہ زار پر کرسیاں رکھوا کر ہم اوگ بیٹھ گئے۔ پوکیٹس کے بوٹ پوٹ درخت چاروں طرف رگھوں کے بیسیوں موسی پھول، گئے۔ پوکیٹس کے بوٹ پوٹ کر درخت چاروں طرف رگھوں کے بیسیوں موسی پھول، ان کی مہک، جڑیوں کی چہار، شاعر کی مسرتوں جی ہیاہ ادف فی ہو گیا۔ کہی درختوں کو دیکھتے کہی بھولوں پر فور کرتے ، کھی ہے سبب مستراتے کہی ہے دید شہتے۔ بھر ایک بار دیسے کے دید شہتے۔ بھر ایک بار

معلوم نہیں جھے جیسا کوئی اور خوش نفیب ہے جس نے فیش صاحب کی زبان سے بید جملد سن بوراییا منظر و یکھ ہوران کا ایسا موڈ و یکھا ہو۔ میرے سے بید بالکل پہلا موقع تھا کہ دیکھتے و یکھتے آ سان سے بہول برسیں سے استارے اثریں سے۔
موقع تھا کہ دیکھتے و یکھتے آ سان سے بہول برسیں سے استارے اثریں سے۔
درخوں کی طرف و یکھتے ہوئے بوجی یو گھیٹس کے درخت کو اُردو میں کیا

كتير بين؟''

شکر ہے جافظ نے ساتھ ویا اور میں نے کہا۔" شہیدافت میں بیالفظ سے یا نہ طحاس کوسفیدہ کہتے ہیں اور مالی بھی ہیں نام بناتے ہیں۔" معلوم نہیں فینس صاحب نے بیہ جواب سنا یا نہیں سنا۔ سگریٹ کی طلب بول ، ہاتھ میں قبید تھی گر فان ، کوٹ کھوٹ سے دکھائی وینے گے۔ میں اندر گی اور ان کے ہے سٹریٹ لے آئی۔ سگریٹ کے چند کش نے اور سمان کی طرف و کھے کر پچھ مسکرائے اور اس کے بعد سئریٹ کے چند کش نے اور سمان کی طرف و کھے کر پچھ مسکرائے اور اس کے بعد سنگریٹ کے چند کش نے اور سمان کی طرف و کھے کر پچھ مسکرائے اور اس کے بعد سنگریٹ کے چند کش نے اور شعر کا لمحالیا ہی ہوتا ہے۔ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی۔ اظمینان سے جائے بنائی اور کوئی آ دھ گھنے کے بعد با بر آئی تو دیکھا سنگنائے ہوئے کی بیالی رکھ کر پھر اندر چلی گئی۔ دوبارہ بھی بہت دیر بعد بابر آئی تو دیکھا اس بیلے سے بہت زیادہ سرور ہیں۔

مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیق صاحب نے شعر کیے یانہیں۔ اگر کے تو کون

ے۔ بس ہماری ان کی دوئی الی ہے نہ ہم پوچیس نہ وہ بتا کیں۔
اتنا کچھ انہیں جانے اور ان کے استے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے
جسے ہم فیق صاحب کو جانے ہی نہیں۔ واقعی کتنا جانے ہیں اور کیا جانے ہیں۔ اگر
آئ رشیدہ آیا ہوتیں اور پوچھیں۔ ''فیق کوتو ہم جانی ہوتا؟'' تو ہم اثبات میں جواب
نہ دے سکتے۔

خوش قسمت ہیں کہ ہم رشیدہ آپا کو جانتے تھے اور وہ فیق کو جانتی تھیں۔ اس لیے ان بی کے رشتے نا طے سے دعوی کر سکتے ہیں کہ فیق صاحب کو جانتے ہیں۔

00

### اندر كمار گجرال

به بادِفیض به بادِفیض

فیض نے ایک دفعہ کھاتھا

اب کوئی پوجھے بھی ہم سے تو کیا شرح طارت لکھیں ول کھبرے تو ذرد سنائیں درد تھے تو بات کریں

و مبر ۱۹۸۳ میں اسلام آبو میں ایک بین اوقوای کا غرش کے لیے ججے بھی دعوت نامہ معا۔ پرانا وطن و کیھنے کی پر زور کشش نامہ معا۔ پرانا وطن و کیھنے کی پر زور کشش کھینی کر تین بھنتوں کے لیے وہاں لے گئی ، لیکن جانے سے تشکی اور برجی ، منہیں ہوئی۔ ما ہور سے میرا رشتہ بہت گہرا ہے۔ ای شہر کی گلیوں اور سروکوں پر جوانی کا بیشتر حصہ گزرا تھا۔ وہی یو نیورش کی پُرانی بدذیک، وہی میرے کا لج اور ہائس، وہی منریک روڈ پر واقع میری سسرال کی کوئی جہاں بھاری شادی ہوئی تھی۔ اس شام کی یادی سے وو کر روڈ پر واقع میری سسرال کی کوئی وہاں بھاری شادی ہوئی تھی۔ اس شام کی یادی سے وو کہا تھے۔ یہ بات تو فیش نے بھی نہ بھولی آئی ہو تا۔ "

لا ہور میں وہ تاریخی ہریڈ لا ہال بھی اور لاجیت رائے بھون بھی تھے، جہاں ---بقول مجاز ....

> فطرت نے سکھائی تھی ہم کو اُفغاد میہاں، پرواز بیہاں سے

گائے تھے وفا کے گیت یہاں چھیٹرا تھا جنوں کا ساز یہاں اوراُس جنون نے فیش سے مداقات بھی کروائی تھی۔

اسودم آباد میں کا غراس ختم ہوئی تو بیٹا در ہوتے ہوئ لاہور پہنچے۔ فون پر ہت و پہلے ہی ہو چکی تخلی۔ اطلاع ملے ہی فینق اور ایس ہارے ہوئی آگئے۔ یوں تو انہوں نے دعوت وی تھی کہ دونوں اُن کے ہی شخیم یں انگیاں اُن کا گھر ماؤل ٹاؤن میں تھا، شہر سے ہہ اور اس سے زیادہ سے ہار ہم بہت سے دوستوں سے مداق ت کے متلاقی بھی تھے، اور اس سے زیادہ نوابش تھی اُن گھیوں اور سوم وال پر گھو سے کی جو جانی پہنچ ٹی تھیں۔ یوں بھی فطر تا فیق نوابش تھی اُن گھیوں اور سوم وال پر گھو سے کی جو جانی پہنچ ٹی تھیں۔ یوں بھی فطر تا فیق نوابش تھی اُن گھیوں اور سوم وال پر گھو سے کی جو جانی پہنچ ٹی تھیں۔ یوں بھی فطر تا فیق نوابش کی اُن وقو ی براہی مرتب سے ہر بھی ہو ہو ہو اُن و معقول لگیں۔ اُن وقو ی بہندوستان کی کر سے تھے۔ بھاری معذرت کی وجوہ اُن و معقول لگیں۔ اُن وقو ی بہندوستان کی کر سے تھے۔ بھاری میں ایک وجوت دے رکھی تھی۔ بھارے سفیم آبید نے نے اعزاز میں بھارے بی بوٹل میں ایک وجوت دے رکھی تھی۔ جوں بی

ان روی بعدوسان کی ترات ہیں اور ایس ایک دعوت دے رکئی تھی۔ جول ہی ایک واقعد میں ایک دعوت دے رکئی تھی۔ جول ہی اُن و معدوم ہوا کے فینی اور ایلس میر ہے کم ہے میں جی تو یہ حضرت مع عمد آگئے۔

ان کو معدوم ہوا کی فینی اور ایلس میر ہے کم ہے میں جی تو یہ حضرت مع عمد آگئے۔

ان کی مد قات قائی کی کی گئین اس بہائے ہے ان کا تعارف ہو گیا اور ہم سے تھوزی دیر بھی پورٹی میں جائی ہی ہو گیا اور ہم سے تھوزی دیر بھی پورٹی میں جائی ہی جائی ہی جائی ہی ہو گیا ہوا ہو گا ہوا ہو گئی ہے ہو تھے۔ کا فی ویر تک فیض ، کو کا کوا اور میں سے ذریکس سے مزارا کرتے رہے۔

 کی آپس میں خوب جمتی تھی۔ ایک دن مجھ سے قون پر کہنے گئے۔ ''بھائی جب ملنے آؤ گے تو ہماری بیاس کا دھیان کرتے ''تا۔''

میں نے کہا۔" شخصب کررہے ہیں آپ، ڈاکٹروں نے آپ وکٹی ہے منع کر رکھا ہے۔'' بولے۔'' ارہے بھائی تم بھی خوب ہو۔ ڈاکٹروں نے بچھے منع کیا ہے، آپ کو نہیں ، اور ایوں بھی ڈاکٹر احمد برا ہان رہے ہیں۔''

الیکن فضب تو یہ بوا ہے کہ ان کوموت اس وقت آئی جب تقی برآ کے برت ہے وہ مکمن پر بین گار ہے ہوئے تھے اور آئیس جواوگ جال ہی جی بندن میں ویکھ کر سے تھے۔

مکمن پر بین گار ہے جو بورے تھے اور آئیس جواوگ جال ہی جی بندن میں ویکھ کر سے تھے۔

مر بات کی گواہی و سے رہے تھے کہ وہ اپ پہلے سے زیاد و بھے مند بگ رہے ہیں اسے معرف اپنی اسکے دن شام کو جم دونوں کھانے کے سے ان کے تھے پہلے ہیں سے معرف اپنی جب وہ وہ وں بیٹیوں اور وامادول کو جلایا تھا۔ سلیم اور منیم و بہت پہلے ہی سے بھے۔ بیٹن جب وہ بہت جبور فی تھے۔ اب تو ان کے بہت ہیارے لگ رہے بھے۔ بیٹی کو تھے۔ اب تو ان کے بہت ہیارے لگ رہے بھے۔ بیٹی کی مند تھی کی مند تھی کی مند تھی کے بہت ہیاں کہ تو نو ن اب تھے وہ کی مند تھی کے اندر بھی مند تھی ۔

میں سے بھی جھانے ''ارے یہ کیے جم تو سفتے ہیں کہ تو نو ن اب تھے وں کے اندر

بهی مختسب مجھوا دیتا ہے اور پھر میدوستانی وہسکی یہاں کیسے پنچی ؟'' ''ارے بھائی سب چت ہے بیبال ، ہم اور کون سے تھم مان رہے ہیں جواس یری بندر ہیں۔''

راجی میں کے ایک لطیفہ منایا تھ کو اسے بیٹا زیادہ خص کے کیونکہ نیں صاحب کے راج میں اب دیوارول کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہیں ہارٹی میں آسان ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بارٹی کے سائز کے حساب سے حسب ورجہ کی فورق افسر کو بھی مرعوکر کیجے۔

اس ون بات زیادہ تر سیای موضوعات پر رہی۔ بدلتے ہونے حالات میں ہندہ ستان اور یا ستان کے تعاقات، روس کی افغانستان میں آمد کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف تحا۔ بایال طبقہ اس میں خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے نظرید میں بیرسب نہ

ہوتا اگر حکومت پاکستان امریکہ کی آلہ کار نہ بنتی اور اشتمانی انقلاب کو چھوڑنے کی کوشش میں شریک نہ ہوتی۔ ایک اورسوچ زیادہ تھی کہ اس موقع پر پاکستانی پروگریسیو عناصر کو بھارت سے تعتقات سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ہی دنوں فیفش بیروت سے لوئے ہے۔ وہاں کے لوگوں کی بدھالی نے ان کے من پر گہرا اثر چھوڑا بیروت سے لوئے کی نظمیس اس کرب کا اظہار کرتی ہیں۔ اس شام ہم نے ان سے وہ فلسطینی بیجے کے نام لورگ سی۔

انجی پچی او پہلے وبلی میں ہم لوگوں نے مل کرفیق کے 200 یں ہم وال کا جشن من یا تھا۔ فیق صاحب کے واباد ہائی صاحب کہنے گا اس کا الر پا کستان کے لوگوں پر بہت گہرا تھا۔ مبینوں وگ، بندوستان کے لوگوں کی جمہوریت اورلبرل سمان کی ہا تیں کرتے رہے۔ بہت ہے لوگوں نے قبندوستانی ٹی۔وی کے اس پروٹرام کی کیسٹ بھی من کہتی اکھی سنے ،فیق تو بیبان شے نییں۔ ببال بھی ایک جنم دن کسی من بائی گئی۔ خبر نکلتے ہی اس کے بعب ارکان میر سے ساتھ گرفتار کر لیے گئے اور ہم کے نید دن پرائی انارکل کے تھانے کے گذرے سل میں تزارے اور پھر وہ بتانے گئے اور ہم کہ کہ نوجوان مولوی کو بھی کو لائے تھے۔ وہ بے چارہ پر شائی میں بہت رورہا تھ اور ہر کہ ایک نوجوان مولوی کو بھی کو لائے تھے۔ وہ بے چارہ پر شائی میں بہت رورہا تھ اور ہر بار کہتا تھی کہ میں تو جزل صاحب کا حامی ہوں ، ججھے پکڑنے میں کوئی شطی ہوئی ہے۔ بار کہتا تھی کہ میں تو جزل صاحب کا جامی ہوں ، ججھے پکڑنے میں کوئی شطی ہوئی ہے۔ بار کہتا تھی کہ میں تھی تو ضیاء صاحب کی بار کر دیا ہے میں اس کے سے حامی کی افروں نے ضیاء صاحب کی باہر کر دیا ہے میں اس کے سے حامی کی زارے صاحب ہم میں بھی تو ضیاء صاحب کی باہر کر دیا ہے میں اس کے اس حامی کی خو جی افروں نے ضیاء صاحب کی باہر کر دیا ہے میں اس کے اس حامی کی کرے جانے والے ہیں۔ "

باہر کھڑاسنٹری من رہا تھا، وہ بھاگا تھانیدار کو بتانے۔ تھانیدار نے کسی کوفورا فون
کیا۔ جواب میں ڈانٹ پڑی تو ہمارے پاس آ کر کہتے لگا، آپ کا بید نداق ہم کوتو چو بٹ
ہی کرنے والا تھا۔ خدا کاشکر ہے کہ اضر مہر بان تھا۔'' بید ہماری آ خری ملاقات تھی۔ اسکلے
دن ہم واپس وہلی آ رہے تھے۔

بچھلے سال میں نے اُن کو انبالہ کے ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے انکھ الکی قبلی دورے کی وجہ سے بہاں آنے کی بجائے ہیتال میں داخل ہو گئے۔مظہر نے ان کی بجائے ہیتال میں داخل ہو گئے۔مظہر نے ان کی بجائے مؤموں نے مئو ہیتال میں لکھی تے ان کی بجائی اور ساتھ ہی وہ نظم جو انہوں نے مئو ہیتال میں لکھی تھی ،حسب معمول اس میں کرب بھی تھا اور عزم بھی

ال وقت تو يول لگنا ہے اب بچھ بھی نہيں ہے مہتاب نہ سوريا نہ سوريا نہ اند جرا نہ سوريا اور دل کی جنگی اور دل کی پناہوں میں کی درد کا ڈیرا مکن ہے کوئی وہم ہو ممکن ہے سنا ہو کیوں میں کی درد کا ڈیرا مکن ہے کوئی وہم ہو ممکن ہے سنا ہو کیوں میں کی جانوں کے گفتے ہیڑ کی شاید شاخول میں خیااوں کے گفتے ہیڑ کی شاید اب آکے گرے گا نہ کوئی خواب بیرا اب آکے گرے گا نہ کوئی خواب بیرا اک بیرا نہ اک میر نہ اک ربط نہ رشتہ اک بیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا ان کوئی میرا کی شاید کیوں کے ایک میرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا کیوں ہے کہ کوئی خواب بیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا کوئی اپنا نہ پرایا گوئی میرا کوئی اپنا کہ بی سنسان گوڑی سے کری ہے کہ کا نہ کوئی عمر پردی ہے کہ کا کہ کوئی عمر پردی ہے کہ کہ کوئی عمر پردی ہے کہ کہت کرو جینے کی ابھی عمر پردی ہے کہ کہت کرو جینے کی ابھی عمر پردی ہے

نیش کی شاعری میں جہال کرب کی گہرائی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمت اورعز م ہمیشہ اُمید کی طرف لے جاتے ہیں۔

لمبی قیداور بیرڈر کہ بچائی کی سزانہ ہو جائے ،اس ریجی ن کو کم نہ کر پائے لمبی ہے تم کی شام ، مگر شام ہی تو ہے یوں قرراولپنڈی کیس سے پہلے بھی سب کی طرح کئی دفعہ ان پر بھی ہایوی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ مگر بہت کم۔

### یہ برم چراعاں رہتی ہے اک طاق اگر ویراں ہے تو کیا

اور مید مجھی

## شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیوں آس لگائے بیٹھے ہو

سیکن ان کی شرعری کی خوبھورتی ہے تھی کہ اس و کھ اور ما یوی کے پیچھے ماحول کے وکھ وروی کی برانی ہے جسے وہ خوبھورتی ہے اپنے جس سمیٹ کر اور نظار کر چیش کر اسے جیسے میں اس نمانی العادانقال بے جس میٹ کر اور نظار کر چیش کو ان کی اسے جیسے بیانی معلوم ہوتی ہے۔ بری از ان چورے زورول طرف کھینچا تھے۔ اب تو بات بہت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ بری از ان چورے زورول پہتی کہ کہن مشکل تھ کہ آخر جس بملر بارے گا یا جیتے گا لیکن بہتدوستان کی آزادی کی جدوجبد کو پورا اشواس تھا کہ اس کی شخیل کی گرئ تا پہتی ہے۔ جس اس زمانے جس فری تا پہتی اور اس کی شخیل کی گرئ تا پہتی زیادہ امجی و تھا۔ جس با نور اس عالی بردو کی سے بھی زیادہ امجی و تھا۔ جس با نور اس عالے برداؤ کی سوچنے تھے۔ اس لیے وقتی ، سابی رہتے ، سابی دیتے ہیں خواب تازوی کے بھی اگلے برداؤ کی سوچنے تھے۔ اس لیے وقتی ، سابی رہتے ، سابی دیتے ، سابی دیتے ہیں نور اس میں ترقی بیند ساب اور نقد ہے بھی اثر ات پر اکٹر بحث رہتی تھی۔ اس زمان جس فیل کی شرقی بیند مستنین کی تح کیلے والوں جس فیلن کے خصوصی انداز کا چرچا چل نکلا تھا۔

ا چانگ بی به رہ کالج میں خبر آئی کہ فیفن امر سر چھوڑ کر لا بھور به رہ کی کالج میں اٹھرین کی اوب کے لکچرر بھوکر آرہے ہیں۔ حیرانی بھوئی کیونکہ نہ صرف بهارا کالج سر کاری تھا بکتہ بهارے پرنیل انگریز شفے انکین شفے بڑے کھنے وہائے کے آومی۔ ان کو سے کیا آزادی کے سہتھ بمدرہ می تھی۔ شاید اس لیے فیفن کے انتخاب میں اُن کوکوئی پئی او چیش نہ بھوا کی حد تک خالجات ما کا تا تو تھی بھی، تھوڑے بی دنوں میں بھارا رشتہ شائر د، اُستاد کی حد بھید تک گیا اور ایک لبی دوئی کی بنیاد بڑی۔ "

کے لیے انقلاب کے کئی معنی ہے۔ اس میں دلیش دوتی بھی تھی، ساجی رشتوں کو بدل دینے کا عزم انقلاب کے کئی معنی ہے۔ اس میں دلیش دوتی بھی تھی، ساجی رشتوں کو بدل دینے کا عزم انجمی تھی، نئی تشم کی شاعری ہے دوست ساتر اور سردار جعفری جیسے شاعر اپنی فنی صلاحیتوں کو دکھا رہے ہے، لیکن ان سب رجی نوں میں مردار جعفری جیسے شاعر اپنی فنی صلاحیتوں کو دکھا رہے ہے، لیکن ان سب رجی نوں میں دومانیت کا عضر غالب رہتا تھا۔ اس لیے فیقل کی اس وقت کی شاعری ہماری ان تر م جذباتی کشمکشوں کی ترجمانی کرتی تھی اور دل میں اُتر جاتی تھی۔ ہمارا کوئی بھی ساتھی یا دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' یا دنے ہو۔ یا روز مرہ کے مشغلوں میں ''جھے سے پہلی دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' یا دنے ہو۔ یا روز مرہ کے مشغلوں میں ''جھے سے پہلی دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' کی مات نہ کرتا ہو۔

فیض کی مقبولیت کی وجہ اُن کی سادہ اور عام فہم زبان بھی تھی۔ اُسی زبانے ہیں کے میں Caud Well کی کتاب Studies in a Dying Culture شرکے ہوئی۔ اس کی بیٹی افظ آئے بھی یاو آتا ہے جس میں اُس نے کہا تھ کہ شاعری ایک روہان بھی ہے کیونکہ اُس کا رشتہ زبان اور سان سے ہے، اس لیے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتے۔ یہی ہے فیفل نے اس کا رشتہ زبان اور سان سے ہیں کر دی ہے۔

اُسی زمانے میں John Freeman کی سوائے حیات Negative میں کہتی چرچا چاا، اور اس نے با کمیں بازو کے دانشوروں میں ایک Negative متم کی باچل بیدا کر دی۔ Freeman ایک منحرف کمیونسٹ متے، شاعر بھی تھے، اس لیے ان کے متعمق رائے میں شدید اختلاف تھا، لیکن ان کی زندگی کا ایک واقعہ بڑی خوبصورتی سے متعمق رائے میں شدید اختلاف تھا، لیکن ان کی ملاقات ایک خوبصورت لڑی سے بیان بوا تھا۔ اپنے یو نیورش کے دنوں میں اُن کی ملاقات ایک خوبصورت لڑی سے بوئی جس نے ان سے ایک دن پوچھا کہ کا نے مجھوڑتے کے بعد سپ کی کریں گے۔ 'شاعری اور انقلاب' ٹرکی کو یہ خیال بڑا خوبصورت نظر آیا لیکن اس نے بہتر سی سمجی کہ اُبھرتی محبت کو مجھوڑ کر کسی خوشی لی نوجوان سے شادی کر لی جائے۔ فیق بھی تو شاعری اور انقلاب کو اپنا جیکے تھے لیکن ان کی قسمت Freeman سے بہتر تھی۔ سے شاعری اور وہ بھی انگر یزعورت سے شادی کر رہے ہیں اور وہ بھی انگلتان گئے ہے کہ کہ کر کے جی اور وہ بھی انگلتان گے

بغیر، بڑی عجیب لگی،لیکن اس میں بھی فیض کا انو کھا بن تھا۔ ایس اپنی بہن مسز تا ثیر ہے منے امرتسر آئی ہوئی تھیں کہ فیض سے ملاقات ہوگئے۔ ہم خیالی نے بیار کے رشتے کو مضبوط کر دیا۔ جس زمانے میں فیقل لاہور آئے ، اس وقت تا تیر سری نگر میں پرنیل ہوکر عے گئے۔اس لیے شادی وہاں رجائی گئی اور نکاح شنخ محمر عبدالله مرحوم نے بر هایا۔ بعد کے برسوں میں شنخ صاحب اس کا ذکر اکثر کمیا کرتے تھے۔ شادی میں کشمیر پیکٹل فرنٹ کے تمام سر کردہ رہبر شامل ہوئے تھے۔ صادق صاحب اور بخشی غلام محد کے ساتھ فیقل کی دوئی اس وقت شروع ہوئی۔فیض کو قددت نے بہت می نعمتوں ہے نوازا تھا۔لیکن ا بیس جیسی رفیقنہ حیات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس ڈھنگ اور ہانگین سے بيم فيفل نے مشكل كے ون كائے بيں۔ وہ ان كى قابل رشك بمت كا ثبوت بيں۔ فیق کی جنگ میں شمولیت ہے بائیں بازو کے فنکار اور سوچنے والے بیمحسوں کرنے ئے تھے کہ پہلی بات نازی بربریت کو ہرانے کی ہے اور مٹلر کی فتح کے پس منظر میں کوئی انتا؛ في ترقى بيند طاقت اس اصليت كونظراندازنبين كرسكتي - بيسوج فيقل اورمظهر كل جیسے حساس و ًوں کو فوت میں لے تن اور فیض کالج کی تو کری جیموز کر دبلی آئے۔ میں کا نے جمتر کرئے کراچی چلا گیا تھا۔ کیجہ ونوں کے لیے وبلی آیا۔ اس زیانے میں نئی وبلی بھی کچھ اور بھی ۔ رات کو 'بلیک آ ذے'' جوتا تھا اور انڈیا گیٹ کے اس طرف تو تھا ہی جنگل۔ فیغن صاحب کو تھر مل تھا بودھی اسٹیٹ میں۔ رات کو ان کے ساتھ کھا نا تو میں ے مان ایا تھا الیکن الیکنے پر وہاں چہنچے جہنچے پیپندآ سیا۔ اب فیض صاحب کے سامنے وو بی رائے تھے کہ یا و مجھے اپنی بوسیدہ آسٹن گاڑی میں واپس بہجا کمیں یا رات کے قیام کا انتظام کریں۔ پھرتو یا کتان بن گیا۔ ہم لوگ وطن بدر ہو کر دبلی آ گئے۔ کیمن فیقس واليس ، بور مطي سيخ بي بيرسول تک رشيخ معطل ہو سيخ اب فيض کي زندگي ميں ا کید نیا دور شروع بوار میال افتی رالدین نے '' پاکستان ٹائمنز' ادر' امروز' کا اجراء کیا۔ فیض اورمظہر علی اس کے ایڈیٹر اور جوائنٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ یہاں ہم ہوگ پی خبر سن کر ان پر رشک کرنے گئے۔ یہاں تو دن رات مکانوں کی الاٹمنٹ اور راشن کارڈول کی

گردش میں کئتے تھے اور وہ نے ملک میں فی قدروں کے ربخان بنار ہے تھے۔لیکن نہ بن ان کی وہ حالت بہت دنوں ربی اور نہ اپنی۔ ابوب خال کا راج آیا تو ''پاکتان ناکمنز' اور''امروز'' کو سرکار نے دبوج لیا اور اب بھی وہ سرکاری ٹرسٹ کی ملکیت میں ہیں۔ کچھ بی ونوں بعد راولینڈی سازش کیس کا ڈرامہ رجا گیا۔فیق اور سجادظہیر لیے عیس سے کے لیے جیل میں بند ہو گئے۔تھوڑے بی دنوں بعد میاں افتخا رالدین انقال فر با گئے۔اپنے وقت میں بڑے تھا تھ کے انسان تھے۔آکسفورڈ میں پڑھتے پڑھتے انقال فی بن گئے۔اپنے وقت میں بڑے کھا تھ کے انسان تھے۔آکسفورڈ میں پڑھتے پڑھتے انقال فی بن گئے۔ واپس آکر پنجاب کا گریس کے صدر جو اہر لائل جی کے ساتھ اُن کا قربی رشتہ تھا۔ میر بے والد اور وہ جیل میں دو ہار اکھے ہوئے تھے۔ ان کا رشتہ فیق ، محدود علی ، مظہر علی اور ہم جیسے انہوں نے ایک دردنا کے ساتھ بہت گہرا تھا۔فیق کو اُن کی موت کا بہت رنج مواور جیل سے انہوں نے ایک دردنا کے سرٹیدائھا۔

کرو کی جبیں ہے سر کفن مرے قاموں کو مگاں نہ ہو کے کہ مرے قاموں کو مگاں نہ ہو کہ کہ غرور عشق کا بانگین ہو ہیں مرگ ہم نے ہملا دیا

جب ہم لوگوں نے یہاں اس شعر کو سنا تو ہندوستان کی سیاست ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ کا تھرابی کو کا تھر لیں ہے نکال رہی تھی۔ جس دن ایمرابی کو کا تھر لیں ہے نکال دیا تھیا تو جس نے ان کو بہی شعر لکھے کر بھیج دیا۔ ان کو بہت بھایا۔ کو اُن کو شعر یادر کھنے کی مہارت تو نہ تھی ، پھر بھی کی دفعہ کہہ دیتیں ۔ ''کیا تھا وہ فیق کا شعر!''

فیق کارشتہ بنڈت کی اور اندرا کی ہے بہت قریب کا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں جب فیق دیلی آئے تو بنڈت کی نے بوری شام اُن کے ساتھ گزاری تھی۔ ۱۹۵۱ء کے بعد پاکستان میں حالات نے باٹا کھایا۔ بھٹو کے دور میں فیق بیشنل آرٹس کونسل کے ڈائر یکٹر بیٹنو دیلی آئے۔ میں اُن دنول انفار میشن براؤ کا سٹنگ کا مسٹر تھا۔ کہنے گئے۔ بیٹ تو دیلی آئے۔ میں اُن دنول انفار میشن براؤ کا سٹنگ کا مسٹر تھا۔ کہنے گئے۔ بیٹ تو دیلی آئے۔ ایک تو شیلا بھائیہ کا مقبول او پیرا '' ہیر را بجھا'' اور دوسرے این

بھائی ستیش مجرال کی تصویروں کی نمائش یا کستان بھجواؤ۔''

میں نے کہا۔ ''اصولاً تو اعتراض نہیں ہوسکا لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ آپ دبلی ٹی۔وی پر اپنا پروگرام نشر کر دیں۔''

نیق صاحب نے تو اپنی بات پوری کر دی لیکن نہ می شیا بھانیہ کا او بیرا اور نہ می سیش گرال کی تصاور پاکستان جا پاکس ۔ ابھی تعلقات می پی ایسے تھے اور دن بردن بھٹو کے اطوار بدل رہے تھے۔ فیض اس سے مایوس تو ہورہے تھے لیکن کوشش میں تھے کہ بھٹو اور ان کے مصاحب سما منے والی کھائی کو دیکھیں۔ فیض اُن لوگوں جس سے تھے جو محمول کرتے تھے کہ بھٹو اپنی خلطیوں سے صرف فوجی داخ کی دائی کی داہ بموار کر رہے ہیں کی داہ بموار کر رہے ہیں کہ یہ کو کر بی رہا۔

ہمارے ہاں بھی تاریخ ایک نیاصغہ اُلٹ کرایر جنسی لے آئی۔ فیض نے سوچا کہ شاید ایم جنسی یا تھی ۔ فیض نے سوچا کہ شاید ایم جنسی یا تیں بازو کے زور کو توڑنے کے لیے لائی می ہے، لیکن وہ جلد ہی اس کے تیور بھنے لگے۔ جب لیے تو فیض نے کہا۔

'' بیتم نے خوب کیا۔ پاکستان کو جمہوری راہ پر لانے کے بجائے تم لوگ خود ہی ڈ ھلک مجئے۔''

جزل ضیاء کا زمانہ آیا تو بھر سے ماحول بھی تھٹن اور دانشوروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ فیض تو کسی طرح نکل کر ماسکو آگئے لیکن اینس اور بچوں کو بہت وریک اسلے بی مشکلوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تب تک ایم جنسی کے دور نے جھے بھی ماسکو دھکیل دیا تھا۔ فیض جب طے تو انہوں نے کہا کہ۔ ...

ستم سکھلائے گا رسم وفا ایسے نہیں ہوتا .....اور اُن کی نظم''میرے دل میرے مسافر'' تو بس دل میں بی اُمر گئی۔ہم کوتو ان کی وظن بدری کا بہت فائدہ ہوا۔ ہندوستان کا سفارت خانداُن کا دوسرا گھر تھا اور اکثر شام کو ہمارے ہاں توازا کرتے ہتھے۔

ایک ون پرانی باتیں لیک کام "مرفروشی کی تمنا اب جارے دل میں ہے" کی

ہوئیں۔ آزادی کی جدوجہد میں اس نے مجاہدوں کی صفوں کو گر ما دیا تھا۔ تب فیض نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس انداز کی ایک نظم کہی ہے۔ ..

سرفروشی کے انداز بدلے گئے دوں تنس شہر میں دوں قبل پر مقل شہر میں دال کر کوئی گردن میں طوق آگیا لاد کر کوئی کاندھے یہ دار آگیا فیض کیا جائے یہ کس آس پر منظر میں کہ لائے گا کوئی خبر منظر میں کہ لائے گا کوئی خبر میکشون یہ جوا محتسب مہرباں دل ذکاروں یہ قائل کو پیار آگیا دل قائل کو پیار آگیا

اب تو کئی دفعہ شام کو جب شعر دشاعری کی مجلس جمتی تو پاکستان اور بنگلہ دلیش کے فریک ہے ہوئیں کے فریک ہے جمیں نواز تے۔ بھارت جس موجودہ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ہمایوں خال ہے بھی موجودہ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ہمایوں خال ہے بھی ای دور میں ملاقات ہوئی۔

فیق کی اُردو زبان کو ایک دین یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بین الاقوامی زبان

ہنا دیا۔ روس میں ان کے بہت سے مداح تھے جن کوفیق کی شاعری نے زندگی کا ایک

اور بی رُخ دکھایا ہے۔ ایک دفعہ ہماری ہندی بھاشا کے چوٹی کے کوی '' بچن جی' ہاسکو

آئے۔ اس شام تو با قاعدہ مشاعرہ ہوا۔ گئی رات تک بچن تی ٹی فی اور پرانی کو یتا کیس

سناتے رہے۔ فیق اپنی باری بھی خوبصورتی سے نبھاتے رہے۔ اس دن کا ایک ایک

شعرا ج بھی دماغ میں گھومتا ہے۔

سیل یوں راہ زندگی کی ہے ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے ہم نے دل میں سجا لیے گلشن جب بہاروں نے یے رُخی کی ہے زہر سے دھو لیے ہیں ہونٹ اپنے لفف ساتی نے جب کی کی ہے فیض کے دوران بی ان کو عالمگیر میگزین لوٹس کی ایڈیٹری سونی گئے۔ اس لیے ان کو زیادہ عرصہ ہیروت میں بی رہنا پڑتا تھا۔ اس اثنا میں ایلس بھی آ گئیں۔ ہیروت کی غارتگری کا فیض کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ حیات کی غارتگری کا فیض کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ حیات کی غارتگری کا فیض کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ حیات کی خسرت تھی اُن کے آئے کی کی حسرت تھی اُن کے آئے کی سے مو گئے ہوں گے۔ یقینا انہوں نے فرشتہ اجل سے بھی بوجھا ہوگا

لاؤ تو قتل نامہ مرا، میں بھی دیکھ لوں کس کس کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی

لیکن بات خم کرنے سے پہلے ایک واقعہ کا ذکر ضرور کرنا جاہتا ہوں۔ نیف کی شاعری کو اور سوچ کو نیا موڑ و بے بیل گھرو الظفر اور رشید جہال کا بہت ہاتھ تھ۔ ان دونوں نے ان کوکوئ یار سے نکال کرکوئ دار کا راستہ جھایا تھا۔ بیل ابھی ہاسکو گیا ہی تھا کہ نیف کا پیغام ملا ''دشید جہال کی قبر پر میری طرف سے بھی پھول چڑھا و بتا۔' تھا کہ نیف کا پیغام ملا ''دشید جہال کی قبر پر میری طرف سے بھی پھول چڑھا و بتا۔' دمبر کی پر فیلی سردی بیل ہو دونوں میال بیوی نے اُن کی قبر ڈھوٹر نکالی اور وہال پینچ کر فیف صاحب اور رشید جہال یادگاری کمیٹی کی طرف سے ہم نے ہدیہ کے پھول فیف صاحب اور رشید جہال یادگاری کمیٹی کی طرف سے ہم نے ہدیہ کے پھول بید کے بھول فیض صاحب اور دوست وی نیون ایک بیار سے دوست اور خوبھورت انسان بھی تھے۔ یہ ظلاء کبھی پورا نہ ہوگا۔

## ايلس فيض

## یا دول کے سائے

سے بات تقریباً ناممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کے بادے میں معروضی بن کر بات کی جائے جو چوہیں سال تک رگ جان کی طرح ساتھ رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جو میرا شوہر رہا ہے۔

فیق پر لکھتے وقت ذاتی با تیں اور مشترک تجربات کرشمہ کی طرح وامن دل کو کھینچتے ہیں لیکن جب استخاب کا بیم حلمہ آجائے کہ کیا لکھوں تو وہی با تیں چننی چاہئیں جو دومروں کی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کرسکیں۔ دومروں کے دلوں کو یوں جھولیں کہ ان کالمس تبسم اور قبقہہ کی تحریک بن سکے۔ یہی نہیں بلکہ وہ با تیں آنسوؤں کی سرحد سکے پہنچا دیں۔

میں ماضی کی طرف دیکھتی ہوں۔ اور میری نگاجیں ناگزیر طور پر زنداں کے دروازوں سے ہوکر ماضی تک پہنچتی ہیں۔ جیل کے یہ سال ہماری باہمی زندگی جی ایک رخنہ کی طرح نظر آتے ہیں۔ گران برسول نے ہم دونوں کو وہ پکھ دیا ہے جو کسی طرح ہمی ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ چند سال جن جی گھنٹوں چلتی ہوئی ایک بڑی ، چھوٹی می گئوں چلتی ہوئی ایک بڑی ، چھوٹی می گئوں باتی ہوئی ایک بڑی ۔ جن میں ایک لڑکی آہتہ آہت نوجوان خاتون بن گئے۔ جن میں زندگی کے ایک اچا تک موڑ کی طرح کسی کے بالوں پر سفیدی غالب آگئی اور کسی کے چرے پر جمریاں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک خررے کر ایک ایک ایک ایک موڑ کی طرح کسی کے بالوں پر سفیدی غالب آگئی اور کسی کے چرے پر خربیان میں ایک ایک موڑ کی طرح کسی کے بالوں پر سفیدی غالب آگئی اور کسی کے چرے پر حالی بھی درمیان کے درواز دے ہمارے درمیان حائل تھے، لیکن ان درواز وں میں داخل ہوتے ہوئے ، ان سے نگلتے ہوئے زنجروں کی

جھنکار اور تالوں میں تنجیوں کے گھو منے کی آواز کے ساتھ زنجیر وسلاس کے بیایام اپنے طویس سرت سے بھر پور لیے لے کرآئے۔ نا قابل یقین طور پر خوشیوں سے گل مایاں لیے میں ان ونوں کے غم، بلکہ غموں کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ موت (اورغم) نے اپنی خراشیں ہم دونوں کو دی ہیں۔ میں تو خوشی کے لیحوں کی یاد تازہ کرنا چاہتی ہوں تا کہ سورج کی روشن سے بیہ جے ہوئے کھات جگمگا اٹھیں۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ سائے بھی استے ہی عزیز ہوتے ہیں۔

جب مارج کی ایک صبح کوفیض نے مجھے اور سوتے ہوئے بچول کو خدا حافظ کہا تو میرے سامنے سب سے بہلا اور ستنین مسئلہ بیتھا کہ جارسور دیے ماہانہ کی آمدنی ہے گھر کو کیسے جلایا جائے گا؟ بادل نا خواستہ ہم نے شفیج ابتد کے ملاوہ دوسرے پرانے نوکروں کوا مگ کردیا۔ شفیع اللہ جواب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فیض کی سرایا اخلاص سوتیلی بہن ولی جارے ساتھ رہنے کے لیے آگئ تاکہ وہ بدلے ہوئے حالات میں زندگی بسر كرنے ميں ميري مدد كر سكے۔ بہلی ضرب بهارے بچوں يريزى۔ كوئن ميري كالج ہے ان كا نام كثوا كركنيارة مشن اسكول مين داخل كرانا بيزا\_ مجهدتو اس بات كا اندازه بعد میں ہوا کہ یہ فیصلہ ہماری بچیوں کے لیے کتن سود مند ٹابت ہوا۔منیز ہ اکثر مجھے برا بھلا كتى -"جب ابويبال تھے تو ميرے ياس ايك آياتھى۔ اسكول ميس جھولے تھے چكر تھنی تھی۔ طرح طرح کے تھیل تھے " اپنے نے ماحول میں اے فرش پر بیٹھنا بر تا ۔ لیکن دُعا کے نے طریقوں نے اس میں ایک عجیب سا ذہنی اور نفسیاتی ہیجان پیدا كرديا تھا۔ ميري نند كے احتجاج كے باوجود وہ رات كوسونے سے يہلے اپنے گھنول ير جھک کر نیم رکوع کے سے عالم میں آسانی باب کی حمد، بری ہوئی اور قدرے مطحک أردو میں ساتی۔ ایک رات جب وہ اینے خالق سے مصروف کلام تھی اور ہم اسے سلانے کے لیے منظر منے اس نے کہا۔ او آسانی باپ جم جو حیدر آباد جیل میں ہو جلدی ہے واپس آجا۔' جب ہم نے اپن گھٹی ہوئی ہٹسی پر قابو پالیا اور منیزہ کی باقی ڈعا

س لی تو اسے بستر میں لٹا دیا۔ پھراسے (نیم بیداری کے عالم میں) یہ کہتے ہوئے سالہ یا تی ۔ بہت جلدسب کچھٹھیک ہوجائے گا۔''

جیل میں طاقات کی اجازت مرتوں کے انظار کے بعد ملتی اور ہر طاقات کی یاد (اگلی طاقات تک ہر بچیلی طاقات کی رہے۔ اگلی طاقات تک ہر بچیلی طاقات کی ایک ایک ایک بیشش کو ذہن و ول میں ایک متاع عزیز کی طرح کی ایک ایک ایک بیشش کو ذہن و ول میں ایک متاع عزیز کی طرح کی فوظ رکھتے۔ یہ طاقا تی وہ مین مہینے میں ایک بار ہوتیں۔ ہر طاقات کے لیے بمیں صحرائے سندھ کی وسعتوں کو مطے کرنا پڑتا۔ یہ سفر تھکا دینے والے بھی تھے اور پھر تھکن پر افراجات کا اضافہ سیجئے۔ جیلر ہر طاقات کی تحرائی کرتا۔ غاص طور پر میری طاقات کی تحرافی کرتا۔ غاص طور پر میری طاقات کی ان کھوں کو شخر افرافی کیونکہ بھے دو قعات اور دوستوں کے بیغامات سے شیریں تر بناتے ، تاکہ ان کا بوجی طافت تلے دب جائے۔

بجھے انجی طرح یاد ہے کہ ایک ملاقات کے موقع پر جب میں ایک کہائی ساری تھی ہمارا جیلر اس کہائی کی دلیے ہیں ہوگیا کہ جب سنتری اور جیلر کی ڈیونی تھی ہمارا جیلر اس کہائی کی دلیے ہیوں میں یوں تم ہوگیا کہ جب سنتری اور جیلر کی ڈیونی کا وقت پورا ہو جمیا تو اس نے دوسرے جیلر سے کہا۔ '' بھی تھوڑی در پھر جاؤ۔ میں اس کہائی کا انجام تو سن لوں۔''

دوستوں نے بچھ سے اکثر پوچھا کہ بھلاکسی غیر کی موجودگی میں باتنیں کیسے ہوتی ہوں گی؟ دو دلول کی ملاقات کے درمیان ایک تیسرا وجود۔ ہر بات سنتا ہوا آ دمی ، پج پھیے تو ہمیں اکثر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی کب ہوتا تھا۔ ہاں بھی بھی جہلے ما درمیال 'کی موجودگی ملاقات کو آلودہ کردیتی تھی۔ جیسے شروع شروع میں جیلر صاحب میرے اورفیق کے درمیان جیھنے پر اصرار فرماتے ہے۔

فیض کی گرفتاری اور ان کی غیر قانونی قید تنهائی (میں غیر قانونی اس لیے کہدرہی ہوں کہ ایک مقررہ مدت سے زیادہ کسی شخص کو قید تنهائی کے عذاب میں مبتلا رکھنا غیر قانونی ہے ) کے تمن ماہ بعد میں اپنی دونوں بچوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے لائل قانونی ہے ) کے تمن ماہ بعد میں اپنی دونوں بچوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے لائل

یورجیل گئی۔ہمیں سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔اس نے میرونام یو چھا۔ میں نے بتا دیا۔ پھراس نے ہم نتیوں کو دیکھا۔ مجھے اب میصوں ہوتا ہے کہ شاید اس لمحہ ہم بہت تنبا، مایوس و ملول اور دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہمارے چبرے ہماری ذہنی كيفيت اور زندگى كے آئيے بن كے بول- سرنٹندنث نے جھ سے يو چھا۔ آپ كى يبي دو بيال بي ؟ من نے اسے بتايا كه يكى بيال مارى متاع بيں۔ مارى زندگى كا عاصل ضرب۔ اس نے جی کتے ہوئے سوال کیا۔ اکوئی اڑ کا نہیں ہے؟ میں نے تفی میں گردن بلا دی۔ اس نے ایک آ و بھری۔ ایک طویل آہ۔ پھر میری طرف دیکھا اور کہا " کیے افسوں کی بات ہے۔ کیسی افسوسناک بات۔ اس کے لیجے سے مجھے ریا احساس ہوا جیسے اب کسی بیٹے کی مال بنتا میرے مقدر میں نہیں۔ جیسے میرا سہاگ لٹ جیکا ہو! اور جب فیفل کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں بچیاں دوڑتی ہوئی ان کی معنوش میں سائٹیں۔منیزہ نے جیسے بزیزاتے ہوئے کہا۔"ابو! 'وہ' کہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے جا کیں گے۔' وہ کون تھے یہ مجھے کھی نہیں معلوم ہوسکالیکن اس کھے جب ہماری (میری اور فیض کی ) نگامیں ایک دوسرے سے ملیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ بے بیٹنی کے تج بے اور خوف ہے ہم ہی نہیں گزرے تھے ( بلکہ ہماری بچیاں بھی یے نیٹن کے کرب میں متلاتھیں۔)

حیور آباد تک ہمارے سفر کا مطلب تھا، زیادہ ملاقا ہیں۔ ان موقعول پر ہم
سہروردی مرحوم کے ساتھ قیام پذیر ہوتے۔ جو المزم کی قانونی پیروی کر رہے تھے۔
سلیمہاور منیز ہسبروردی صاحب سے جیسے بے ساختہ بیاد کرنے لگیں، اور ان سے قریب
ہوتی گئیں۔ سہروردی مرحوم بچیوں کے لیے رقص کی موسیقی کی، وهن پر والز کرتے۔
دائرہ میں رقص ایک دن سلیمہ نے اپنے سرکو جھنکتے ہوئے کہا 'آج میں نہیں تاچوں
گی کیکن منیزہ فورا آئچل کر کھڑی ہوگئی۔ سہروردی صاحب نے اپتا ہاتھ آگے بڑھایا اور
گی کیکن منیزہ فورا آئچل کر کھڑی ہوگئی۔ سہروردی صاحب نے اپتا ہاتھ آگے بڑھایا اور
برانی و نیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدر سے
برانی و نیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدر لے

سہروردی صاحب کا چہرہ بٹاشت سے کھل اٹھا اور وہ دونوں کمرے میں ایک آبستہ اور مدہم سے فرانسیسی انداز کے شاہانہ رتھی میں مصروف ہوگئے۔ بعد میں سہروردی صاحب نے گاڑی میں دریائے سندھ تک چینے کی تبجویز چینی کی اور پھردریا کی موجوں پر کشتی چیاتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک پنجابی لوک گیت سایا جولڑ کیوں کو پہلے سے یا وتی۔ یہ سب پچھ کس قدر پُر لطف تھا۔ لیکن جب ہم میسوچتے کہ بیاذ ہمن اور صاحب جوہ سوی کل صبح حصول انصاف کے لیے جیل کی چار دیواری کے اندرا پی جدو جہد پچر شروع کر دے گا۔ تو ہر بات مہمل اور بے کل معلوم ہونے گئی ہے۔

#### در باروطن میں جب اک دن

یہ فیض کی محبوب ترین اور مقبول ترین قوالیوں میں سے ہے۔ جمجے حیدر آباد ک ایک عید یاد ہے۔ جمجے حیدر آباد ک ایک عید یاد ہے۔ جب بیشتر قید بول کے فائدان میک جا ہوگئے تھے۔ شوخ رگوں کے دنگا رنگ اور ہجر سیمے کیڑے ہوئے استے بچے وہاں جمع سے جنہیں و کھے کر و کیجنے وار میں ہمی ہول جاتا کہ جا کسی استفاء کے ان سب کے باپ ایسے الزامات میں ماخوذ سے جن کی بنا پر استفاق مرز اے موت تک کا مطالبہ کرسکتا تھے۔

عید کی اس پارٹی میں بیرتوالی جس جوش، چاؤاور تیز دھن میں گوئی گئی، اس کا تصور بھی ایک مشکل کام ہے اور جب قوالی ختم ہوئی تو اس وقت تک تمام ہے، بیویاں اور مائیس مب ہی اس قوالی میں شریک ہوچکی تھیں۔ سب کے ہونؤں پر صرف یہی بول بھے

#### دربار وطن ميں جب اک دن.

ہم سب نے نہایت پُر تکلف دعوت کا اہتمام کیا اور جب ہم اگھر ' یعنی ڈاک بنگلے واپس بہنچے تو بچیوں نے کہا ' ایسا کھانا تو ہم نے بہت دنوں سے نہیں کھایا تھا۔ ہے ناامی!'

کھانے کی بات ہر مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ بیان دنوں کا واقعہ ہے جب فیض کوسزا دی جا چکی تھی اور وہ اپنی میعاد قید منظمری جیل میں بوری کر رہے تھے۔ منیز ہ اورسیمہ نے اپ ابوکو خط میں لکھا۔ ''ہم آ رہے ہیں۔ آپ دو پہر کے کھانے کے لیے کوئی اچھی کی چیز ضرور بکا ہے گا۔'' ہمیں ایک ساتھ دو پہر کا کھانا کھانے کی اجازت دے دک گئی تھی۔ جب ہم اوگ منظمری جیل پہنچاتو تائب سپر نگنڈنٹ لودھی صاحب نے منیز ہے کہا۔' تمہارے ابونے بقینا تمہارے لیے کوئی خاص چیز پکائی ہوگی۔'' منیز ہے اوجھا۔ ''آپ کو کیے معلوم ہوا؟'' منیز ہے نے بوجھا۔

''میں نے تمہارے خط میں پڑھا تھا۔'' لودھی صاحب نے جواب ویا۔ جیل کے ارباب مل وعقد یقیناً خطوں کا احتساب کرتے تھے۔منیز و اٹھ کر کھڑی ہوگئی اور پولی۔''تو کیاتم میرے خط پڑھتے ہو؟''

''بال،''لودسی صاحب بولے۔ ''اف! برتمیز کہیں کے۔''

میں نہیں کہدیکتی کہ بیہ جملہ من کر لودھی صاحب پر کیا ہتی ، لیکن مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چبرے پر اس وقت کیسے تاثرات تھے، چبرے کا رنگ اُڑ گیا تھا۔ پیچارے لودھی صاحب۔

جب ١٩٥٩ء کے ابتدائی مبینوں میں ہرشل لا کے تحت فیض بحر مبہان زنداں بے قات بہور جیل ہے وہ قلعہ لا ہور میں منتقل کر دیے گئے۔ میں نے ان سے ملہ قات کی درخواست دی۔ ی آئی ڈی کے ذمہ داروں نے دانستہ جموث سے کام ایا۔ انہوں نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کی کہ فیض لا ہور جیل سے قلعہ میں منتقل کر دیے گئے بنانچہ اس دانستہ جموث کی وجہ سے میں لا ہور جیل گئی، اور وہاں پید چلا کہ فیض تو وہاں چنانچہ اس دانستہ جموث کی وجہ سے میں لا ہور جیل گئی، اور وہاں پید چلا کہ فیض تو وہاں سے جا چکے ہیں اور جب میں نے ملاقات کے لیے دوہارہ درخواست دی تو میں غصہ کے مارے تی کی اہل پڑی تھی ۔ آخر کار میں اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ قلعہ لا ہور بینی ۔ مین کو ان کی کو گھری سے جا اندازہ ہوا کہ یا تو انہیں شیو فیض کو ان کی کو گھری سے بالیا گیا۔ انہوں نے خود بی داڑھی بنانے کی زخمت گوارانہیں کرنے کی اجازت نہیں وی گئی یا انہوں نے خود بی داڑھی بنانے کی زخمت گوارانہیں کی۔ ان کے چہرے سے بید چانا تھا کہ ان کے بچھلے چوہیں گھنٹے خوشگوار ہرگز نہ ہیں۔

میں نے بوچھا۔" تم نے ناشتہ کیا ہے؟ ' فیض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔" ہاں۔" "کیا؟" یہ تھا میرا دوسرا سوال۔

او ایک بن ایک پالی جائے۔ "فیض نے جواب دیا۔

'بن کا نفظ سنتے بی میں جیسے بارود بن گئی۔ جیسے کسی نے بندوق کی لبلی پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے مزاح کی بیدی نبیل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے مزاح کی بیدیفیت کیونکر ہوئی؟ اس کا جواب خود مجھے بھی بھی نبیل سکا،لیکن شایداس وقت 'بن ایک علامت بن گیا تھا۔ ایک اشارہ۔ان تمام تا انسافیوں، دکھ درد، ذکت، فریب اور دروغ گوئی کا جن کا میں گزشتہ کئی ہاہ ہے شکارتھی۔

میں غصہ سے بے قرار ہو کر جیلر کی طرف پلنی اور چیخ اٹھی۔ "تم نے میرے شوہر کو بن دیا ۔ صرف بن جیلر کا منہ کھلا، گر میں نے اسے ایک لفظ کہنے کا موقع نہ دیا۔ میں پھر برس پڑی۔ "تم کیا جانو۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جمی بن نہیں کھایا۔ تم نے بن بی تو کہا تھا؟ بن۔ بن۔ "

یجارہ غریب آدمی کچھ نہ بولا۔ لیکن اپنی پر جوش خطابت کے بعد میں نے ایک عجیب ساسکون محسوں کیا۔ ایسا اطمینائن جے کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس وحشت آمیز اور خشمناک ساعت کے ایک گھنٹہ بعد جب میں گھر گئی تو میں نے ایم وں ، مکھن، ڈیل روٹی سے ایک ٹوکری بھری اور جیلر کے نام ایک پرزہ لکھ کر بھیج دیا کہ ناشتہ اس قتم کی جیڑکو کہا جا تا ہے۔''

بعدیش 'بن کے واقعہ پر ہم دونوں بے تھاشہ ہما کرتے ہے۔ الی ہمی جو ختم ہونے ہی کو نہ آتی تھے، کی کے لیے بن کی ہونے ہی کو نہ آتی تھی، کیونکہ قلعہ لا ہور کی کسی کال کو ٹھری میں مقید آدمی کے لیے بن کی اہمیت ہی کیا تھی؟ لیکن شاید اس وقت اس بن کی اہمیت اس طویل اور تھا ویے والی تنہائی اور کھو کھلے بن سے وابستہ ہوگئی تھی جو ستعقبل کے وامن میں چھپا ہوا تھا۔ میری ساس نے جھے بعد میں بتایا کہ میری پر جوش تقریر کوئن کر وہ سے جھی تھیں کہ فیق کی شاید کے بعد میں بتایا کہ میری پر جوش تقریر کوئن کر وہ سے جھی تھیں کہ فیق کی جس پر میں بھر رہی تھی۔ فیق سے (مختلف

جیلوں میں) ملنے کے لیے ہمیں اکثر ریل گاڑی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہم لوگ تیسر نے ورمیانے درجے میں سفر کرتے تھے۔ اس لیے بچیوں کو ہمسفر وں سے گفتگو بھی ذرا زیادہ ہی کرنی پڑتی تھی (اونچ کلاسوں کے مسافر، توبہ کے رایا کے کارے بناشد) سلیمہ سے جب کوئی پوچھتا کہ اس کے والدکون ہیں اور کیا کرتے ہیں تو وہ جھجک جاتی سلیمہ نے ایک ایسے موقع پر میں نے اسے رہے جن (اس کا چیرہ سرخ ہوگیا تھا۔ کیونکہ اسے سفید جھوٹ سے نفرت تھی) ابو حیدر آباد میں کام کرتے ہیں۔منیز واس کی طرف مرخی اور غصے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بول۔

پہر دن ہوئے جملے ایک کانی ملی۔ جس میں جیل سے فیض کی واپس کے بعد تک کے واقعات جیں۔ استے دنوں کی غیر حاضری کے بعد جمیں ایک بار پھر فیض کو اپنی گریلو زندگی جو پدری نظام کی جگہ ایک خانص اور مضبوط مادری نظام بن گئی تھی۔ ہم اس کانی کو وصدت کا منصوبہ ' کہتے ہتے ، اور ہم میں مضبوط مادری نظام بن گئی تھی۔ ہم اس کانی کو وصدت کا منصوبہ ' کہتے ہتے ، اور ہم میں سے جر ایک کا نام پاکستان کے کسی سابق صوبہ کے نام پر تھا۔ اس وصدت میں ایک بھانہا بھی شامل تھا۔ ہمارا کام اور فریضہ بیتھا کہ پرانی اور نئی عادتوں میں اور گھر کے بنانجا بھی شامل تھا۔ ہمارا کام اور فریضہ بیتھا کہ پرانی اور نئی کو بہتر اور فوشگوار کے نام کان سے ساتھ اختلاف رائے کا تصفیہ کریں۔ گھریلو زندگی کو بہتر اور فوشگوار بنانے کے لئے ہم ہر ہفتے ایک جلسے کرتے تھے۔ شکایات پیش ہوتی تھیں اور ان کے بنانے کے باتے ہے۔

اب میں اس کائی پر نظر ڈالتی ہوں تو الی تحریریں اور یا دواشتی نظر آتی ہیں۔
" میں کچھ مہیلیوں کو جائے پر بلانا جائی ہوں؟ کیا اس کی گنجائش نگل سکتی ہے؟"
" میں گھر پر سالگرہ کی پارٹی کرنی جائے۔"
" ابوکو بال روم ڈائسٹک سیکھنے کی مشق مغرور کرنی جا ہے۔"
" نصیر کو اپنی الماری کے خانے خود صاف کرنے جائییں۔"

''ابوکوایک دن میں تمیں سے زیادہ سگریٹ نہیں پھو نکنے چاہئیں۔اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں میدشکایت کا ٹی پر پانچ مرتبہ لکھوں گی۔''

" محمر پر جب کوئی دعوت ہوتو بردوں کے ساتھ بچوں کو بھی بلایا جائے۔"

میں دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بن جاتی۔

اس اور سور مجاتی ہے۔

اس دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بن جاتی۔

اس دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بن جاتی۔

ہمارے مانی وسائل محدود تھے اور مطالبے بڑھتے ہی جاتے تھے اور ہمیں بہت ہی اچھی چیزوں کی تحدید کرنی پڑتی تھی۔ (آسان اُردو میں راشن بندی) اور بیتحدید اس وقت تک لازم تھی جب تک فیض جیل ہے لوٹ کر دوبارہ کام شروع نہ کر دیتے۔ لیکن جلد ہی ہمارا جمہوری نظام کامیاب ہوگیا۔ اور پچھی عرصہ بعد ہمارا گھر اس نہج پر چل رہا تھ، جیسے گھر کامر پرست اس گھرے باہر بھی گیا ہی نہ ہو ...

00

(انگریزی ہے ترجمہ: سیدابوالخیر کشفی)

# حصّه دوئم : افكار

## جعفر على خان آثر لكهنوى

## "زندال نامهٔ 'کاسرسری جائزه

" زندال نامہ"فیض احمد صاحب فیض کی تازہ ترین غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس کاسر آغاز سید ہجاد ظہیر صاحب نے اور مقدمہ 'روداد قض کے عنوان سے سابق میں جرمحمد اسحاق صاحب نے لکھا ہے اور دونوں اپنے اپنے انداز میں خوب ہیں۔
مجھے مسرت ہے کہ میں نے جو کچھ 'دست صبا' کے متعلق لکھا تھا، 'زنداں نامہ' عصاص کی مزید تقد ہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کی تفریح کے لیے دست صبا کے اقتباسات محمد اسحاق میں ہوئی تھی۔
مجھی بطور ضمیمہ شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ تقید رسالہ تحریک دیلی میں شائع ہوئی تھی۔
مجمد اسحاق صاحب نے اپنے مقدمہ میں سجاد ظہیر صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے خط میں شان ندال نامہ کی نظم 'طاقات' کی بہت تعریف کی ہے۔ سجاد ظہیر صاحب کا بیہ خط شک شائع کی بہت تعریف کی ہے۔ سجاد ظہیر صاحب کا بیہ خط شک ندال نامہ کی نظم 'طاقات' کی بہت تعریف کی ہے۔ سجاد ظہیر صاحب کا بیہ خط شک ندال نامہ کی نظم 'ماند نہ ہو اسے ہیں کہ …

''فیق کی اس نظم میں علائم کی مرضع نگاری اپ عروج کو پینے گئی ہے اور پہلے مصرعے سے شروع ہو کر (یہ رات اس درد کا شجر ہے) نظم کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خوبصورت تشبیبوں اور استعاروں کے جیسے نازک پھول چاروں طرف کھلتے چلے گئے ہیں جن میں ہرایک ایبا ہے جواٹی جداگانہ خوشبو اور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ومتوازن بھی خوشبو اور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ومتوازن بھی ہے۔ پھرنظم کا بنیادی خیال پورے خیل کے ساتھ بڑی کا میابی سے طایا گیا ہے۔ پھرنظم کا بنیادی خیال بورے خیل کے ساتھ بڑی کا میابی سے طایا گیا ہے۔ جیسے ایک حسین اور نازک جسم میں دردمند، حساس اورلطیف روح ہو،

یہ بیس معلوم ہوتا کرچن ، غمنا کی ، شدت درداور ان سب کے باوجود بلدان سب کے وسلے ہے نمودار ہونے والی نئی کو کے تصور کو گرفت میں لانے کے بعد شاعر نے اس نظم کا جامہ پہنایا ہے بلکہ یہاں پر یہ بلنداور ہمت آور خیال کے ساتھ اور تصور جسے شاعرائے تصور کا تمر ہے اور پوری نظم کے گلد سے سے ول آویز اور روح افزا رنگینیوں اور تکجوں کے ساتھ جھنگ پڑا ہے۔ تیسرے بند کے شروع کے چار مصر سے جہاں سے گریز کیا گیا ہے ، اپنی فصاحت، موسیقیت ، روائی اور زور کلام کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہیں ایک بار پڑھ لوتو ول پر نقش ہوجاتے ہیں اور پھر بجو لیے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لہک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لہک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک شہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک جسم کے یورون چی موران کی مسلسل آواز صرف سامعہ جی نہیں بلکہ سارے جسم کے یورون چی موران جی مرابحت کر رہی ہوں اور ان کی مسلسل آواز صرف سامعہ جی نہیں بلکہ سارے جسم کے یورون چی مرابحت کر رہی ہوں۔ اور می موران جی کر رہی ہوں۔

ال میں کوئی شک نہیں کہ فیض کی نظم جو عام شاہراہ سے ہٹ کر کہی گئی ہے، جدید شاعری کا ایک سنگ میل ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جس ہم آ ہنگی و توازن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ اس کے مرکزی خیال کا، جو خاص اہمیت رکھتا ہے، تعین کروں۔ نہ معلوم کننی مرتبہ پڑھنے کے بعد اجزائے نظم کی شیرازہ بندی کرسکا ہوں۔ پھربھی اطمینان نہیں۔

نوری نظم ہیہ ہے۔۔۔۔۔

## ملاقات

یہ رات ای درد کا شجر ہے جو مجھ سے تھے سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ ای کی شاخوں میں لاکھ مشعل بھے ستاردی

کے کاروال؟ کھو گئے ہیں ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب تور رو گئے ہیں یہ رات اس فرر کے ہیں یہ رات اس در کا شجر ہے گئے سے تھا سے تھا ہے گئے ہیں گر اس رات کے شجر سے گئے اس دات کے شجر سے گئے اس رات کے شجر سے گئے وال کے زرو پتے گر اس کے گزار ہو گئے ہیں اور تیر کے گیار ہو گئے ہیں اور تیر کے گئار ہو گئے ہیں اس کے میرے تری جیں پر اس کے ہیرے پرو گئے ہیں پر

بہت سید ہے ہید دات کیکن اس سیائی ہیں دوئما ہے دو نہر خول جو مری صدا ہے اس کے سائے ہیں نور گر ہے دو قری نظر ہے دو قری باہوں کے دار جو تری نظر ہے دو قری باہوں کے دار جو اس دات تیری باہوں کے دو قب جو اس دات کا شمر ہے دو قب جو اس دات کا شمر ہے گئتاں میں سلک دہا ہے دو قب جو اس دات کا شمر ہے کے دور تپ جائے اپنی آ ہوں کی شرد ہے کی آ پی آ ہوں کی آ پی شرد ہے

ہر اک سیہ شاخ کی کماں سے عگر میں ٹوٹے ہیں تیر جتنے عگر سے نوہے ہیں اور ہر اک کا ہم نے تیشہ بنا لیا ہے

الم نصيبول عبر فكارول كى صبح افلاك پر نبيس ب دونوں بهرال په ہم تم كمرے ہيں دونوں سحر كا روثن افق يہيں ہے شرار كمل كر شفق كا كرار بن سمجے ہيں مفتق كا گزار بن سمجے ہيں يہيں په قاتل دكھوں كے تينے شفار اندر قطار كرنوں كے تينے ملا كرنوں كے تينے كيں كے تينے كا كرنوں كے تينے كيں كے تين كے تين

یہ غم جو اس رات نے دیا ہے

یہ غم سحر کا یقیں بنا ہے

یقیں جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

(1)

دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف نصب العین سے والبانہ وابنظی، ووسری طرف شریک حیات کی محبت، اور عہد وفا کا نباہ۔ان دوگروید گیوں کی باجمی کشاکش دکھا کران کومتحد کیا گیا ہے اور یہ ایک عظیم کارنامہ ہے بلکہ خود فیق کی مشہور لقم جھے ہیں ی
مصائب اٹھائے ہیں اور اٹھا رہا ہے (اسر زنداں ہے) ان کی بنا پر شریک حیات کے
مصائب اٹھائے ہیں اور اٹھا رہا ہے (اسر زنداں ہے) ان کی بنا پر شریک حیات کے
چبرے سے بروقت ملا قات کرب وائدوہ و ملال کا اظہار ہور ہا ہے، اس سے پہلے جان
کے دینے پڑ چکے ہیں۔معمولی شخص محبوب کو اس طرح سمجھا تا اور تسلی دیتا کہ گھبرا و نہیں
میعاد اسری ایک دن شم ہوجائے گی اور چیشر کل جا تیں گے گر اس کے برخلاف عالی
ظرف، بلند حوصلہ اور وھن کا پکا رہنما کہتا ہے کہ یہ مصائب اس درد (نصب العین پر
جال نثاری) کی تقییر ہیں جو فرد سے عظیم ترہے، ہیں ہوں یا تم ہو، ہماری با نہی محبت اور
اخلاص بھی اس پر قربان ہیں، لا تعداد ٹو جوان جن سے نہ معلوم کسی کسی امید یں وابستہ
تقیس جو (فیقش کی شاعرانہ اور انوکھی گر با بھی زبان ہیں مشعل بھف ستاروں کے، تابندہ
وتا بناکہ کارواں شے) رات کی تاریکیوں میں گم ہوگئے اور اپنی پوری چک نہ دکھا سکے،
ان کا خیال کوکر نہ کیا جائے (ہیں اب سمجھا کہ جادظہیر صاحب نے میرا یہ شعر کیوں
لیند کیا تھا اور یہ کئی برس ادھر کی بات ہے۔

آہ ان تارول کی خول گشتہ تمنائے نمود جو ابھرتے ہی شفق سے تلملا کر رہ مجے

آہ ستارے ہی نہیں ہزاروں ماہتاب (کرنوں کی شکل میں) اپنا نور کھو بچے ہیں (ضمناً کرنوں ہے آنسوؤں کی طرف اشارہ ہوگیا۔اچھی شاعری کس قدر تہددار ہوتی ہے۔)

محر جہال نصب العین کی اہمیت اور پرداخت ہوتی ہے، مجبوبہ یا شریک حیات سے عہد و پیانش وفا کا لخاظ اور اس کا دل رکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی جمّا دیتا ہے کہ بچھ سے میری محبت استوار نہ ہوتی تو نصب العین کے حصول میں بھی انہاک نہ ہوتا۔اس کا شہوت یہ ہے کہ تیری موجودگی نے پڑمردہ تمناؤں میں تازگی ، توانائی و بالیدگی کی روح بھونک دی ہے اور ان زردزرو بتوں (افسردہ تمناؤں) کو تیرے گیسوؤں کے سائے نے بھونک دی ہے اور ان زردزرو بتوں (افسردہ تمناؤں) کو تیرے گیسوؤں کے سائے نے

## لہلہا کراور تیری عرق آلودجیں کی شبنم نے آبیاری کر کے ہیرے کی طرح جمگادیا ہے۔

(r)

ہاں بچ ہے کہ ہماری رات قبر کی طرح تیرہ و تار ہے گر ادھرتو ہیں نے اسے
اپ خون سے سینچا ہے، ادھرتونے مخالفت کیسی میرے طرز عمل کو پہند بیدہ نگاہوں سے
دیکھا اور اس طرح میرے جوئے خون کو زرائد وہ کردیا ہے (تو بہ نٹر ہیں وہ بات کہاں
جوفیق کے اس مصرع میں ہے: 'وہ موج زر جو تیری نظر ہے' اس پر اور ترقی کرتے اور
کہتے ہیں کہ صرف تیری نظر کی موج زر بی ضیا بارنہیں بلکہ تیری باہیں جو شاخ گل کی
طرح گلتاں بکنار ہیں (اور بیار ہے میرے کلے میں پڑتی تھیں) وہ موجودہ حالات
میں آئش غم سے سلک ربی ہیں، اگر پچھ دن اور یوں بی تینی رہیں تو د کہتے درکتے شرر
میں آئش غم سے سلک ربی ہیں، اگر پچھ دن اور یوں بی تینی رہیں تو د کہتے درکتے شرر
میں آئش غم سے سلک ربی ہیں، اگر پچھ دن اور یوں بی تینی رہیں تو د کہتے درکتے شرر
میں آئش غم سے سلک ربی ہیں، اگر پچھ دن اور ایوں بی تینی کی اور این جائے گا ، کوہ کی کی
مین سینے سے نو ہے ( کھنچ؟) جا کیں گے اور این سے تینے کا کام لیا جائے گا ، کوہ کی کی
جائے گی ، زیادہ درشتی برتی جائے گی۔

(٣)

فیق اس کے خلاف ہیں (اور ان کا اختلاف بالکل بچاہے) کہ وُنیا میں برقتم کی جبر وتعدی اور حقوق انسانی کی پامل خاموش سے برداشت کی جائے اور سزا و جزا کا فیصلہ قیامت پر اٹھا رکھا جائے۔ وہ قصہ زیس برسر زیس کے حامی ہیں، لبذا کہتے ہیں کہ بدول نہ ہو، بہی غم کے شرارے گزار کھلا کیں گے، غم کی شب تارختم ہو کر رتگین محر نمودار ہوگی۔ خود بھول فیق نہیں تاریخ کی تو ہے قازہ رخسار سحر (نظم) اے دل بیتاب تھہر کا مصرع ہے: بھول فیق کی وست صبا کا ایک شعر ہے ۔۔۔۔۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر ندتھا وہ بات ان کو بہت تا گوار گزری ہے

اس كويس نے ان الفاظ ميں سراما تھا . .

"امریکہ کی جید مصنفہ و ناول نگار ولاکیتر کا قول ہے کہ جو بچھ صفحہ کتاب پر بالتضیص مذکور نہ ہونے کے باوصف ہم محسوں کرتے ہیں اس کے متعلق بیا ادعا درست ہوگا کہ اس کی تخلیق ہوئی وہ نا قابل تشریح موجودگی ہے، اس چیز کی جس کا نام نہیں لیا گیا، وہ ماورائی لہجہ ہے جس کو کا نوں نے ستا تبیس گر بھانپ لیا، اس واقع شئے یا نعل کی زبان بے زبانی ہے، جذبات کا ہیر ہے، جو ہر لطیف ہے، جس کی وجہ سے ناول یا ڈراھے یا شاعری میں رفعت پیدا ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت بوھتی ہے۔ فیض کا تخزل میں ڈوبا ہوا مندرجہ بالا شعر اس مرموزی کیفیت کا آئینہ دار ہے اور خیال کی جولائی کے ایک بسیط فضا مہیا کرتا ہے۔ جھے بڑی مسرت ہوئی جب زنداں نامہ جولائی کے ایک بسیط فضا مہیا کرتا ہے۔ جھے بڑی مسرت ہوئی جب زنداں نامہ جس کبی اس قبیل کا ایک شعر ملا سنئے

وہ دن کہ کوئی بھی جب وجہ انتظار ندتھی ہم ان میں تیرا سوا انتظار کرتے رہے مجھے ُلفظ پرست ' کہہ کراس لیے مطعون کیا جاتا ہے کہ الفاظ کے شیخے اور برمحل صرف کو بھی حسن نخیل کے ساتھ ساتھ ضروری سمجھتا ہوں۔ شاعری در اصل بہترین خیالات کا بہترین الفاظ میں اظہار ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیفش اس معالمے میں احتیاط نہیں برتے۔ زنداں ٹامہ کی چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

\_|

باد خزال کا شکر کرو فیف جس کے ہاتھ

تامے کسی بہار شاکل ہے آئے ہیں
ظاہر ہے کہ ہے کی جگہ کے چاہیے: تامے کسی بہارشائل کے آئے ہیں۔
طاہر ہے کہ ہے کی جگہ کے چاہیے: تامے کسی بہارشائل کے آئے ہیں۔
ایک مرضع غزل کامصرع ہے: مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دار درس سے
بہلے میچے نشست الفاظ یہ ہوتی: مقام اب ہے نہ کوئی منزل الح

 ۳۔ کرے کوئی تینے کا نظارا اب ان کو بیجی نہیں گوارا بصند ہے قاتل کہ جان کل نگار ہوجسم وتن ہے سیلے يهلي مصرع من لفظ ان كے بدلے لفظ اس جاہے۔ قاتل كوان كوئى نہيں كہتا۔ علاوہ بریں جسم وتن میں لفظ جسم یا تن حشو تہتے ہے اور خیال میں اختشار پیدا کرتا ہے۔ برى آسانى سے كهديكتے تھے كد: بعند بوقائل كدجان بل فكار موجائن سے يہيد، زبان میں جسم و جان ہے یا جان وتن ند کہ جسم وتن۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے اُدھر تقاضائے درو دل ہے زبان سنجالیں کہ دل سنجالیں اسپر ذکر وطن سے پہلے لفظ تقاضا كى تحرار بدتما ب\_مصرع بول موسكا تحا. مآل ہیں مصلحت ادھر ہے أدھر تقاضا ہے در دول كا ۵۔ ضیائے برم جہاں بار بار ماعد ہوئی حدیث شعله رخال بار بار کرتے رہے صدیث کرنا زبان تبیس، بار بار کی تحرار بھی مطبوع ہے انبیں کے فیض سے بازار عقل روٹن ہے اجو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے معلوم نہیں ہوتا کہ فیض تخلص ہے یا اپنے اصلی معنی میں استعال ہوا ہے۔ بیدامر شاعری میں بمیشه معیوب سمجها گیا ہے جب تک مومن کی طرح مختص ذومعنین ندلایا جائے۔ کے ہمیں کو آپ کے شکوے بچا نہ تھے بینک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے بجاك جكه زيبا جاہے۔ البية مصرع كى ساخت بدل دى جائے تو درست ہوجائے ، مثلا سے کئے جوآپ کے شکوے بچانہ تھے۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ ہے مہریاں

بحولے تو یوں کہ گوما تھی آشتا نہ تھے

گویا کے الف کا دنیا ذوق ساعت پر سخت گراں ہے تکرار یہ عیب دور کر دیتی: بھولے تو یوں کہ جیسے الخ 9۔ گر فکر زخم کی تو خطاوار میں کہ ہم کیوں محو مدح تینج ادا نہ سے لفظ خولی حشو ہی نبیس بڑے بھدے طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ محومہ ت سینج ادا ہے مطلب بورا ہوجاتا ہے۔ ایک صورت بیجی ہوسکتی ہے: کیونکہ محو مدح خوانی تنغ ادانه تھے۔ ا۔ ہر جارہ کر کو جارہ کری ہے کریز تھا ورند جميس جو دكھ تھے بہت لا دوا ند تھے دکھوں کا بہت کم یا لا دوا ہوتا کیا۔ بہت کی جگہ کوئی بہتر ہوتا۔ ورنه جميس جو د كھ تھے كوئى لا دواند تھے اب پر ہے سمنی سے ایام ورنہ فیق ہم سخی کلام یہ ماکل ڈرا نہ سے ' ایام' عجیب کاش بہلامصرع اس طرح ہوتا۔ لب برے سیخ کامی ایام ورند فیق ۔ جس دھیج ہے کوئی مقتل میں گیا وہ شاپ سلامت رہتی ہے \_11 یہ جان تو آئی جانی ہے اس جال کی تو کوئی بات نہیں دوسری جگہ بھی جان کے نون کا اعلان ہونا جا ہے۔ دل نبیس مانیا۔ یہ جان تو آئی جائی ہے آئی کہ گئی کھے بات نیس اللہ دل مرق کا حرف طامت سے شاو ہے اے جان جال بدحرف ترا نام بی تو ہے معثوق کانام مدعی کا حرف ملامت۔اس میں جو ذم کے پبلو نکلتے ہیں۔ان کو بیان نہیں كرسكتا اورسب بچھ جانے دیجئے مومن کے اس شعر کے بعد ریہ ہرگز مجموعہ میں شامل کرنے کے قابل نہ تھا۔

نه مانول گانفیحت پر ندستنا میں تو کیا کرتا که مر مر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا اند

سما۔ پہر اور زہر ہم قانیہ۔ حالانکہ اُردو میں پہر بنتے اول و دوم ہے، اور زہر میں حرف دوم ساکن ہے میہ بجیب قافیہ ہے، اس طرح او اور دو کو ہم قافیہ کیا ہے حالانکہ او بالفتح ہے اور دو بالفسم۔

۵ا۔ انگار بچائے انگارا۔ لاؤ سناؤ کوئی جوش غضب کا انگار، میرے کان آشنانہیں

۱۱۔ تا پیدہ تا کیدعید وغیرہ کا قافیہ نیس ہوسکتا۔

شہر میں جاک گریباں ہوئے تابیدا ب کے کرکٹ میں مندوں کر یہا ہے

کوئی کرتا بی نہیں ضبط کی تاکید اب کے

' نیا دور' کراچی میں اس کے متعلق کیدے چکا ہول۔

یہ سی ہے کہ میداور ای قبیل کے اور معمولی نقائش میں جن سے فیش کے کلام کی مجموعی خوبی پر اٹر نہیں پڑتا۔ لیکن دل جا بتنا تھا کہ مید بھی شد ہوتے۔

00

### رشید حسن خاں

## فیض کی شاعری کے چند پہلو

فیض نے اپنے مجموعہ کلام دست مترسک کے دیباہے میں اپنے پہلے مجموعے نقش فریادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُس کے پہلے جھے میں 18-79ء ہے ٣٥-٣٥ء كى تحريري شامل بين، جو جارى طالب على كے دن تھے۔ اس سے آغاز شاعری کا زمانہ معلوم ہوجاتا ہے، گر اُن کو بیے ہمہ گیرشبرت کمی ہے ١٩٥١ء کے بعد ، لینی یا کتان کے مشہور مقدمہ مرازش کے سلیلے میں واقعہ اسیری کے بعد، جس سے بہت ہے لوگ واقف ہوں کے (اگر چہ آج تک سیح طور پرمعلوم نبیں ہوسکا کہ اُس سازش میں فیض عملی طور پرشریک سے یا محص خیال آرائی کے ذھے دار تھے یا صرف بعض افراد کی ر فاقت کے گنبگار ہے۔ یہ بھی معلوم نبیں کہ وہ 'سازش' اس ملک کے چند افراد کے ذہن کی پیدادار تھی میں غیر ملکی طاقت کے اشارے پر پھی نظریاتی وفاداری رکھنے والوں نے أس كا خاكه بنايا تقا) اس سے پہلے وہ شاعر تھے اور ایک محدود لیکن با ذوق حلقے میں أن کی بعض نظموں کو بہند بدگی کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ ریجی واقعہ ہے کہ ١٩٥١ء ہے پہلے بعنی اُن کے جیل جانے ہے پہلے ترقی پند ناقدین نے اُن کی شاعری کی طرف زیادہ النفات نہیں کیا تھا۔لیکن جب سجادظہیر دغیرہ کے ساتھ دہ جیل گئے، تب ہے اُن کو مجاہد شاعر مان لیا گیا اور ای زمانے سے سیاس حلقوں نے مختلف سطحوں پر اُن کی مجابدانہ شہرت کے لیے راہیں ہموار کیں اور اُن کے کلام کو اُنہی اثرات کی روشنی میں و یکھا گیا۔اس کے نتیج میں بہ ہونا ہی تھا کہ شاعری کی بحث میں اضافی صفات کاعمل دخل غالب رہے۔ شاعر کو اگر مجاہد کی حیثیت ہے دیکھاجائے تو پھراس کی ہرتحریہ کے متعلق بی کہا جائے گا کہ: لگادی ہے خون دل کی کشید اور بخن بہی کی جگہ طرف واری کو اللہ جائے گا کہ: لگادی ہے خون دل کی کشید اور بخن بہی کی جگہ طرف واری کو اللہ جائے گا۔ اب اُن حادثوں کو گزرے کو یا ایک مدت ہو چکی ہے، بہت سے نقش وصندلا چکے ہیں اور شاعری کو نظریاتی وابستگی کے پیانے سے ناپنے کا کاروبار بھی کم ہوگیا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنی تمالی قدر و قیمت کھو چکا ہے، اس بنا پر بیرتو تع کی جاسمتی ہوگیا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنی تمالی قدر و قیمت کھو چکا ہے، اس بنا پر بیرتو تع کی جاسمتی ہوگیا ہے، کہ اُن کی شاعری کے متعلق اب جو پچھ لکھا جائے گا، اُس کو ہجیدگی کے ساتھ غور وفکر کے مساتھ غور وفکر کے مساتھ غور وفکر

یدواضح کردیا جائے کہ اس مضمون کا دائرہ وسیع نہیں۔ یہ مقصود نہیں کہ مجموعی طور پر اُن کی شاعری کا جائزہ لیا جائے اور قدر و قیمت کا تعین کیا جائے۔ اس تحریر میں چندا لیے اجزا پر گفتگو کی جائے گی جو اُن کی شاعری میں نہایت درجہ اہم حیثیت رکھتے ہیں، مگر جن کو عموماً نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے غیر متوازن انداز نظر کوفر وغ ملا ہے۔

(1)

مجھی ہی ہی ہوتا ہے کہ کوئی خاص نظر اونی فضا پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اُس سے غیر متعلق رہتا وانشوری کے خلاف سمجھا جاتا ہے ('جدیدیت' کی تازہ بہ تازۃ مثال ہمارے سامنے موجود ہے) ترتی پیند تحریک کی شروعات اس زورشور کے ساتھ ہوئی تھی جسے جنگل کی آگ پیلتی ہے۔ وقت کے تقاضے بھی اس کا ساتھ دے ساتھ ہوئی تھی جسے جنگل کی آگ پیلتی ہے۔ وقت کے تقاضے بھی اس کا ساتھ دے دہ سے آن ونوں واقعتا ہے عالم تھا کہ جوادیب اور شاعر اس تحریک جی برطام رادنی تھی ساتی شعور سے بے گانہ اور حقیقت پیندی سے محروم ہے۔ بی تحریک جو بہ طام رادنی تھی ور اصل عالم کیر اشتراکی تحریک کا ادبی محادثی ۔ ایسے بی حالات میں فیض اس تحریک کے دائرے ہیں آئے۔ اُن کا حزاج سراسر رومانی تھا (اور ہے) اور اس حزاج کو

یا بندیاں راس نہیں آتیں اور اس طبیعت کا آدمی اینے آپ کو بھول نہیں یا تا۔ اُن دنوں ز ورشور تقا انقلا بی نعروں کا' لیکن فیض کی شاعری کا جوحقیقی لب ولہجہ تھا اور طبیعت کا جو انداز تھا، وہ اس شور بدہ بیانی ہے میل نہیں کھا سکتا تھا۔ اُن کی شاعری کے جو اجھے مكڑے ہيں ان كو يڑھے تو معلوم ہوگا كەطر ز كلام كا دھيماين ان كے أسلوب كى نماياں خصوصیت ہے۔ خیال اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے استعاروں کی جدت اور تشبیہوں کی ندرت کا سہارا لیتا ہے۔لفظوں کے انتخاب میں حسن اور ترنم کی رعایت كارفر ما نظر آتى ہے اور ان سب اجز اے بل كر جولہجہ بنیآ ہے وہ تفصی ہے لب ریز اور تغزل سے معمور ہوتا ہے۔استعاراتی انداز نظم کے عمروں میں ابہام کا دھندلکا پیدا کرتا ہے اور الیی فضاجس میں طلسمات کا عالم ہوتا ہے۔ بیمرضع کاری اور بیدرمزیت ،مبینہ انقلابی شاعری یا یوں کہیے کہ ایجی ٹیشنل شاعری کی شہر آشو ہی ہے دور کی بھی نسبت نبیس رکھتی۔ جیما کہ ابھی کہا گیا ہے، فیض کے لیج می طبعی طور پر دھیماین ہے اور بدأن كا حقیقی انداز ہے اور میمی اُن کے حراج کا تقاضا ہے۔ بنیادی طور پر وہ رومانی ہیں۔ أنهول نے این ابتدائی زمانے کے متعلق لکھا ہے...

"اس زمانے میں بھی بھے برایک خاص فتم کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اس زمانے میں بھی بھے بیا کی جے برایک خاص فتم کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی ہیں، جسے یکا میک آسان کا رنگ بدل گیا ہے، بعض چزیں کہیں دور چلی گئی ہیں، دھوپ کا رنگ اچا تک حنائی ہوگیا ہے۔ پہلے جو دیکھنے ہیں آیا تھا اس کی صورت بالکل مختلف ہوئی ہے۔ دُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چز محسوس صورت بالکل مختلف ہوئی ہے۔ دُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چز محسوس مورت بالکل مختلف ہوئی ہے۔ دُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چز محسوس مورت بالکل مختلف ہوئی ہے۔ دُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چز محسوس مورت بالکل مختلف ہوئی ہے۔ دُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چز محسوس

شعر خوانی اور گفتگو جی بھی اُن کی آواز اور اُن کے لیج جی تری گفتگو کا گہرا رنگ شامل رہتا ہے۔ زندال نامہ کے ایک مقدمہ نگار نے، جوجیل جی بھی فیض کے ماتھ رہ شامل رہتا ہے۔ زندال نامہ کے ایک مقدمہ نگار نے، جوجیل جی بھی فیض کے ماتھ رہ بھی ہوتا ہے کہ مزاجا وہ ساتھ رہ بھی ہوتا ہے کہ مزاجا وہ سکون پند واقع ہوئے ہیں۔ ہنگامہ آرائی اور روایت فنکی سے اُن کے مزاج کو قطعاً مناسبت نہیں، وہ ان چیزول سے دور رہتا پند کرتے ہیں۔ فیض کے ایک اور عزیز

دوست اور سائقی نے شام شہر یارال کے دیاہے بیل یمی بات اس طرح لکھی ہے ...

دو فیق شند مروق کے بے حد صلح پند آدمی ہیں۔ بات کتنی بھی اشتعال
انگیز ہو، حالات کتنے بی ناسازگار ہوں، وہ نہ تو برہم ہوتے ہیں نہ مایوں
سب کچھٹل اور خاموثی ہے برداشت کر لیتے ہیں۔'
ان کے ایک اور عزیز دوست مرزا ظفر الحسن نے لکھا ہے ....

دفیق کا مزاج اب جیبا ہے طالب علمی میں بھی دیبا بی تھا۔ نرمی،
مشماس، کم آمیزی اور کم خنی ۔ نہ فساد کر کیس، نہ دوسروں کے پیدا کردہ فساد
مشماس، کم آمیزی اور کم خنی ۔ نہ فساد کر گیس، نہ دوسروں کے پیدا کردہ فساد
میں کوئی وہی لیس۔'

ہم جیتے ہی معروف ہے گئے معروف ہے گئے عشق کیا گئے کہ کام کیا گئے کام کیا کام، عشق کام، عشق الحتا رہا اور کام سے عشق الحتا رہا پھر آخر شک آکر ہم نے دوتوں کو اوھورا چھوڑ دیا دوتوں کو اوھورا چھوڑ دیا

اُن کی شاعری کا برا حصدای ارحورے بن کی آئیند داری کرتا ہے۔ جیبا کہ معلوم ہے مقدمہ سازش کے سلیلے میں فیق جیل سے تھے۔ یہ حادث اسیری اُن کی

زندگی کے وسط میں اچا تک رونما ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ سیاس سطح پر مجھی نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ وہ گنبگار تھے یا بے گناہ اس کا حال مجھے معلوم نہیں ہاں بیرضرور معلوم ہے كدر بائى كے بعد ياكستان كے ارباب افتداركوكم ازكم اس سلسلے ميں أن سے شكايت پیدائہیں ہوئی۔اس کے بعد سے اُن کی بودو ہاش ، بدقدر توفیق ،کسی انقلابی یا باغی کی زندگی سے مختف اور اشرافیہ کے معیار سے قریب ربی ہے اور ان کے مزاج کی رومانیت اس ارسٹوکر کی سے پوری طرح ہم آ ہنگ معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مختلف وقفوں میں پاکستان کی عوامی حکومت نے اُن کو شامل نوازشات کیا تھا۔ جیسا کے معلوم ہے وہاں تو میش تر فوجی حکومت رہی ہے۔ رومانی باغی ہونے کا ایک فائدہ بیہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے تصادات پریشان نہیں کریاتے۔ جوش ملیح آبادی کوبھی وہاں ایسے تفنادات بريشان نبيس كرسكے اور ہندوستان ميں بھی متعدد ترقی پسند شاعروں اور ادبیول کوبھی ایسے تضاوات بھی مبتلائے کھٹکش نہیں کر سکے۔ فیض کی سیاس زندگی جیسی بھی ہو، یہ داقعہ ہے کد کسی سیچے اور کھرے انقلالی کی طرح اُن کو اس کی مناسب قیمت نبیس ادا كرنا يراي- اس كے برخلاف اس زندگی ہے انتساب كے بعد مادي وسائل اور آسووہ زندگی کی وہ راحت بخشیاں اُن کے جصے میں آئیں جن سے بہت ہے لوگ عموماً محروم ر ہا کرتے ہیں۔اس کے علاوہ اس اتفاقی حادثۂ اسیری نے اُن کو عالمی شہرت کا ایسا فائدہ پہنچ یا جس سے بہصورت ویکرشاید وہ محروم رہتے۔

جیسا کہ اوپر کہا جاچکا ہے، ان کی افاد طبیعت اور نظریاتی وابنگی کے تقاضوں میں ہم آہنگی نبیس۔ ایسے شاعروں کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کی شاعری دو مخلف آ دازوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ شاعر جب کچھ دریہ کے لیے مفروضہ پابندیوں سے آزاد ہوجاتا ہے تو طبیعت کے جوہر چمک اٹھتے ہیں۔ پھر جب وہ طاہری وابستگیوں کی وُنیا میں والیس آتا ہے تو شعریت کا آب ورنگ کم ہونے لگتا ہے، احساس واظہار دونوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس طرح عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور شاعری میں دونوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس طرح عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور شاعری میں مواری نہیں آیا ہے۔

رومانیت فیض کے مزاج کا جز ہے جیسے مشعلے میں گرمی اور روشنی ، اُن کی شاعری کا سفر رومانیت ہی کے زیر ممایہ شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اشترا کیت ہے اور اس کے نتیج میں ذہنی سطح بر سیاس بنگاموں سے قریب ہوتے گئے اور اُسی نبعت سے اُن کی شعری میں تاہمواری نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ سیاسی تصورات خواہ اُن کے خیالات کا حصہ بن گئے ہوں، ان کی طبیعت کا تقاضا نہیں بن سکے (بن بھی نہیں سکتے تھے)۔ ان کی بہت سی نظموں کا احوال سے ہے کہ بعض مکڑے خالصتاً رو مانیت کے آئینہ دار ہیں ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعرانہ مزاج کی لطافت نے اپنے آپ کو نمایاں کر لیا ہے اور بعض اجزا اُن ہے مختیف ہیں۔محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاعرانہ وجدان اور بے خودی تخلیق کا عالم اجا تک بدل گیا ہے۔اس طرح کلام میں تا ہمواری بری طرح تمایاں ہوجاتی ہے۔ فیض کی شاعری کی اصل خونی ان کا وہ پیرایۂ اظہار ہے جس میں تغزل کا رنگ و البنك تبدئشيں بوتا ہے۔ يبي طرز بيان ان كي شاعري كا انتيازي وصف ہے۔ تعبيرات كي ندرت اورتشبیہوں کی جدت اس کے اہم اجزا ہیں۔ان کی نظموں کے ایسے نکڑے جن میں بدا جزاسلیتے کے ساتھ یک جا ہوگئے ہیں، واقعتا ہے مثال ہیں۔ بیان کی شکفتگی ایسے اجزا میں درجہ کمال پر نظر آتی ہے اور پڑھنے والا پچھ دریے کے لیے کھوسا جاتا ہے۔مثلاً

ایوں مبا پاں سے گزرتی ہے ہیں کے بیار کی بات صحن زنداں کے بے وطن اشجار مرگوں محمو ہیں بنانے میں دائمن آ ہاں پہ نقش و نگار شب کے تضمرے ہوئے پانی کی سیہ چاور پر جا بہ جا رقص میں آنے گئے چاندی کے بھنور بہت سیہ ہے سیہ رات لیکن ایک سیہ کا دو کا بہت سیہ ہے سیہ رات لیکن ہیں ہیں وفتا ہے ایک سیہ کا سیہ کے ایک کی سیہ کا دو کا بہت سیہ ہے سیہ رات لیکن ہیں ایک ہیں ہیں ووتما ہے

وہ نبر خول، جو مری صدا ہے دہ مون آرہ جو تری نظر ہے تیرگ ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے شبرگ ہے شب کی رگ رگ ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ ہے لہو بھوٹ رہا ہو جیسے چلے اس انداز سے نبض ہستی دونون عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے دونون عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے

ان مثالیہ کروں میں جورجاؤ ہفتگی اور حسن بیان ہے وی فیض کا مرہ یہ کمال ہے۔ یک وجہ ہے کہ اُن کی وہ نظمیس زیادہ کامیاب ہیں جن میں دکایت دل کسی لاگ کے بغیر کئی گئی ہے، مثلاً ' تنہائی' کا شار ان کی اچھی نظموں میں کیا جاتا ہے۔ اس میں براہ راست کسی سیاسی اثر یا کسی نظر ہے سے وفاداری کی ترجمانی کو وخل نہیں، وہ محض تا ثرات کی کہائی ہے جس کو من سب بیرائی بیان مل گیا ہے۔ یہ نظم کسی خاص فرد کی ترجمانی نہیں کرتی، صرف احساس تنہائی ہے اور بس، اور یہ دُنیا کے بےشار افراد کی رجمانی نہیں کرتی، صرف احساس تنہائی ہے اور بس، اور یہ دُنیا کے بےشار افراد کی واستان احساس ہو عنوان ہے منظر

ره گذر، سایے، شجر، منزل و در، حلقه بام

بام پرسینه مبتاب کھلا آہستہ

جس طرح کھولے کوئی بندقیا آہت

حلقه ً بام تلے سابوں کا کھبرا ہوا نیل ، نیل کی حجصیل

حجیل میں جیکے سے تیراکسی پنتے کا حباب

ایک بل تیرا ہے، جلا، پھوٹ گی آ ہت

بهت آسته، بهت بلكا، خنك رنگ شراب

ميرے تنشے ميں ڈھلا آہت

شیشہ و جام ،صراحی ، ترے ہاتھوں کے گلاب جس طرح دورکسی خواب کانقش آپ ہی آپ بنا اور منا آہتہ دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہتہ تم نے کہا' آہتۂ جاند نے جھک کے کہا' اور ذرا آہتۂ

(دست تهدسنگ)

اس نظم میں احساس کی نطافت اور اظہار کا حسن، دونوں خوبیاں کیجا ہوگئی ہیں۔ یم فیض کا انداز ہے۔ اب اس کے مقالبے میں اُن کی ایک پُر جوش نظم و کیھئے عنوان ہے' آج بازار میں یا بجولاں چلوئیں۔۔

> چشم نم جان شوریده کافی نبیل تهمتِ عشق پوشیده کافی نبیس آج بازار میں یا بجولاں چلو

دست افشال چلو، مست و رقصال چلو خاک بر سر چلو خول بدامال چلو راه تنکما ہے سب شہر جانال چلو حاکم شہر بھی ، مجمع عام بھی تیراالزام بھی ، سنگ دشنام بھی صبح ناشاد بھی ، روز ناکام بھی

ان کا دم ساز اہنے سوا کون ہے شہر جاناں میں اب باصفا کون ہے دست قائل کے شایاں رہا کون ہے رخت دل باندھ لوء دل ڈگاروجلو پھر جمیں قل جوآئی یاروجلو

(دست تبه سنگ)

نظم میں جوش وخروش ہے، زور بیان بھی ہے، جواس نظم کے موضوع کا تقاضا ہے، گر جذبے کی بیجیدگی اور احساس کی تہد داری ہے یہی تبی داماں ہے۔ یہ اوسط درجے کی نظم ہے اور اس سطح کے پڑھنے والوں کو' منظر' ،' تنہائی' یا ایس بعض اور نظموں کے مقابلے میں زیادہ متاثر کرے گی۔ گرفیق نے اس سطح ہے اُر کر بھی بہت ی نظمیس کی مقابلے میں زیادہ متاثر کرے گی۔ گرفیق نے اس سطح ہے اُر کر بھی بہت ی نظمیس کہی ہیں اور ان نظموں میں وہ بات بھی نہیں جو مندرجد کیا النظم یا ایسی اور نظموں میں پائی جاتی ہوں، عنوان جاتی ہوں، عنوان جاتی ہوں، عنوان کے تم یہ کہتے ہوا ہوئی چارہ نہیں '

ہم بیہ کہتے ہو وہ جنگ ہو ہمی پکی جا جس میں رکھانیں ہے کس نے قدم کوئی اُڑا ندمیداں میں، وَثَمَن ندہم کوئی منف بن ند یائی ندکوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا اجنبی وشمنوں کا بہا دے سکا تم بید کہتے ہو اب کوئی جارا نہیں جسم خستہ ہے، ہاتھوں میں یارانہیں جسم خستہ ہے، ہاتھوں میں یارانہیں

اپ بس کا نہیں بار سنگ ستم بار سنگ ستم، بار کہمار نم جس کو چھوکر سبھی اک طرف ہو گئے بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے

(دست تهدِسنگ)

ید نظم بالکل سپاٹ ہے، نہ مُسن ادا ، نہ زور بیان۔ ایسی نظموں کی تعداد اچھی فاصی ہے۔ بات وی ہے کہ وہ جس شدت کے ساتھ سیاسی وقائع نویسی کی طرف مائل ہوتے گئے ، ای نسبت ہے اپ آپ سے دور اور بے رگی سے قریب ہوتے گئے ، ای نسبت سے اپ آپ سے دور اور بے رگی سے قریب ہوتے گئے ، ای نسبت میں ایک عنوان میں۔ اُن کے ایک مجموعے سردادی سینا' کا آغاز جس نظم سے ہوتا ہے اس کا عنوان ہے 'اس کا عنوان ہے 'ان کے ایک مجموعے سردادی سینا' کا آغاز جس نظم سے ہوتا ہے اس کا عنوان ہے 'ان کے ایک میں کا عنوان ہے 'ان کے ایک میں کا عنوان ہے۔ اُن میں کا عنوان ہے 'ان میں لکھتے ہیں ،

کلرکوں کی افسر دہ جانوں کے نام بوسٹ مینوں کے نام تائے والوں کے نام ر مل یا نوں کے نام كارخائے كے بھولے جيالوں كے نام با دشاه جبال، والي ماسوا، نائب الله في الارض وہقال کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم بنکالے گئے جس کی بٹی کو ڈاکو آٹھا لے گئے ہاتھ مجر کھیت ہے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی دوسری مالیے کے بہائے سے سرکارنے کاٹ لی جس کی گیگ زور والول کے یاؤں کے وتعجیاں ہوگئی ہیں

خاصی طومل نظم ہے بیٹھن سیاسی نعرے بازی ہے۔ ایسے مقامات پر وہ شعر کے بجائے کم رہنیہ سیاسی مقرر نظر آتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر شاعری ہیں عدمِ توازن کانقش گہرا ہوتا رہتا ہے۔

جب خیالات میں تنوع نہیں رہتا تو عام طور پر الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے،

یعنی الفاظ کی کٹرت خیالات کی کی کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ لفظ بہت ہے، مفہوم ذرا
سا۔ جوش صاحب نے الیس لفاظ کی بے شار مثالیس اپنے مجموعوں میں محفوظ کردی
ہیں۔ نیفن کے یہاں اس کی برترین مثالیس ملتی ہیں۔ ان کی شاعری کی عمر جس قدر
برطتی جاتی ہے، اسی قدر اس لفظی نمایش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس جھوٹی نمایش
میں وہ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کو بیادی محسوس نہیں ہوتا کہ خاص خاص لفظوں کا
معنویت سے پہلے تعلق بھی ہے۔

فضول لفظ آرائی نے ان کے کلام میں ایک اور خرابی بیدا کی ہے کہ بہت سے مقامات پر سادہ کی بات بڑے تکلف کے ساتھ کہی گئی ہے۔ سیدھی ہی سانے کی بات ہے لیکن غیر ضروری لفظوں کے بھندوں میں اس کو کسا گیا ہے۔ یا تعبیر میں کاواک پن اس طرح درآیا ہے کہ سادگی کی جگہ تکلف نے لے لی ہے بھدے پن کے ساتھ۔ نب طرح درآیا ہے کہ سادگی کی جگہ تکلف نے لے لی ہے بھدے پن کے ساتھ۔ زبان و بیان کی جاہ کاری اور کلام کی بے اثری میں بہت سے اضافے اس طرح بھی ہوئے ہیں۔ تفصیل تو آگے آئے گئ میاں پر دو جار متالیس پیش کرنا جا ہوں گا

ہم ہے وارفتگی شوق کی تہمت نہ دھرو ہم کہ رمّاز رموز غم پنبانی ہیں اپنی گردن ہے بھی ہے رشتہ قکن خاطر دوست ہم بھی شوق رہ دلدار کے زندانی ہیں ہم بھی شوق رہ دلدار کے زندانی ہیں (جزی گل کی صدا)

پُر شور الفاظ كا بجوم سامنے ہے۔'رمازِ رموزغم بنہانی' بروی مرعوب كن تركيب

ہے، گر افسوں کہ اُردو والے اس لفظ 'رہاز' سے باخبر نہیں ۔ تیسرے مصرعے میں گرون پر خاطر دوست کا رشتہ قلن ہوتا بھی آرائش لفظ کا دل چسپ منظر تو ہوسکتا ہے گر یہ بھی غیر متناسب لفظوں کا مجموعہ ہے، معروف شعر ہے غیر متناسب لفظوں کا مجموعہ ہے، معروف شعر ہے رشتہ اے در گردنم افکندہ دوست

رشتہ اے در گردنم افکندہ دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

ال شعر کی بنیاد پر خاطر دوست کا رشته اپنی گردن پر ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنی گردن پر ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنی گردن پر فاطر دوست رشتہ فلکن ہے۔ کوئی حد ہے اس رعایت لفظی کی ، بھد ہے بن کی اور بہت سے لفظوں کو جمع کردینے کے فضول شوق کی۔ اُن کی نظم شیشوں کا مسیا کوئی نہیں 'کا ایک گڑا

شاید کہ انہی کروں میں کہیں وہ ساغر دل ہے، جس میں کبھی مد ساغر دل ہے، جس میں کبھی صد ناز سے اُزا کرتی تھی صد باز سے اُزا کرتی تھی صدبیاتے غم جاناں کی پری

ساغرول بیل صببائے غم جاناں کی پری صد نازے اُتراکرتی تھی، خوب! پہلے غم جاناں کو صببا بنایا ' بھر اس صببا کو پری بنایا اور پھر اس پری کو ول کے ساغر بیل اُتارا۔ یہ ایسا پر تکلف انداز بیان ہے جس کو حسن بیان سے ربط ہو ہی شہیں سکتا۔ صد ناز سے اتر نا ' کی بد ذوقی اس پر متزاد ہے۔ اس ہے بھی زیادہ بھدی مثال ہے۔ اس میں بھی ابروئے دیے یار نے ارشاد کیا جب بھی ابروئے دیے یار نے ارشاد کیا جس بیلی ابروئے میں بھی ہم ہوں کے چلے آئیں سے جس بیاباں بھی بھی ہم ہوں کے چلے آئیں سے جس بیاباں بھی بھی ہم ہوں کے چلے آئیں سے جس بیاباں بھی بھی ہم ہوں کے چلے آئیں کے صدا)

درِ یار کو پہلے (غالبًا محراب کی رعامت ہے) 'ابرؤ بنانا اور پھر اس ابرو سے ارشاد کرانا، کس قدر تھدا ارشاد کرانا، کس قدر تھدا ارشاد کرانا، کس قدر تھدا ہیں۔ 'ورِ یار کے ابرو نے ارشاد کیا' کس قدر بھدا پن ہے۔ اس جملے بیں! امانت زندہ بھوتے تو 'ور یار' کو'ابرؤ شاید وہ بھی نہ بنایا تے۔

مطلق الحکم ہے شیرازۂ اسیاب ابھی ومطلق الحکم بھاری بھرکم مرکب ضرور ہے گر اس مصرعے میں بیہ ہے ہے معنی۔ بچائے خود بھی میدکوئی لفظ نہیں۔

طیش کی آتشِ جرار کہاں سے لاؤں
'آتشِ جرار کبی مطلق الکم' کی طرح ہے۔ نظر فریب، گرمعنی سے تبی داماں
'لشکر جرار'اگر درست ہے تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ' آب جرار'اور خاک جرار'اور
'آتش جرار' جیسے مرکبات بھی درست ہول۔ ہر نکتہ مقامے دارد
لاؤ سلگاؤ کوئی جوشِ غضب کا اُنگار
شوریدہ بیانی کا حق شاید ادا ہوگیا ہو، گر انگار سلگانے کا جواز کہاں سے آئے!
وی لفظی طمطراق

دولت لب سے پھر اسے خسروشیریں دہناں آئ ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا پھر وہی جات سے سلے پھر وہی جات سے پہلے پھر وہی جال بہ لبی لذت ہے ہے پہلے پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی پھر دم دید طلب پھر دم دید طلب پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے یائی

کوئی دم بادبان کشتی صببا کو تہد رکھو ذرا تھبرو، غبار خاطر منزل تھبر جائے

بساط رقص پہ صد شرق وغرب سے سرشام دمک رہا ہے تری دوستی کا ماہ تمام

## گلے میں تنگ ترے حرف لطف کی بانبیں پس خیال کہیں ساعب سفر کا پیام (سکمانگ)

خط کشیدہ تکوڑے غیر مناسب آرائش لفظی کی بدترین مثالیں ہیں۔ مثلا آخری بند
میں لفظ جس طرح جمع کے گئے ہیں وہ دیدنی ہے۔ خاص طور پر پہلے مصرعے میں اصد
شرق وغرب بید لفظ پہندی اور لفظ آرائی کے شوقی فضول کا کرشمہ ہے۔ دوسرے مصرعے
میں ماو تنام دمک رہا ہے کیکن زبان کا مزاح شناس بول اٹھے گا کہ او تنام کے لیے
دومکن انہیں آسکن تیسرے مصرعے میں بیان کے تکلف نے بدؤوق کا مظاہرہ کیا ہے
'دمکن انہیں آسکن تیسرے مصرعے میں بیان کے تکلف نے بدؤوق کا مظاہرہ کیا ہے
'تیرے حرف لطف کی بانہیں گلے میں جگ جی خوب حرف لطف سے بانہیں بنانا اور
پیران کو گلے میں تنگ کرتا ، بیا نبی ہے ہوسکتا ہے۔

اہمی سے یاد میں ڈھننے تنی ہے صحبت شب
ہر ایک روئے حسیس ہو چلا ہے ہیں حسیس
ہر ایک روئے حسیس ہو چلا ہے ہیں حسیس
ہو کے کھوا سے جدابوں ہوئے کہ فیض اب کے
ہو دل یہ نقش ہے گا، وہ گل ہے داغ نہیں

(عَلَمَا نَكُ)

مرایک روئے حسیس بیش حسیس ہو چلا ہے، یہ اُردو کا انداز بیان نہیں۔ لفظ ضرور حسین بیں اور بہت سے بیل۔ آخری مصرعے بین نقش، گل، داغ ، کی لفظ یکجا ہو گئے ہیں، دل بھی موجود ہے، مگر بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی تازہ وارد ٹوٹی پھوٹی اُردو میں پچھ کہدرہا ہے۔مصرعے میں رعایت ِلفظی کی نسبت کے ساتھ کی لفظ رکھ دیے گئے ہیں، اور مصرع بہ ظاہر بول اُٹھا ہے گر اجنبی زبان میں۔

دیر سے منزل دل میں کوئی آیا نہ گیا فرقت درد میں بے آب ہوا تختۂ داغ 'منزل دل' بی کیا کم تھی کہ اس پر' تختۂ داغ' کا اضافہ کیا گیا اور پھر اس تختے کو ایک بار اور مسیحائے دل درگاں کوئی وعدہ، کوئی اقرار مسیحائی کا 'مسیحائے دل درگاں' وہی گفظی طمطراق جسے سادگی سے بیر ہوتا ہے اور تا ٹیمرے نفرت۔

کسی حرف پہ تونے گوشہ لب اے جان جہاں غماز کیا اعلان جنوں ول والوں نے اب کے بہ ہزار انداز کیا اے جان جہاں تونے کس حرف پہ گوشہ لب غماز کیا، بات کیا ہوئی؟ لفظوں کے بچوم میں مفہوم کہیں کھو گیا ہے۔ 'گوشہ لب غماز کرنا ، اس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ گوشہ، لب، حرف، غماز ، جان جہاں ،لفظوں کی دُھوم وھام بہت ہے۔ معنی کا پہا شان نہیں ملیا۔

صلیب و دار سجاؤ کہ جشن کا دن ہے

گرہے ہیں بہت شیخ سر گوشتہ منبر
برسے ہیں بہت الل تحکم برسر دربار
صلیب و دار، سر گوشتہ منبر اور برسر دربار میں وہی ذوق لفظ پسندی کار فرما ہے۔
سرمنبر اور سردر بار لکھتے تو فالتولفظوں کی کھیت کیسے ہوتی۔
بین گنار فلک کا سیہ تریں گوشہ
اس کو مطلع ماہ تمام کہتے ہیں

مقعود ہے فلک کاسیہ تریں گوشہ، مگرلکھا گیا کنارِ فلک کا سیہ تریں گوشہ، وہی لفظ پہندی کا ذوق فضول۔ اسی طرح کی فضول پہندی شروع میں اُن کے یہاں پچھ کم تھی۔ پہندی کا ذوق فضول۔ اسی طرح کی فضول پہندی شروع میں اُن کے یہاں پچھ کم تھی۔ وہ جس تیزی کے ساتھ سیاسی معاملات کو نظمانے کی طرف ماکل ہوتے گئے اسی نسبت سے بیعیب آفریں شوق بھی پڑھتا گیا اور اب وہ اس کے بے طرح اسیر ہوکر رہ گئے

جیں۔ ستم بالائے ستم ہے کہ اس لفظ آرائی نے اس زمانے ہیں اُن کے معتقدوں اور مقلدوں کے میباں بہت فروغ پایا ہاور مزید ستم ہے ہوا ہے کہ محض تظریاتی اتفاق کی بنا پرلوگ ان سارے بیبلوؤں کی طرف ہے آنکھیں بند کر کے اُن کی شاعری کی تعریف میں رطب اللمان رہے جیں۔ اس غوراد بی ستائش گری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا خود فیفل کو، کہ وہ اپنی کم زور یوں سے باخبر نہیں ہو سکے۔ جوسلوک کرشن چندر نے افسانے کی زبان کے ساتھ کیا تھا کہ اُس کو لفظوں کا آرائش کدہ بنا دیا، اور افسانہ عطاء افسانے کی زبان کے ساتھ کیا تھا کہ اُس کو لفظوں کا آرائش کدہ بنا دیا، اور افسانہ عطاء سنتھ ہو تھو۔ فرق بس یہ ہے کہ کرشن چندر کو اُردولکھتا آتا تھے۔ وہ شخص لفظوں کا مزان شناس ساتھ۔ فرق بس یہ ہے کہ کرشن چندر کو اُردولکھتا آتا تھے۔ وہ شخص لفظوں کا مزان شناس سے اور زبان کا بھی مزاج شناس تھا۔ اس لیے ذبن آسانی کے ساتھ اس خطابت کو قبول کے کرائی شناس تھا۔ اس لیے ذبن آسانی کے ساتھ اس خطابت کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ گرفیق اس معاطے میں 'اتائی' بلکہ انا رُئی چین' اس لیے اُن کی لفاظی کے کئی مرائے گیا کرتی ہے۔ کو کرائی ہے۔ کو کرائی ہیں اضافے کیا کرتی ہے۔

**(m)** 

افظ پسندی کے اس رجمان کی ایک اور طرح نمود ہوئی ہے اور وہ اس طرح کہ ان کی نظموں میں نا مناسب صفاتی الفاظ اور اُردو کے لحاظ سے نا قابلی قبول استعاروں کی نظموں کے اکثر اجزا کوسنح کر دیا ہے، کیونکہ کی بہتات ہے۔ ان دو خامیوں نے ان کی نظموں کے اکثر اجزا کوسنح کر دیا ہے، کیونکہ خیال کی لطافت اور اظہار کی ول کشی اجنبیت کے وُ هند لکے میں گم ہوگئی ہے۔ صفات کے انتخاب میں موصوف سے مناسبت اور استعارے میں خاص نسبت کا لحاظ اگر ندر کھا جائے تو پھر صفات اور تعبیرات میں نا قابلی قبول حد تک نامانوس بن بیدا ہوجاتا ہے۔ صاف میں بہت سے مقامات پر انگریزی سے جراہ راست ترجمہ کر دینے والا انداز پایا

جاتا ہے اور ایسے بیش تر ترجے اُردو کے مزاج سے پچھ مناسبت نہیں رکھتے، اجنبی اور بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں، مثلاً

جس میٹھے نور اور کڑوی آگ ہے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن

میٹھانور، کروی آگ اورگلش پھوٹنا، اییا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو اُردو ہے اور اس کے اسالیب سے دلچیس ہی نہیں۔ اس مبل پسندی میں نفظی ترجمہ کرنے کی بدیذاتی کارفر ماہے۔ بعض اور مثالیں،

ساغر ناب میں آنسو بھی ڈھنگ آتے ہیں اس در سے بے گا تری رفتار کا سماب وشمن لبو سے رات کی کا لک ہوئی ہے ل ل آجاؤ مست ہوگئی میرے لہو کی تال اس برم میں ای مشعل ول بکل ہے تو کیا رقصال ہے تو کیا خط کشیدہ نکڑوں میں اجنبیت کا گہرا رنگ بھرا ہوا ہے اور 'ساغر ناب' تو یکسر مہمل ہے۔ ناب، شراب کی صفت تو ہو عتی ہے، ساغر کی نبیں۔ رفت رکا سیماب در ہے بے گا اور لبو ک تال مست ہوگئی ہے؟ بیرسب بیان کی ستم ظریفیاں ہیں۔ یبی حال مضعل کے بل ہونے کا ہے۔ کسی قرینے کے بغیر پیصفت مناسب سے محروم رہے گی۔ ای طرح 'صفت منتقلہ' کی ان کے بہاں بہتات ہے۔ انگریزی میں ٹرانفر و ائی تھٹ کی جو بھی صورت ہو، اُردو میں بیاصنعت اس طرح قابلِ قبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اُردو میں ایک موصوف کی صفت دوسرے موصوف کی طرف منتقل ہوتی ہے استعارے کے واسطے ہے، اور استعارے میں 'وجه عامع العنی نسبت خاص کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو اس استعارے میں اس قدر اجنبیت آ جائے گی کہ وہ

اُردو کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔انگریزی میں ٹھیک ہے۔لیکن اُردو میں اس کا ترجمہ ا بے جین کی بے جوڑمعلوم ہوگا۔مثلاً فیض کے اس شعر کود کھنے دمار حسن کی بے مبر خواب گاہوں سے یلے جو یار تو وائن یہ کتنے ہاتھ بڑے یباں' بے صبر خواب گاہوں' کی میں صورت ہے کہ اُردو کے لیے میکف اجلبی ہے۔ یا مثلاً بیمصرعہ

آ ج و میں نے چھیل دی آتھوں سے غم کی جھال ' آتکھوں ہے جیمال چھیلنا' اُردو کا اندازِ بیان نہیں۔ عم' کو پہلے' حیمال' بنانا اور پھر اس کو آتھوں ہے متعلق کرنا بیان کا ایبا تکلف ہے جس میں بدؤوقی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذیل میں "زندان نامہ" سے ایک نظم نقل کی جاتی ہے۔ اس نظم میں وہ سب مع نب یک جا ہوگئے ہیں جن کا ڈکر کیا تھیا ہے۔ نظم کاعنوان ہے'' دریجہ'' ا ری استنی صلیبیں مرے دریجے پر م ایک اینے میں کے خوں کا رنگ لیے

ہر ایک وصل خداوئد کی امنگ لیے کسی یہ کرتے ہیں ابر بہار کو قربال کی یہ قل مہر تاب ناک کرتے ہیں کسی یہ ہوتی ہے سرمست شاخسار دو ہیم کسی ہے باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں

> بر آئے دن سے خداوندگان مہر و جمال لبو میں غرق مرے عم کدے میں آتے ہیں اور آئے دن مری نظروں کے سامنے ان کے شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں

کو ہلاک کرنا اور ایر بہار کو قربان کرنا، صلیب کا وصل خدادند کی امنگ لیے ہوئے ہونا، خدا وندگانِ مہر و جمال کے شہید جسم، اور پھر ان شہید جسموں کا سلامت اٹھ یا جانا، ان سب میں ترجمہ کر دینے والا ایسا انداز متوازن ہوکر رہ گیا ہے۔

(۲) ایک صورت بہ ہے کہ بند کا پہلائکڑا (بند ہو یا شعر) ہر لحاظ ہے خوب ہے اور دوسرائکڑا زبان یا بیان کے ایسے عیبول سے گرال بار ہے کہ ذبن کواچا تک جھڑکا لگتا ہے، طبیعت بے مزہ بلکہ بدمزہ ہوجاتی ہے اور تاثر دم توڑ دیتا ہے۔ مثلاً ان کی ایک مشہور نظم کا بہلا بند ہے

تیرگی ہے کہ امنڈتی بی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے جل ربی ہے کہ اس انداز سے نبض ہستی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے

یمی تاریکی تو ہے غازہ رخمار سحر صبح ہونے بی کو ہے اے دل بے تاب تھہر

سنسی دھوم دھام کا بند ہے! تشبیبوں کی ندرت ، بندشوں کی چستی، بیان کا زور اورحسن، ہرچیز کا شنے کی قلی ہوئی ہے۔ دوسرا بند شروع ہوتا ہے۔

ابھی زنجیر حینکی ہے پس پردہ ساز مطلق الحکم ہے شیرازہ اسباب ابھی مطلق الحکم ہے شیرازہ اسباب ابھی ساغر تاب میں آنسو بھی ڈھلک آتے ہیں لغزش یا میں ہے یابندی آداب ابھی

مبلے معرع پر نظر رکتی ہے، ذہن کچھ اُلھتا ہے کہ دوسرے معرع میں مطلق الکم کی جومعنی سے بے نیاز ترکیب ہے وہ سوالیہ نشان کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ ای کی جومعنی سے بے نیاز ترکیب ہے وہ سوالیہ نشان کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ ای کے ساتھ ساغرِ ناب کا مہمل بین بھی اُلھر آتا ہے اور ساراطلسم ٹوٹ کیوٹ کر رہ جا ہے۔ یا مثلاً ان کی ایک مشہور نظم ہے 'ڈ عا' اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے

آیے ہاتھ اُٹھا کیں ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم جنہیں رسم دُعا یاد نہیں ہم ، جنہیں سوزِ محبت کے سوا ہم ، جنہیں سوزِ محبت کے سوا کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں اُٹھان اچھی ہے۔ اس کے بعد کا بند ہے ۔ اس کے بعد

آیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی
زہرِ امروز میں شیر بی فردا مجردب
وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں
اُن کی پکوں یہ شب و روز کو بلکا کردے
جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یار ابھی نہیں
اُن کی راتوں میں کوئی شمع منور کردے
جن کے قدموں کوکسی رہ کا سہارا بھی نہیں
اُن کی نظروں یہ کوئی راہ ابا گر کردے
اُن کی نظروں یہ کوئی راہ ابا گر کردے

مبر میں شیر نی نہیں کبری جاتی ، میں میں اور نا قابل قبول پیرائی سیان میں زہر میں شیر نی نہیں کبری جاتی ، میں بات ہے۔ مفہوم سلیقے کے ساتھ معرض بیان میں نہیں آ پایا۔ دوسرا شعر اس ہے بھی زیاوہ قابل اعتراض ہے۔ پکوں پہشب و روز کا بلکا کرنا، بہ خا بر مفہوم ہے عاری ہے اور آردو کا انداز بیان بھی نہیں۔ اس شعر میں گراں باری اور بلکا کی رعایت نفطی اور بھاری گرام لفظول کے سوا اور پچھنیں ، اگر پچھ ہے تو خدو نگاری اور بیان کا الجھا کہ ہے۔ بی حال تیسر ہے شعر کا ہے۔ 'آ تکھوں کور ہے جسی خدا نگاری اور بیان کا الجھا کہ ہے۔ بی حال تیسر ہے شعر کا ہے۔ 'آ تکھوں کور ہے جسی کا را نہیں ، یہ مناسب طرز کل م نہیں۔ اسی طرح شمع منور کرنا بھی خوب نہیں۔ شع منور نہیں کی جاسکتی را تیس منور ہو تھی جیں۔ جو تھے شعر میں بھی آردو بین مرحوم ہو کر رہ گیا ہے۔ نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کا بیرائی اظہار نہیں اجنبیت کے گہرے رنگ میں ڈوب ہوا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ پکوں پر شب وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کا بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کا بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کا بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کی بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا آردو کی بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا، شیر میں ہوتا ہے۔ پکوں پر شب وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا، شیر میان کی کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا، شیرائی میں دیا ہوں کرنا ہونا کرنا ہونا کرنا ہونا کو بیرائیں کرنا کرنا ہونا کو بیرائی وروز کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا ہونا کو بیرائی کو دونا کو بلکا کرنا، نظروں پر راہ اجا گر کرنا ہونا کی کرنا کو بلکا کرنا کو بلکھ کو بیرائی کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائی کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کرنا کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کرنا کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کرنا کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو بیرائیں کو بیرائیں کرنا کو

کرنا اور زہر میں شیرینی مجر دینا، ان سب غلط گفتار یوں نے پورے بند کو بے رنگ بنا دیا ہے۔ تیسرا بند ہے

جن کا دیں پروی کذب و ریا ہے اُن کو ہمت کفر ملے، جراُت ِ شخفین ملے جراُت ِ شخفین ملے جن کے مر منظر شغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھنگ دینے کی توفیق ملے

یہ بند ہر لحاظ ہے خوب ہے، بلکہ خوب تر ،حسنِ بیان ، زورِ بیان ، لطف بخن ،سبھی پچھموجود ہے۔اس کے بعد آخری بند آتا ہے

عشق کا سر نہاں، جان تیاں ہے جس سے
آج اقراد کریں اور تھٹ مث جائے
حرف حق دل میں کھنگتا ہے جو کانٹے کی طرح
آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے

زبان کا مزائ شناس بول اٹھے گا کہ' آج اقرار کریں ، اور آج اظہار کریں ہوتے۔ نہ یوں ہوگی 'عشق کا ہم نبال کریں ہے دونوں کرنے چیال نہیں ہوتے۔ نہ یوں ہوگی 'عشق کا ہم نبال اقرار کریں اور اس کے ملاوہ تبش کا مث جانا تو کوئی اچھی بات نہیں! حرف حق نہ کہہ یانے کی خلش من جائے کا مث جانا تو کوئی اچھی بات نہیں! حرف حق نہ کہہ یانے کی خلش من جائے (لیمنی حق من ہوئے میں اور خلش من جائے ، یہ آرزو تو خوب نبیں۔ تبش اور خلش کے قافیوں نے در اصل یہاں ان کو دھوکا دیا ہے اور ناخوب کوخوب بنادیا ہے۔

(۳) کبھی ہے ہوتا ہے کہ نظم میں غیر ضروری اجزا ہوتے ہیں۔ یہ در اصل بھیجہ ہوتا ہے اس کا کہ نظم کی تفکیل اور نقیر کے لیے جن باتوں کا لحاظ رکف چاہیے اُن کی ہوتا ہے اس کا کہ نظم کی تفکیل اور نقیر کے لیے جن باتوں کا لحاظ رکف چاہیے اُن کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ فیق کی شاعری کا بہت کمزور بہلو ہے اور ان کی بہت سی نظمیس اس کی حرف ایک مثال بیش کروں گا۔ اُن کی نظمیس اس خامی کا شکار ہوئی ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال بیش کروں گا۔ اُن کی

نظم 'وست بنه سنگ ویل میں نقل کی جاتی ہے، بیدان کے مجموعے وسب بنه سنگ میں شامل ہیں شامل ہیں شامل ہیں شامل ہیں شامل ہے۔ شامل ہے۔ شامل ہے۔ (شائع کردو: مکتبه کاروال الاجور)

یزار فضاء در بے آزار صیا ہے یوں ہے کہ ہر اک ہدم درید خفا ہے ہاں بادہ کشو! آیا ہے اب رنگ یہ موسم اب سیر کے قابل روشِ آب و ہوا ہے اُنڈی ہے ہراک سمت سے الزام کی برسات حیصائی ہوئی ہر دا نگ ملامت کی گھٹا ہے وہ چیز بحری ہے کہ سکتی ہے صراحی ہر کاستہ ہے، زہر بلافل سے سوا ہے بال جام أشاؤ كه به ياد لب شري یہ زہر تو یاروں نے کی بار یا ہے اس جذبه دل کی شرا ہے شہرا ہے مقصودِ روِ شوق وفا ہے نہ جفا ہے احساس عم دل جوغم دل کا صلا ہے اس حسن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے ہر صبح گلتاں ہے ترا روئے بہاریں ہر پھول تری یاد کا نقش کف یا ہے ہر بھیکی ہوئی رات، تری ڈلف کی شینم ڈھلٹا ہوا سورٹ ترے ہونٹوں کی فضا ہے ہر راہ میں ہے تری جاہ کے در تک ہر حرف تمنا ترے قدموں کی صدا ہے

تعزیر سیاست ہے نہ غیروں کی خطا ہے وہ ظلم جو ہم نے دل وحتی یہ کیا ہے زندان رو یار می یابند ہوئے ہم زنجیر بکف ہے نہ کوئی بند یہ یا ہے مجبوری و دعوائے گرفتاری ألفت وست تہم سنگ آمدہ پیان وفا ہے

شروع کے پانچ شعروں کواس مجموعہ ابیات سے نکال لیا جائے تو یہ این جگد ير ممل قطعه ہوگا يامسلسل غزل (خير، نظم كبه يجيئ) اس كلزے ميں مغبوم كى يحيل ہوگئی۔ موضوع کے لحاظ ہے اس میں جوش بیان بھی ہے جس کا آبنک یا نجوں شعروں میں یکسال رہتا ہے تکر طوالت پہندی نے اس آ ہنگ اور تاثر ، دونوں کو کم اثر بنانے کے لیے غیرضروری مکڑوں کا اضافہ کیا۔ چھٹا شعرمتفرقات کے ذیل میں آتا ہے اور اس نے تاثر کومنتشر کرنے کے ساتھ ساتھ ریجی کیا ہے کہ اس آ ہنگ کو بھی مدهم کردیا ہے۔اس شعر کو پڑھتے ہی پچھلا تاثر اور آ ہنگ ٹوٹنے لگتا ہے ، اتار شروع ہوجا تا ہے اور ساتواں شعراس انتشار کی تکمیل کر دیتا ہے اور اس شعر تک آتے آتے پچھیے نکڑے کا آ ہنگ دم تو ڑ دیتا ہے۔اس کے بعد آٹھویں ،نویں اور دسویں شعر میں ا یک اورنقش انجرتا ہے اور ابھی وہ کمل نہیں ہو یا تا کہ گیار ہویں شعر کی مختلف فضا اس نقش کو دھندلا دیتی ہے۔ بیلظم (یاضیح معنی میں مجموعہ اشعار) مختلف المزاج اور مختلف الآبنگ اجزا کا مجموعہ ہے جس کو غیرضروری اشعار کے اضافے نے مجموعۂ بے ربطی بنا دیا ہے۔ فیض اکثر نظم کی ٹھاٹ بندی (تشکیل ،تغییر ، ارتقا) کی طرف توجہ نہیں کرتے' اس کیے اُن کی بہت ی تظموں میں غیر ضروری اضافے یائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے نظم کا گھاؤ ختم ہوجاتا ہے۔ تاثر اور آ ہنگ کی گہرائی اور گیرائی باقی نہیں رہتی اور عدم توازن کوفروغ ملیا ہے۔

فیض کی شاعری کا کمزور ترین پہلویہ ہے کد زبان اور بیان کے مختلف تسم کے عیب اس میں بہ کثرت بائے جاتے ہیں۔ ایس خامیاں کھے نہ کھے اور شاعروں کے یباں بھی مل جاتی میں مگرفیض کے یبال ان کی اس قدر بہت ہے جس قدر امانت کے یہاں ضلع حکت کی۔شاعری اور معائب میں لازم وملزوم والی بات پیدا ہوجائے تو یہ بچھ اچھی بات نہیں۔ وہ الفاظ کے انتخاب میں بہت غیرمخاط ہیں۔تشبیبوں اور استغاروں میں مناسب اور غیرمناسب پر ان کی نظر نہیں رہتی ۔ بھی بھی تو ہیے محسوں ہوتا ہے کہ بید کوئی تازہ وارد ہے جو زبان کے نکات سے تا آثنا اور بیان کے امرار سے نامحرم ہے۔ عربی و فاری کے پرشکوہ انفاظ کھیانے کے وہ بہت شائق معلوم ہوتے میں ،گراکٹر اوقات وہ بیٹییں و کھتے کہ تنا ضائے کلام کیا ہے۔ نقاضائے مفہوم کیا ہے اور نقاضائے زبان کیا ہے۔ اس بچیسر میں وہ مطلق الحکم جیسی ترکیبیں وضع کرنے ہے درانی نہیں کرتے اور ماغر تاب جیسے مرکبات گوڑنے میں تکلف نہیں کرتے اور بیا زحمت گوارانبیں کرتے کہ ذرا میکھی دیکچے لیں کہ معنویت کی جان پر کیاستم توڑا ہے انہوں نے ، اور زبان کی کیا گت بنائی ہے۔ غزل ابتدا کرو ، اور' آپ بات کروا جیسے اجزاان کواجنبی نہیں معلوم ہوتے اور' میٹھا تو ر' اور' سرُ وی آگ' جیسے نکڑے ان کی خوش نداقی برگران نبیس گزرتے۔

ال بے راہ روی کے فرو یہ میں ان کے مصلحت پہند نتاخوانوں کا بہت برا حصد ہے۔ چول کہ ان کو مجابد کا منصب بخش دیا گیا، اس لیے ان کی ہر بات آیت و صدیت ہو کررہ گئی۔ ان کے کلام میں زندا نمیت اور انقلابیت کو تلاش کیا گیا اور اس کے کلام میں زندا نمیت اور انقلابیت کو تلاش کیا گیا اور اس کے گئے۔ ان کی کمزورے کمزور نظم اور غزل کو اُردوکی اعلائیلیق بتایا گیا اور اس

آوازہ گری میں معقول وغیر معقول سجی لوگ ہم آواز ہوگئے۔اگر بھی کس نے زبان یا بیان کے کسی پہلو کی طرف توجہ وال کی تو اس کو لفظ پرست وابیت پرست اور رجعت پرست کہا گیا۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ اگر کوئی شخص فیض (یا کسی اور ترتی پیند شاعر) پر کوئی شخص فیض (یا کسی اور ترتی پیند شاعر) پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ترتی پیندی کا مخالف ہے، مخالف ہے تو رجعت پرست ہوا اور رجعت پرست ہوا اور رجعت پرست ای ایک تیجہ یہ بھی نگلا اور رجعت پرستوں کی بات کیوں سی جائے۔ اس صورت حال کا ایک تیجہ یہ بھی نگلا کہ زبان و بیان پر گفتگو کرتا گھٹیا درجے کا کام قرار پایا۔ اس غلط اندیش کا خمی زو بھگٹنا پراان شاعروں کو جن کو ضرورت تھی میچے مشوروں کی۔اس محروی نے غلط گوئی کو بڑھاوا دیا اور شاعری معائب ہے ہو بھی کہ مشوروں کی۔اس محروی نے غلط گوئی کو بڑھاوا دیا اور شاعری معائب ہے ہو بھی کہ رہبت گھانے میں رہا کہ اس کی شعری دکھ ہوتا ہے کہ فیض جیسا شاعر اس اختبار سے بہت گھائے میں رہا کہ اس کی شعری میں زبان و بیان کی خامیاں اس طرح آمیز ہوٹی تیں کہ دونوں کا تصور ایک ساتھ ڈئین میں آتا ہے۔

و بل میں پہلے ان کے مجموعہ کلام وست بنہ سنگ سے ایس بجھ مثالیں بیش کی جاتی ہیں گئے۔ جاتی ہیں۔ان کی حیثیت بس محونہ کلام کی سے محرعبرت حاصل کرنے کے لیے یہ مجھی ہجھی مہم نہیں۔

> یوں گماں ہوتا ہے، بازو بیں مرے ساٹھ کروڑ اور آفاق کی حد تک مرے تن کی حد ہے دل مراکوہ و دمن، دشت و چسن کی حد ہے دل مراکوہ و دمن، دشت و چسن کی حد ہے

آخر کے دونوں مصریح بجز بیانی کی مثال ہیں۔''میرے تن کی حد آ فاق کی حد تک ہے' بیاردو کا انداز بیان نہیں۔ای تقم کا دوسرا بند ہے
میرے کیے ہیں ہے راتوں کا سید فام جلال
میرے کیے ہیں ہے راتوں کا سید فام جلال
میرے ہاتھوں میں ہے صبحوں کی عنانِ گل گوں

میری آغوش میں بلتی ہے خدائی ساری میرے مقدور میں ہے معجزة کن فیکون میرے مقدور میں ہے معجزة کن فیکون (پیکنگ)

دوسرے اور تیسرے مصرعے کے مقابلے میں پہلامصرع غیر مناسب انداز
بیان کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ آغوش میں خدائی کا پلنا اور ہاتھ میں عناں ہونا تو ٹھیک
ہے، گر ان کے مقابلے میں کیسے میں جلال ہونا ہے جوڑ بات ہے، جلال کو کیسے میں
نہیں رکھا جاتا۔ زبان کا مزاج شناس یہ بھی نہیں کے گا کہ معجزہ میرے مقدور میں ہے۔
اس کے علاوہ کی فیکو ن کا تعلق معجزے سے نہیں۔

کوئی دل دھڑ کے گا شب بجر ندکسی آنگن ہیں وہم منحوں پرندے کی طرح آئے گا سبم خوں خوار درندے کی طرح آئے گا

(عيائك)

مسہم کو وہم کی طرح استعال نہیں کیا جاسکتا۔ بیہ کہنا کہ مسہم نہیں آئے گا' زبان '

پر طلم کرنا ہے۔

ہم ہیہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں دکھا نہیں ہے کسی نے قدم کوئی اثرا نہ میدال میں، دغمن نہ ہم کوئی مارا نہ میدال میں، دغمن نہ کوئی علم کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا اجنبی دشمنوں کا بتا دے سکا اجنبی دشمنوں کا بتا دے سکا

(تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں) 'جنگ میں کی نے قدم نہیں رکھا' زبان کے لحاظ سے اجنبی انداز بیان ہے۔

چو تھے مصر سے کو اگر یوں مانا جائے کہ نہ کوئی صف بن بائی نہ کوئی علم بن پایا تو سیامی

صحیح انداز بیان نہیں ہوگا۔ علم نہیں بن پایا ہے میدمراد لینا کہ جھنڈ ابلند نہیں ہو پایا تا قابل قبول ہے۔ اگر اس کر سے کو بعد والے مصرعوں ہے متعلق کیا جائے ، یعنی نہ کوئی عم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا تو بیاور زیادہ اجنبی انداز بیان ہوگا۔

م بیہ کہتے ہو اب کوئی جارا نہیں جسم خشہ ہے ہاتھوں میں بارا نہیں (العنا)

ہاتھوں میں یارانہیں، درست نہیں۔ یوں کہتے ہیں ہم کو یارانہیں، اُس کو یارا نہیں' وغیرہ۔

ایے بس کا نہیں بار سنگ ستم
بار سنگ ستم، بار کہسار خم
جس کو چھوکر سبھی اک طرف ہو گئے
بات کی بات میں ذی شرف ہوگئے
بات کی بات میں ذی شرف ہوگئے

(الضأ)

'بار سنگ ستم اپنے بس کانہیں ' یہ پچھ اچھا پیرائے بیان نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ وہ بار سنگ ستم جس کو چھو کر سجی اک طرف ہو گئے۔ بدے بدتر ہے۔ غالبٌ میر کا شعر ہے ہم نے اس سنگ دل سے مند موڑا بھاری پیقر تھا، چوم کر چھوڑا

اور ال طرح بھی کہتے ہیں کہ: بھاری پھر دیکھ کر چھوڑ دیا، لیکن ہے کہنا کہ وہ ہارِ
سنگ ستم جس کو چھوڑ کر بھی اک طرف ہوگئے ، نامناسب طرز کلام ہے اور نا قابلِ
قبول، بارسنگ ستم کو چھونا اور بار کہسارغم کو چھونا یہ وہی لفظ بستدی کی ہوس ہے جس نے
تکلف بسندی کے سارے پردے اُٹھا دیے ہیں۔

دوستو! کوے جاناں کی نا مہریاں خاک پر اپنے روش کہو کی بہار اب نہ آئے گی کیا اب کھلے گانہ کیا اس کف نازنیں پر کوئی لالہ زار اس حزیں خاموثی میں نہ لوٹے گا کیا شور آواز حق، نعرہ کیرو دار

(ايشاً)

''وے جانال کی نا مبریال خاک یہاں افظ 'خاک' بات کو بگاڑ رہا ہے پھر یہ کہن کہ نامبریال خاک بر روشن لہو کی بہار شہ آئے گی ، بات کو مزید بگاڑ نا ہے۔ بہار خاک برنبیں آئی۔ روشن لہو کی بہار میں بیان کے تکلف کے علاوہ اور پچھ نہیں۔ وی افظ جع کر دینے کا شوق ۔ کف نازیس پر لالہ ڈار کھلانا تو تکلف کی جان پر بھی ستم کرنا ہے۔ للہ زار جھیل پرنبیں کھتا۔ یہاں استعارے کی خوبی خرابی میں بدل گئے۔ رنگ حنا کے استعارے کا بدار ارتبیل پرنبیں کھتا۔ یہاں استعارے کی خوبی خرابی میں بدل گئے۔ رنگ حنا کے استعارے کا بدانداز ہیں بوتا۔ بیان کی خرابی نے پورے بند کو بے رنگ بکہ بدقوارہ بنا دیا ہے۔ اس طرح یہ کہن کہ خوام موغی میں شور آ دانے حق کیا اب نبیس لوٹے گئی نا، نوس بنا دیا ہے۔ اس طرح یہ کہن کہ خوام ہوگی میں شور آ دانے حق کیا اب نبیس لوٹے گئی نا، نوس بیاری گفتار کی تھیل ہے۔

تری دیر ہے سوا ہے ترے شوق میں بہاراں

وہ زمیں جبال گری ہے ترے گیسوؤں کی شبنم

یہ عجب قیمتیں ہیں تری رہ گزر میں گزراں

نہ ہوا کہ مرمثیں ہم' نہ ہوا کہ جی اٹھیں ہم

لوئ گئ ہماری' یوں بھرے ہیں دن کہ بھر ہے

وہی گوشتہ قنس ہے' وہی فصل گل کا ماتم

انداز بیان کی برسینٹگی نے بہلے مصرعے کے مفہوم کو ابہام کے پردے میں چھپا

دیا ہے۔' گیسوؤں کی شبنم' اس پراضافہ ہے۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ رہ گزر میں

دیا ہے۔' گیسوؤں کی شبنم' اس پراضافہ ہے۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ رہ گزر میں

طرح نظم ہوئے ہیں کہ مصرعے کی روائی ختم ہوگئی ہے۔

طرح نظم ہوئے ہیں کہ مصرعے کی روائی ختم ہوگئی ہے۔

کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامتِ جاتا نہ

کب حشر معین ہے تھے کو تو خبر ہوگ

یہ اُردو کا انداز بیان نہیں۔ 'قامت' اور' حشر' کی رعایت ہے جس طرح مضمون

ہ فرینی کی گئی ہے وہ بجائے خود تکلف ہے خالی نہیں۔

اپٹی جہائی ہے گویا ہوئی پھر رات مری

ہو نہ ہو آج پھر آئی ہے طلاقات مری

اک ہمتیلی ہے حنا' ایک ہمتیلی ہے لہو

اک نظر زہر لیے' ایک نظر میں دارو

(ملاقات مری)

'میری رات اپنی تنبائی سے گویا ہوئی' اجنبی انداز کلام ہے۔' گویا' کو ہم کلام یا عیٰ طب کے مفہوم میں اس طرح استعال نبیں کیا جاتا۔ آخری مصرع کا واک انداز بیان کا نمونہ ہے۔'اک نظرز ہر لیے' بیار دوق ہے نبیں۔ اس کے علاوہ 'زہز' کے متی ہے' دارو' بھی ہجھے شخص نبیں۔'ایک نظر میں دارو' بیار دوتو نبیں ہے۔

منوسب داغ دل کے حسرتیں شوقیں نگاہوں کی مر دربار پرسش ہو رہی ہے ہے گن ہوں کی

'شوقین' (بدنون غنہ) یبال پر بہت برامعلوم ہور با ہے۔ اس کے ملاوہ میہ غظ زائد بھی ہے۔ دل کے داغوں کے مقابعے میں نگاہوں کی حسر تیں کافی تحییں۔

نا گہاں آج مرے تار نظر سے کٹ کر نکڑے نکڑے ہوئے آفاق یہ خورشید و قمر

(ختم ہوئی ہارٹی سنگ)

خورشید و قمر کا نظر کے تار سے تکڑ ہے ہوتا رعایت لفظی کی بھدی مثل ہے۔ وہی لفظ پیندی کی ہور کے تار سے تکڑ ہے کہ خورشید و قمر آفاق پی تکڑ ہے تکڑ ہے۔ کہ خورشید و قمر آفاق پی تکڑ ہے تکڑ ہے۔ ہوئے ہیں۔ بدسلیقگی اور بدندا تی کی حد ہوگئی ہے۔

ترک دُنیا کا سال، ختم ملاقات کا وقت اس گھڑی اے دل آوارہ کہاں جاؤ گے (کہاں جاؤ سے)

'اے دل آوارہ کہاں جاؤ گئے ہے حد غیر مناسب طرز کلام ہے۔ مضمون طویل ہوتا جارہا ہے اس لیے ان کے دو مجموعہ ہائے کلام ، سر وادی بیمنا اور دست صبا ہے بس چند مثالیں اور چیش کی جا کیں گی۔ اول الذکر مجموعے کا بہندوست نی او یشن میرے پاس ہے (شائع کروہ کت بی وُنی ، لکھنو ) ای مجموعے سے چند مثالیں چیش کی جاتی ہیں کروہ کت بی وار گلیوں محلوں کے نام جن کی تاپاک خاشاک سے جاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو

(انتساب)

ف شاک سے وضوکر نامہمل بات ہے گھر ناپاک خاشاک سے وضوا بیکس تشم کا وضو ہے؟ اس کے علاوہ جاند کا خاشاک سے وضو کرتا، وہی غیر شاعراند تکلف پندی ہے۔ وہی لفظ پیندی اور مفہوم بیزاری ۔

جن کے سابوں میں کرتی ہے آہ و بکا

آنچلوں کی حنا، چوڑ ہوں کی کھنک کا کلوں کی مہک (ایضاً)

چوڑ ہوں کی کھنک اور کا کلوں کی مبک تو جانی پہچانی چزیں ہیں آنچلوں کی حنائ

ہے کان آشنا نہیں نہ کھی نظر گنہگار ہوئی ہے۔

کہیں نہیں ہی نہیں ابو کا سراغ

نہ وست و ناخن قاتل نہ آسٹیں یہ نشاں

(ليوكا سراغ)

لفظ مراغ ' بے کل آیا ہے 'نشان میا ایسے بی کسی لفظ کامل ہے۔ 'سراغ ' ملنا اور پاتا جیے صلول کے ساتھ آتا ہے۔ اس طرح نہیں کہتے کہ یہاں سراغ ہے یا کہیں سراغ نہیں۔ نه صرف خدمتِ شابال که خول بها ویت نه دیل کی نذر که بیعات ۱۶٪ دیت (ایها)

خدمت کے معاوضے کو خول بہا نہیں کہتے۔ دوسرے مصرعے میں بیعاند زائد ہے۔

زندال زندال شور انا الحق محفل محفل تفقل ہے

خونِ تمنا دریا دریا دریا دریا عیش کی نہر

دامن دامن رُت چھولوں کی آنچل آنچل اشکوں کی

قریبہ قریبہ جشن بیا ہے، ماتم شہر بہ شہر

دوسرے مصرے میں دریا وریا کی دوبار کرار بے مزہ ہے اور دوسرے مصرعوں کے انداز بیان سے میل نہیں کھاتی۔ آخری مصرعے میں اتم ماتم ' بھی بے کل ہے کہ یہاں بیان کا تناسب طحوظ نہیں رکھا گیا۔ شہر شہر ماتم ' کا محل ہے۔ قرید قرید واس داسن اور زندان زندان کی طرح قافیے کی مجبوری سے شہر شہر بھی کہا جاسکتا ہے۔ وزنِ شعر اور آسانی بیان کی خاطر ماتم شہر بہشر بھی گوارا کیا جاسکتا ہے لیکن ماتم شہر بہشر ،کسی طرح تناسب کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس طرح تو بہلے تمن مصرعوں میں بیان کا تناسب تیاہ ہوجاتا ہے۔

پھر دل کو مصفا کرو، اس لوح پہ شاید مابین من و تو نیا پیال کوئی اترے

(سرِ واديُ سينا)

> ہراک اولی الامر کوصدا دو کہ اپنی فردِ عمل سنجالے اُٹھے گا جب جم سرفروشاں

پڑی کے داروری کے لالے کوئی شہوگا کہ جو بچالے

' دار و رئن کے لائے پڑیں گئے لیعنی دار و رئن کو مجمی ترس جا کمیں؟ گر ہے تو منشائے شاعر کے خلاف ہے۔

اس دل نواز شبر کے اطوار دیکھنا بے التفات بولنا، بیزار دیکھنا دوسرے مصرمے کے دونول ککڑے اسمای اُردو کی یاد دروتے ہیں۔ وہی ترجمہ کردیے والا انداز

کب تمبارے لبو کے دریدہ علم فرق خورشید محتر پہ ہوں گے رقم الز کراں تا کراں کب تمبارے قدم کے ایھے گا دہ بحر خوں کی بہ ہم الے گا آن کے دن کاغم مارے درد و الم، مارے جور وستم مارے درد و الم، مارے جور وستم دور کتنی ہے خورشید محتر کی لو تاجی کے دن تا ہے خورشید محتر کی لو تاجی کے دن نہ یوچھو مرے دوستو

(خورشید محشر کی لو)

بہت سے لفظ جمع کر دینے کا شوق فضول اور پچھ نہیں البو کے در بیرہ علم فرق خورشید محشر پر رقم ہوں گے، کوئی ہو جھے کہ بات کیا ہوئی۔ پہلے لہو کے علم بنائے (اور یہ محض ایجاد بندہ ہے) پھر وہ علم در بیرہ ہوئے اور اب وہ در بیرہ علم خورشید محشر کے سر پر رقم ہونا کیا معنی رقم ہونا گیا معنی رقم ہونا کیا معنی رکھ ہونا کیا معنی رکھ ہونا کیا معنی رکھ ہونا کیا معنی رکھ کا اور لہو کے علم کیسے بنیں گے۔ دوسرے شعر کا بہلا مصرع بھی لفظوں کا مجموعہ ہے گر رکھ گا اور لہو کے علم کیسے بنیں گے۔ دوسرے شعر کا بہلا مصرع بھی لفظوں کا مجموعہ ہے گر استھے گا اور لہو کے علم کیسے بنیں گے۔ دوسرے شعر کا بہلا مصرع بھی لفظوں کا مجموعہ ہے گر استھے گا اللہ اللہ کا مفہومہ کم از کم میری سمجھ بیس تو آیا نہیں۔ بحرفوں تمہارے قدم لے کر استھے گا اللہ اللہ کا مفہومہ کم از کم میری سمجھ بیس تو آیا نہیں۔ بحرفوں تمہارے قدم لے کر استھے گا اللہ

جانے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔اس سے پہلے بند کے شردع کے دوم عرصے یہ ہیں۔
اس سے پہلے بند کے شردع کے دوستو
ات کا دن زبول ہے مرے دوستو
ات کے دن تو یول ہے مرے دوستو
دن کا زبول ہونا بھی نئی بات ہے۔ آج کا دن زبول ہے اُردوز بان تو اس روز
مرہ سے آشنا نہیں۔

ویوار شب اور عکس رُبِّ یار سامنے پھر ول کے آئے ہے لیو پھوٹنے لگا

بہلامصرع بحرے خارج ہے۔ دوسرے مصرعے ہیں بہلے دل کو آئینہ بنایا گیا۔ اور بھر بدکہا گیا کہ اس سے لہو بھوٹنے لگا۔ جب دل کو آئینہ قرار دے بیا تو بھر اس کے سارے متعدقات میں آئینے کی نسبت ملحوظ رکھنا پڑے گی اور آئینے سے لہونہیں بھوتی۔

رہانہ کچھ ہی زمانے میں جب نظر کو پہند رکی نظر سے کیا رہت کظر ہوند رخت کھا رہت کظر ہوند رخت کھا ہوند رخت کے میں ایک مناس کے باہد میں اک منام باطل سے میں اک منام باطل رہے دار میں اک منام باطل رہے دار کے دار کی مواند کی سواند

پہلے شعر کے دوسرے مصر عے کا انداز بیان درست نہیں۔ نظر سے رضة نظر بوند
کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وی قدرت کلام کی کی۔ بات کہنا جاہتے ہیں کہنہیں پاتے،
اُجھا ویتے ہیں۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ تیرے جمال سے ہر صبح پر وضو الازم
ہے۔ برسلیقگی نے یہاں بھی بات کو الجھا دیا ہے۔ صبح کے لیے لازم ہے کہ وہ تیرے
جمال سے وضو کرے بیاتو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تیرے جمال سے
وضو کرے بیاتو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یا مطلب ہے کہ تیرے جمال سے بیالازم آیا ہے
وضو کرے بیاتو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یا مطلب ہے کہ تیرے جمال سے بیالازم آیا ہے
کہ تیرے جمال سے بیالازم آیا ہوئی۔ یا مطلب ہے کہ تیرے جمال سے بیالازم آیا ہے
کہ جہلے وضو کرے اور پھر اس کا مشاہدہ کرے اور بیاس سے بھی زیادہ ہے تکی بات

ہے۔ آخری شعر میں 'باطل' بے کل آیا ہے اور اس نے پورے شعر کو بگاڑ ویا ہے۔ ول کے حرم میں ایک صنم باطل نہیں رہا' کیا مفہوم ہوا اس کا؟

> شعار کی جو مدارت قامت جاناں کیا ہے فیض در دل در فلک سے بلند

مدارت شعار کرنا بجائے خود کلسال باہر ہے اور قامتِ جاناں کی مدارات شعار کرناستم ظریفی کی انتہا ہے۔ یہاں بھی وہ لفظوں کی نظر فریبی کا شکار ہوئے ہیں۔ در دل کا بلند کرنا ان سب مراضافہ ہے۔

سے تو کیے ہے قلب عام کا میلا سے بھائے گا میرے لہو کا واویلا

'میا ہے'' بھی خلاف محاورہ ہے اور لبو کے واویلا کالبھایا تکلف پیندی اور لفظ ن کے مصل میں معرف

آرائی کی برزین مثالوں میں ہے ہے۔

اس تن کی طرف دیکھو جو تنل مجہ دل ہے کیا رکھا ہے مقتل میں اے چیئم تماشائی اور دیکھؤ میں شتر گربگی ہے۔ اے چیئم تماشائی اور دیکھؤ میں شتر گربگی ہے۔ جس طح میں ساتھ کی ہے۔ جس طح میں ساتھ کی ہے۔ جس طح میں ساتھ کی ساتھ ہے۔

جس طرح بند در بچول په کرے بارش سنگ

'بارش كرنا' زبان كے خلاف ہے۔

آخریس دست صباہے چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

کیے مغرور حسیناؤل کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے بھول جاتے ہیں

برفاب آب برف کامقلوب ہے اور برف کے پانی جیسے جسموں کا بھلنا نے کئی بات ہے۔ 'برفاب کو برف کے مغہوم میں استعال کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بیائی منہیں۔ فیق صاحب بی نے کہا ہے۔ . .

جب خون جگر برقاب بنا اور آئلسيس آنهن يوش بوكي يبال برفاب ميح طورير استعال مين آيا ہے. گر مرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے بی اُسٹھے پھرترا اُجڑا ہوا بے تور دماغ مے نور دماغ ' کا جی اٹھنا قابل توجہ ہے۔ اگر پیرکہا جاتا ہے کہ تیرا بے نور د ماغ منور ہوجائے تو ایک بات ہوسکتی تھی۔ علاوہ ازیں دماغ کا جی اُٹھنا ہجا ہے خود نھیک نہیں۔اس کا د ماغ جی اٹھا، یا میرا د ماغ جی اٹھے گا'اس طرح کوئی نہیں کہتا۔

گراز جم، قباجس یہ سج کے ناز کرے

وراز قد سے مرو سی تماز کرے جے سرونماز کرے معلوم نبیں کہاں کی زبان ہے بیاردو کا انداز بیان تو ہے نبیں۔

حدیث باده و ساقی نبیس تو کس مصرف خرام ایر مر کوسار کا موسم , مسمعرف فصاحب بیان کوآنکھیں دکھا رہا ہے۔

وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق ولپ کی بخیہ گری فضا میں اور بھی نفے بھرنے لگتے ہیں

ایک تو نطق کی بخیه گری نہیں کی جاتی۔ دوسری بات میہ کہ محاورہ ہے۔ 'ہونت ی وُنیا' اس کی جگہ بیہ کہنا کہ وہ لب کی بخیہ گری کرتے ہیں' تکلف بلکہ غرابت ہے غالی نہیں۔نطق و لب کی بخیہ گری میں بہ ظاہر نیا بن ہے اور اس نے ان کو مبتلائے غلط اندیشی کیا ہے۔

ئی بهاط غزل، جب وبو لیے ول نے تمہارے سامید رخسار ولب میں ساغر و جام 'جام ڈبونا' بجائے خود مبتدل ہے اس پرستم ہے کہ سامیہ رخسار ولب ہیں بات صرف اتن ہے کہ میری غزلیس تصور لب و رخسار کی مربونِ منت ہیں ۔ یہ وہی لفظی آرائش اور فضول بہندی ہے جس میں ان کی شاعری ڈونی ہوئی ہے۔
افسروہ ہیں گر ایام ترے، بدلا نہیں مسلک شام و سحر افسروہ ہیں ہوتے۔ نیز ترے ایام، اس ہے بھی زیادہ ندموم ہے۔ اس مسلک شام و شحر کا آخری مصرع ہے۔ اس

ال ویدهٔ ترکاشکر کرو، اس ذوقی نظر کاشکر کرو

'ترے ایام' کے بعد شکر کرو' کبن ایبا ہی ہے جیسے کہا جائے 'تو جاؤ'

ذرا حیقل تو ہولے تھنگی بادہ گساروں کی

'تھنگی حیقل تو ہولے تھنگی بادہ گساروں کی

'تھنگی حیقل تو ہولے کوئی تا آشنائے زبان و بیان ہی لکھ سکتا ہے۔

گرجے ہیں بہت شیخ مر گوشتہ منبر

گرے ہیں بہت اہل تھم مرمر دربار

زبان کا مزان شناس اور بیان کا راز دال فورا کبداشے گا کہ 'مر گوشتہ منبر' ہیں

"وشہ بی ہے۔ سرمنبر کا محل ہے اور یکی صورت 'برمر دربار' کی ہے کہ یہاں بھی

مر دربارکا تی تھا۔

دربار وطن میں جب اک وان سب جانے والے جائیں گے

پچھ اپنی سزا کو پنجیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے

اب ٹوٹ گریں گی زنجیری، اب زندانوں کی خیر نہیں
جو دریا جھوم کے اُٹھے ہیں تکوں سے نہ ٹالے جائیں گے

'جزالے جائیں گئ زبان کے لحاظ سے نامانوں ہے۔ دُوس سے شعر ہیں دریا
کا تنکوں سے ٹالا جانا تا مانوس تر ہے بلکہ خلط تر۔

خیر بیں اہلِ در جیسے ہیں آپ اہلِ حرم کی بات کرو

آپ بات کرو کمالی زبان میں ہوسکتی۔ ووعكس رخ يار سے ليكے ہوئے ايام اللكے ہوئے ایام صحت ہے محروم ہے۔ ہر درد کو اُجیالا ہر اک عم کو سنوارا ' درواج<u>یا</u>لنا' غیر مانو*ل طرن* کلام ہے۔ عکس جاناں کو وداع کرکے اُتھی میری نظر اور نظریاتی وابنتگی کی تفسیر میں اتن ہمہ گیری نہیں ہوتی کہ وہ عام انسانی تصورات کی طرح وسیع الذیل بن سکے۔ ان کے یہاں جو یکسانیت ہے، وہ بالآخر ذیمن کوتھکا دیتی ہے۔ انھوں نے اب محدود سیاس اثر ات کو اپنا موضوع قرار دے رکھا ہے، اس لیے ان کے کلام کا بڑا حصہ ایک فنا آمادہ جدو جبدے بیان پرمشمل ہو کر رہ گیا ہے (اور پیر بیانات بھی عموماً ہر طرح کی خامیوں ہے مرال بار ہوتے بیں، اس لیے کم تا ثیری کو ان کا ساتھ ویتے میں بہت سبولت ہوتی ہے ) آج ہم ان کے وطن کے بعض سیای حالات ہے اور ان کی سرگذشت ہے ہی نہ کچھ واقف تیں، اس لیے پھر بھی کچھ الطف آجا تا ہے اور بعض مقامات پر پڑھنے والے کا ذہن بھی اضافے کر رہا کرتا ہے، لیکن پکھے مدت کے بعد جب خیالات کے رہ ہمل جا کیں گئے، ماضی کے وہ معمولی اور غیر دور رس واقعات ( ان میں بعنی مفروضہ معاملات بھی شامل ہول گے ) بھولی ہوئی داستان بن کر رہ جا کیں گے اور نے اہم مسائل اور دور رس حادثے ہماری توجہ کو جذب کر لیں گے، اس وقت ایسی تظموں کی دلکشی اور بھی تم ہوجائے گی۔ ہاں نظموں کے بعض جسے جن پرحسن بیان کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کو پیڑھ کرضرور لطف حاصل کیا جاسکے تج ،گر ایک مشکل یہ ہے کہ نظم ،غزل نہیں ہوتی جس کے اشعار کو دوسرے اشعار کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اگر دی شعر کم درجہ ہوں اور صرف ایک شعر عمدہ ہوتو وہی زندگی جاویدی ج ئے۔نظم میں تو سب اشعار مل کر فضاء مفہوم اور تا ثیر کی تفکیل کرتے ہیں۔ یہی نظم کا ٹھاٹ ہے کہ بہت می کڑیاں مل کر زنجیر ہنے۔ اگر اس کے بعض جھے ناقص ہوں گے تو مجموعی طور پرنظم ناقص ہوگی۔

(4)

فیق کی غزاوں کا حال بجیب بلکہ بجیب تر ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے اور اس کو مانتے بھی سب ہیں کہ فیق دراصل رومانی شاعر ہیں اور تغزل ان کے بیرایۂ اظہار کا جز ہے۔ ان کے لیجے میں جونفگی ہے اور طرنے کلام میں جونری ہے، وہ غزل کے کام کی جیز ہے، لیکن صورت حال ہیں ہے کہ ان کی نظمیں جس قدر نئے بن کی آئینہ داری کرتی ہیں، غزلیں ای قدر روایتی اندانے غزل گوئی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سب سے بری بات ہیں، غزلیں ای قدر روایتی اندانے غزل گوئی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سب سے بری بات ہیں، غزلیں ای غزلیں تہد داری سے خالی ہیں اُن میں اکبراین ہے۔ اس ہیں شک نہیں کہ اُن میں اکبراین ہے۔ اس ہیں شک نہیں کہ اُن کے یہاں ایسے شعر بھی طبح ہیں

یہ آرزو بھی بری چیز ہے گر ہمرم وصال یار فظ آرزو کی بات نہیں

آخر شب کے ہم سفر فیفق! نہ جانے کیا ہوئے

رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدهر نکل گئی

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر ندتھا

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

ان کی غزلوں ہے ایسے اور بھی چند شعر شخب کیے جاسکتے ہیں، مگر وہ سب اوسط

در ہے کے شعر ہوں گے۔ یہاں اس کئتے کو بھی چیش نظر رکھنا چاہیے کہ غزل کی طاقتور

اور وسیج الذیل روایت کا یہ کرشمہ ہے کہ بعض معمولی شاعر بھی دیں ہیں سال کی مشق مخن

کے بعد دوچار شعر اچھے کہہ ہی لیتے ہیں۔ فیق کی تظموں کو بڑھ کر جوتو تع پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص غزل کو بھی نے انداز وافکار ہے معمور کرے گا، وہ پوری نہیں ہوتی۔ خیراس میں بجائے خود کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں گرمشکل ہیہ ہے کہ اُن کی غزلوں پر روایت انداز اس قدر چھایا ہوا ہے کہ جیرت ہوتی ہے اور اس اختلاف یا یوں کہے کہ تضاو کی وجہ بھینا مشکل ہوجا تا ہے کہ دونوں میں اندھیرے اُجالے کا سافرق ہے تو کیوں ہے۔ وجہ بھینا مشکل ہوجا تا ہے کہ دونوں میں اندھیرے اُجالے کا سافرق ہے تو کیوں ہے۔ میں یہاں پر ایک ضمنی بات بھی کہنا چاہوں گا۔ فیق کی غزلوں میں نفسگی ضرور میں دوجزن رہتی ہے اور بہی نفسگی ہے جس نے غزل کے شع گا تیکوں میں ان کی غزلوں کو وقتیوں بنایا ہے اور نبیالات و بیان کے لئاظ ہے بہی اکبرا بن ہے جس کی وجہ ہے جمع کو مقبول بنایا ہے اور خیالات و بیان کے لئاظ ہے بہی اکبرا بن ہے جس کی وجہ ہے جمع کی میں سہل طلب سفنے والے ان پر جھو مے ہیں۔ کسی عام بزم میں جب ایک مغنی آئش نفس اس شعر کو ادا کر ہے گا۔

رنگ پیرا بن کا، خوشبو زُلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام تو دومرامصرع سنتے ہی لوگ ہجا طور پر جھو منے لگیس گے۔ای طرح جب سی محفل میں لوگ رسنیں گے کہ

وریاں ہے مے کدہ خم و ساغر آداس بیں میں میں گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے اک فرصت گناہ علی، وہ بھی چار دن کے دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پردردگار کے دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پردردگار کے

تو خوش وقتی کی تلاش میں آئے ہوئے لوگ وجد میں آجا کیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ یک حال ان کی ککھی ہوئی قوالیوں کا ہے اور ان غزلوں کا بھی جوقوالی کے کام ہوڈو آسکتی ہیں (گرہم سب جانتے ہیں کہ فقت کی تہدداری کا بدل نہیں بن پاتی ) ان کے مجموعے نقش فریادی میں جوغزلیس ہیں ، ان میں ہرسطح پر کیا بن پال جو تا ہے۔ دست صبا کی غزلوں میں کچھ تھہراؤ ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیان پر

تدرت کے آثار نمودار ہو چلے ہیں گراس کے بعد صورت حال اچا تک بدل جاتی ہے۔ دست صبا تک کی غزلوں میں تغزل کی کیفیت کچھ نہ پچھ ضرور ملتی ہے۔ زندان نامے کی غزلین سیاسی اشاریت میں زیادہ ڈونی ہوئی ہیں اور دست تہہ سنگ کی غزلوں میں مشکل پہندی، دفت طلی، خشونت اور بے رکی کے اثرات بے طرح کار فرما محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجہ سے کہ ان کی غزلوں پر مختلف زمانوں کی پر چھا ئیاں اس طرح پڑتی رہیں کہ کسی اغداز کو فروغ پاکر شخیل کی حدوں میں داخل ہوئے کا وقفہ نیس مل یا یا۔

غزلوں کا ایک قابل ذکر حصہ ایسا ہے جس میں روایق مضامین روایق انداز سے نظم کر دیے گئے ہیں۔ ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں دھند لے دھند لے سیاس اشارے بھی نظر آ جاتے ہیں گر ایسے اشعار میں یا تو زور بیان مفقود ہوتا ہے، یا بھر عدم قدرت کلام نے چستی و پرکاری نہیں پیدا ہونے دی ہے۔ میں مثال کے طور پر دست صبا ہے ایک کمل غزل نقل کرتا ہوں جس میں رسی مضامین بھدے بین کے ساتھ نظم کر دیے گئے ہیں

جُرِ اہلِ ستم کی بات کرو عشق کے دم قدم کی بات کرو براؤ براؤ براؤ اللی طرب کو شراؤ براؤ براؤ براؤ اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی برو بیات کرو بات کرو عظمت چشم نم کی بات کرو ہو تا بول بھی اور یول بھی تم کرم یا ستم کی بات کرو نیر جیسے ہیں اللی در جیسے ہیں اللی در جیسے ہیں آپ اللی حرم کی بات کرو آپ اللی حرم کی بات کرو آپ اللی حرم کی بات کرو آپ اللی حرم کی بات کرو

بجر کی شب تو کٹ بی جائے گ روز وصل صنم کی بات کرو جان جاکیں کے جائے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو

اس قبیل کی دوسری غزلیں رسمیت اورسطحیت سے اس قدرنب ریز بیں کہ اُن کوفیق کی طرف منسوب کرنا بھی اچھانہیں معلوم ہوتا۔ دست صبابی سے ایک اورغزل نقل کی طرف منسوب کرنا بھی اچھانہیں معلوم ہوتا۔ دست صبابی سے ایک اورغزل نقل کی جاتی ہے جس کے آخری شعروں میں نمایاں سیاسی اشاریت بھی ہے کی مقطعے کے سوا اور اشعار دکاشی اورشعریت سے محروم ہیں اور نیتجنا تا ثیر سے بھی

تہماری یاد کے جب زخم کھرنے تگتے ہیں مدیث بہانے تہمیں یاد کرنے تگتے ہیں صدیث یار کے عنواں تکھرنے تگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنور نے تگتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اَب بھی تیری گلی ہے گزرنے تگتے ہیں صبا ہے کرتے ہیں فربت نصیب ذکر وطن صبا ہے کرتے ہیں فربت نصیب ذکر وطن تو چٹم صبح میں آنسو انجرنے تگتے ہیں در قفس یہ اندھرے کی مبر تگتی ہیں در قفس یہ اندھرے کی مبر تگتی ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے تگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے تگتے ہیں

زندان نامے کی بیش تر غزلیں کیفیات زندان کی بازگشت بیں گرانداز بیان پر تابع یافتہ نہ ہوئے ہیں اور بری طرح۔

قابو یافتہ نہ ہونے کے اثرات ان غزلوں پر بھی چھائے ہوئے ہیں اور بری طرح۔

سطحیت ان میں بھی بے طرح موجود ہے اور بے لطفی اور بے کیفی کی بھی کی نہیں۔ اس

ایک غزل سے اس صورت حال کا بہ خو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ شدت کے ساتھ محسوں

ہوتا ہے کہ بہ تول محرحسین آزاد میں بھے شعر کہتے چلے گئے ہیں

ہم پر تمہاری حیاہ کا الزام بی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے کرتے ہیں جس پہطعن' کوئی جرم تو نہیں شوق فضول و جرات ناکام بی تو ہے دل مدمی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جان جال میرف ترا نام بی تو ہے وست فلك مين كروش تقدير تو تبين وست فلک میں گردش ایام می تو ہے ول نا اميد تو شيس، ناكام عى تو ب لمی ہے غم کی شام، محر شام ہی تو ہے آخر تو ایک روز کرے کی نظر وفا وہ بار خوش خصال سر یام می تو ہے بھیل ہے رات فیش غزل ابتداء کرو وقت سرود، درد کا بنگام بی تو ہے

فیق نے کھی خوالی نسبتاً مشکل زمینوں بیل بھی کہی ہیں۔ کسی مشکل زمین میں غزال کہنا مشاقی اور قاور االکامی کی آمائش کرنا ہے اور یہ فیق کا کمزور ترین بہلو ہے۔ جس چیز کومشاقی کہتے ہیں، اس سے انہیں دور کی نسبت ہے اور بہی احوال قدرت کلام کا ہے، یہی وجہ ہے کہ جوغز لیس بچھ مشکل زمینوں میں ہیں' ان کا حشر سب سے زیادہ برا ہوا ہے۔ اوپر جوغز ل درج کی گئی ہے اسے بھی اس نظر سے دیکھا جاسکا نیادہ برا ہوا ہے۔ اوپر جوغز ل درج کی گئی ہے اسے بھی اس نظر سے دیکھا جاسکا ہے۔ ایک اورغز ل ....

ہے گی کیے بساط یارال کہ شیشہ و جام بچھ گئے ہیں ہے گی کیے شب نگارال کہ دل سر شام بچھ گئے ہیں

وہ تیرگی ہے رہ بتال میں، چراغ رخ ہے نہ شمع بادہ كرن كونى آرزوكى لاؤكه سب در و بام بجھ كئے ہيں بہت سنجالا وفا کا پیاں، مگر وہ بری ہے اب کے برکھا ہر ایک اقرار مٹ گیا ہے، تمام پیغام بھے گئے ہیں قریب آ، اے مہد شب عم، نظر یہ کھانا نہیں ہے اس وم كدول يدكس كس كانقش باقى ب، كون سے نام بجھ محے بيں بہراب آ کے کیا کرے گی کہ جن سے تھا جشن رنگ و نغمہ وه گل سر شام جل گئے ہیں، وہ دل سرش م بجھ گئے ہیں تم مشقی اور زبان و بیان کے نکات ہے کم آشنائی کا یہ کرشمہ ہے کہ ہرشعر بجھا ہوا ہے۔ بیغام بچھ گئے ہیں، نام بچھ گئے ہیں، درو بام بچھ گئے ہیں، ان بے جوڑ نکڑوں کے ساتھ سب کچھ بچھ کررہ گیا ہے۔ 'چراغ زخ ' کے ساتھ دسٹمع بادہ کا جوڑ لگا نا تو بدذوتی کی انتها ہے۔ایک اور غزل کیے آرزو ہے پیاں، جو مال تک نہ پہنچے شب و روز آشنائی مبه و سال تک نه پنیج وہ نظر بہم نہ چپجی کہ محیطِ حسن کرتے تری ربیر کے وسلے خدو خال تک نہ پہنچے وبی چشمہ بقا تھا جے سب مراب سمجھے وبي خواب معتبر شے جو خيال تک نه پہنچ ترا لطف وجد تسكيل ند قرار شرح عم سے که بیں دل میں وہ گلے بھی جو ملال تک نہ پہنچے کوئی بار جال سے گزرا، کوئی ہوش ہے نہ گزرا یہ ندیم کی دو ساغر مرے حال تک نہ ہنچے

چلوفیض ول جلائمی کریں پھر سے عرض جاناں وہ بخن جو لب تک آئے پہ سوال تک نہ مہنیے

نظر کو محیط حسن کرنا، شب و روز آشنائی کا مبد و سال تک پہنچا، پیال کا آلے ہی ال تک پہنچا، دید کے وسلوں کا خدو خال تک پہنچا۔ غرض پوری غزل ایسے ہی ان مل بے جوڑ کرزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شعر بھی کمال تک نہ پہنچا۔ میں اس سلیے میں ایک مکمل غزل اور نقل کرتا ہوں تا کہ صورت حال وضاحت کے ساتھ اور یوری طرح سامنے آجائے

کس حرف پہ تونے گوشنہ لب اے جان جہاں عماز کیا اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہ جرار انداز کیا مو پیکال تھے پیوست گلو، جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے مو پیکال تھے پیوست گلو، جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے مو تیر ترازو تھے دل میں، جب ہم نے رقص آغاز کیا ہے حرص و ہوا، بے خوف و خطر، اس ہاتھ یہ سراس کف یہ جگہ

بے را وہوا، ہے وق و مقر ال ہا تھ ہر ال تف پہ جلہ

یول کوے صنم میں وقت سفر نظارہ ہام ناز کیا
جس خاک میں ال کر خاک ہوئے، وہ سرمہ چشم خلق بی

جس خاک میں ال کر خاک ہوئے، وہ سرمہ چشم خلق بی

دس خار ہے ہم نے خول چیٹرکا، ہم رنگ گل طناز کیا

او وصل کی ساعت آ بینی، پھر تھم حضوری پر ہم نے

و و ل فی ساعت اسپیل، پر ہم مسوری پر ہم کے آنکھوں کے درہیج بند کیے اور مینے کا در باز کیا اس زمین میں شعر کہنے کے لیے قدرتِ کلام درکار ہے اور ہر شعراس کی کمی کا

شکوہ گزار ہے۔ پہلے چوتھے اور آٹھویں مصرعے کو ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ یہ مصرعے بدقوارگی کے خاص طور پر شکار ہوئے ہیں۔ ہاں لفظوں کا ہمہمہ بہت ہے گر بے شرے مرکز کے خاص طور پر شکار ہوئے ہیں۔ ہاں لفظوں کا ہمہمہ بہت ہے گر بے مشرے بن کے ساتھ۔

دوسرے شاعروں کی طرح فیض نے بھی بھی بھی بھی ہے ، تقلید یوں بھی کچھا چھی چیز نہیں ' پھر میر و درد کا انداز! اور پھر اس سرو سامال کے ساتھ کہ قدرتِ کلام سے دور کی شناسائی ہو! میر و درد کی شاعری کی روح تو ایسے تقلیدی پیکروں میں سانے سے رہی ہی خرور ہوتا ہے کہ شاعری کا اپناا چھا برا جیسا بھی انداز ہوتا ہے وہ بھی ہاتی نہیں رہتا۔ ذیل میں دو غزلیس نقل کی جاتی ہیں۔ درد کے ایک شعر کی تفلید کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری غزل میں ایسی کوئی صراحت نہیں 'گرمیر کی تقلید جھنے والی چیز ہی نہیں۔

کب تک دل کی خیر منائیں، کب تک رہ دکھلاؤ کے كب تك جين كي مهلت دو كي، كب تك ياد ند آؤ كي بیتا دید امید کا موسم، خاک ارتی ہے آتھوں میں كب مجيجو كے ورد كے باول كب بركھا برس ؤ كے عهد وفا يا ترک محبت، جو چاہو سو آپ کرو اسيخ بس كى بات بى كيا ب، بم سے كيا منواؤ كے تنمس نے وصل کا سورج دیکھا، کس پر ہجر کی رات ڈھلی کیسوؤل والے کون تھے کیا تھے، ان کو کیا جتلاؤ کے فیض دلول کے بھاگ میں ہے، گھر بھرنا بھی، لث جانا بھی تم اس کے اس لطف و کرم پر کتنے دن اتراؤ کے کیے سیاف مصرعے ہیں۔ ہر کھا برسانا 'اور دلوں کے بھاگ میں ہے' کی عجو بگی مزید برآل۔ بہی صورت یا نچویں مصرعے ہیں جو جا ہوسوآ پ کرؤ کی ہے اور وید امید کا موسم ان سب ہے بجیب تر ہے۔

> شربِ فراق، مدبِ لب مظک ہو کریں غربت کدے میں کس سے تری گفتگو کریں یار آشنا نہیں کوئی گراکیں کس سے جام کس دل ریا کے نام پہ خالی سیو کریں سینے پہ ہاتھ ہے نہ نظر کو تلاش یام

دل ساتھ دے تو آج غم آرزو کریں کب تک سنائیں ہم شکوے گلے سب آج ترے روبہ رو کریں ہم مائیو ہم اور کریں ہم اور کریں ہم اور کریں ہم اور کریں کہ اس کو اور کریں دل کو ابو کریں کہ گریباں رفو کریں آشفتہ سر ہیں محسسیو! منہ نہ آئیو سر بی قو فکر دل و جاں عدو کریں اثر دامنی یہ شیخ ہماری نہ جائیو دامن نچوز دیں تو فرشتے دضو کریں وامن نچوز دیں تو فرشتے دضو کریں وامن نچوز دیں تو فرشتے دضو کریں وامن نچوز دیں تو فرشتے دضو کریں

اے بے رنگ اشعار کا مجموعہ کہیے۔ قافیے کی ضرورت نے جس طرح سیو خالی کرایا ہے'اسے بھی نظر میں رکھیے۔مصرعوں پر کم مشقی کی مہریں گئی ہوئی ہیں۔سطحیت سے ہرشعرمعمور ہے۔

ے ہرشعرمعمور ہے۔ فیض کی اکثر غزلیں سیاٹ اور سرسری اشعار کا مجموعہ ہیں۔ اس کے علاوہ زبان اور بیان کے ایسے معائب ان میں موجود ہیں کہ خوش نداقی آئیمیں بند کر لیتی ہے۔ کہ میں شد

اور بیان ہے اسے معانب ان یک موجود ہیں لہ حوں خدای اسیس بند رہی ہے۔
کہیں بندشیں ست ہیں، کہیں تعبیرات ناقص ہیں اور کہیں یہ صورت ہے کہ ایک معرع
ترش ہوا ہے اور دومرا مصرع اس کے برابر کانہیں۔ ردیفیں جگہ جگہ اکر کی اکر کی ی
ہیں اور بہت سے قافیوں کو جن پہلودی سے بھایا گیا ہے وہ زبان حال سے فریاد کناں
ہیں۔ بہت سے اشعار ہیں مفردلفظوں اور ترکیبوں کے استعال میں بے طرح ب
بروائی سے کام لیا گیا ہے جس کی وجہ سے زبان کے بڑے عیب اور بیان کے واضح
بروائی سے کام لیا گیا ہے جس کی وجہ سے زبان کے بڑے عیب اور بیان کے واضح
موجود ہیں اور اسی سے صورت حال کا انجھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غراوں میں
زبان اور بیان کے جس قدر معائب ہیں ان کی متالیں علاحدہ سے جمع کی جا کیں تو
زبان اور بیان کے جس قدر معائب ہیں ان کی متالیں علاحدہ سے جمع کی جا کیں تو
ربان اور بیان کے جس قدر معائب ہیں ان کی متالیں علاحدہ سے جمع کی جا کیں تو

ک ایک غزل کے دوشعر اور ایک غزل کے تین شعر نقل کرتا ہوں۔

وہیں لگی ہے، جو نازک مقام تھے دل کے

یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے

جگہ جگہ ہے تھے ناصح، تو کو بہ کو دلبر

انہیں بہند، انہیں ناپیند کیا کرتے

پہلے شعر کا دومرامصر ع کا واک انداز بیان کا اچھا نمونہ ہے۔ نوست عدو کے گزند بیفرق کیا کرتے وہی لکھ سکتا ہے جو زبان کی صحت اور بیان کی فصاحت کی طرف سے آئیسیں چھیر لے ، یا بید کہ ان سے اس کی شناسائی ہی نہ ہو۔ دومرے شعر کے پہلے مصرعے میں حسن بیان کا بید تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔ 'جگہ جگہ یہ نیان کا بید تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔ 'جگہ جگہ یہ نے بیان کا بید تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔ 'جگہ جگہ یہ نیان کا بید تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔ 'جگہ جگہ یہ نیان کا بید تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔ ' جگہ جگہ ہے۔ نیان کے توازن کو اور حسن کوختم کر دیا ہے۔

خیال یار بھی ذکر یار کرتے رہے اس متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے ہم اپنے راز پہ نازال تھے شرمسار نہ تھ ہم ایک ست مین راز وار کرتے رہے میں ایک ست مین راز دار کرتے رہے ضیات برم جہال بار بار باند ہوئی صدیمت شعلہ رخال بار بار کرتے رہے صدیمت شعلہ رخال بار یار کرتے رہے

'ای متاع پید دوزگار کرتے رہے' بچز بیان کی نہایت اچھی مثال ہے اور بنا تکف یہ بات کہی جائتی ہے کہ ایک مثالی مثالیں اُن کے یباں بہ کثرت پائی جاتی ہیں، اس حد تک کہ اس کو ان کا خاص انداز بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہی احوال 'حدیث کرنے' کا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم' بار بار حدیثِ شعلہ رخال کرتے رہے' اس کا اعلان کرنا ہے کہ زبان کی صحت اور بیان کی قصاحت ہے ان کومطلق دلجی نہیں۔ یا پھر کرنا ہے کہ زبان کی صحت اور بیان کی قصاحت ہے ان کومطلق دلجی نہیں۔ یا پھر کرنا ہے کہ زبان کی صحت اور بیان کی قصاحت ہے ان کومطلق دلجی نہیں۔ یا پھر سے کہ زبان کی صحت اور بیان کی قصاحت ہے ان کومطلق دلجی نہیں۔ یا تھر کہا جائے کہ وہ ان چیز وال سے واقف بی نہیں۔ روز مرہ اور محاور ہے کی طرف ہے اگر صرف نظر کو اس طرح روا رکھا جائے تو پھر بھی کہا جائے گا کہ ایسے شاعر کو

کلا کی انداز جیوڑ کر ظفر اقبال کے رنگ میں شعر کہنا جا ہے تا کہ کسی طرح حیاب کتاب کا سوال ہی نہ بیدا ہو۔

روز مرہ اور محاورے کا احوال فیق کی شاعری میں بے طرح سقیم نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے کلام کی فصاحت اور بیان کا حسن دونوں تباہ ہو گئے ہیں۔ وہ بیسو چتے ہی نہیں کہ محاورہ کیا ہے اور کیا نہیں ، کسی لفظ کامحلِ استعمال کیا ہے ، اس کی نسبت کا نقاضا کیا ہے۔ مثلاً 'مرکزنا' ایک اس کی نسبت کا نقاضا کیا ہے۔ مثلاً 'مرکزنا' ایک محاورہ ہے اور بید کہ معنویت کا نقاضا کیا ہے۔ مثلاً 'مرکزنا' ایک محاورہ ہے اور متعارف محاورہ ہے ، اس کے ساتھ جوسلوک انہوں نے روارکھا ہے ماحظہ سیجئے ...

شر کرو ساز کہ چھٹریں کوئی پُردرد غزل ڈھونڈ تا ہے دل شور بدہ بہانے کب سے

اوراس طرف مطلق توجہ نیس کی کہ 'ساز سُر کرنا' کوئی محاورہ نیس' اُردو والے اس طرح نہیں کہتے۔ چول کہ 'غزل' کے لیے 'چیٹر ین' وہ لائے جین' اس لیے' ساز' کے لیے کیالاتے 'سرکرنا' لیے آئے ، بیدد کھے بغیر کہ حسن بیان پر کیا گزر جائے گی اور زبان کی لطافت پر کیا بیت جائے گی۔ ای قبیل کا ایک اور شعر

بھیگی ہے رات فیض! غزل ابتدا کرو

وفت سروو ورد کا بنگام بی تو ہے

دل مدی کے حرف طامت سے شاد ہے اے جانِ جاں! میرف ترا نام ہی تو ہے 'حرف طامت' کی ترکیب نے 'حرف' کی معنویت کو برقر ار رکھا تھا، بلکہ پچھاور روش کر دیا تھا، لیکن دوسرے مصرعے میں نیے حرف ترانام بی تو ہے کہدکر اس پر بھی پانی پھیر دیا۔ اگر تحرف طامت 'آسکتا ہے تو اس سے بید لازم نہیں آتا کہ تحرف 'ترکیب کے بغیر بھی ہر جگہ اس طرح کھپ سکتا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ ہر نکتہ مقاہے دارد۔

مضمون طویل ہوگیا اور اس سلسلے میں ابھی کہنے کو بہت کچھ باتی ہے کہاں تک اکھا جائے گا۔ یہ تھوڑی ہی مثالیں جو بیش کی گئیں، صورت حال کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں۔ کیسا افسوس ہوتا ہے کہ زبان اور بیان کے زکات و رموز کی طرف ہے بہ پچھ کم نہیں۔ کیسا افسوس ہوتا ہے کہ زبان اور بیان کے زکات و رموز کی طرف سے بہ پروائی یا بے ذبری نے ان کی شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ وہ شاعر جونظموں میں اپنا خاص انداز رکھتا ہے، اس کی غرالیس رمی اور روائی انداز سے معمور بیں اور زبان و بیان کی طرف سے نا قابل برداشت بے بروائی کی شکوہ گڑار ہیں۔

### **(**A)

شاعر جس زبان میں شعر کیے اے اُس زبان سے واقف بھی ہونا جا ہے اور اس کا مزاج شناس بھی ہونا چا ہے۔ اس کے بغیر نظم ہو یا غزل کسی کاحق ادائیس ہوتا۔ شاعری میں خیال اور پیرائے اظہار، دونوں ایک اکائی بن کر سامنے آتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا کم نظری کی دلیل ہے۔ اچھے خیال کو بہتر پیرائے اظہار نہ ملے ، نو اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں۔

فیفل کا کلام پڑھتے ہوئے جب بھی ن۔م۔ راشد کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہوئی ہے۔ راشد کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔راشد کو ہے پناہ قدرت حاصل تھی گفتار کے اُسلوب پر۔ وہ محض زبان کا مزاج شناس تھا اور

لفظول کا مزاج داں۔ یبی وجہ ہے کہ ہرطرح کے خیالات اس کی تظمول میں پوری توانا کی ، تہد داری اور حسن بیان کے ساتھ معرض اظہار میں آئے ہیں۔ کہیں بھی محسول نہیں ہوتا کہ زبان کی فصاحت ساتھ نہیں دے تکی ہے بیخ خیالات کا ، اور کسی جگہ یہ خیالات کا ، اور کسی جگہ یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ نئے پن کے لیے بیج فرامی اور کٹ بگڑا پن ضروری ہے۔ راشد کی نظمیں فصیح اور بلیغ پیرایۃ اظہار کی کی کی شکوہ گزار کہیں نہیں نظر آتی اور بیان کا استحکام کہیں بھی معرض خطر میں نہیں آتا۔ خیال روش ہوا ور مطاحبت تھی انظر آتی اور بیان کا استحکام کہیں بھی معرض خطر میں نہیں آتا۔ خیال روش ہوا رسلاحیت تھی بیان اس روشن سے پوری طرح معمور نظر نہیں آتا ہے۔ یہی قدرت اور صلاحیت تھی بیان اس روشن سے بل پر راشد نے اس زمانے میں نظم کے ایک کم متعارف فارم کواس طرح برتا کہ پڑھے والوں کو بیان کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور خیالات کی تازگ برتا کہ پڑھے والوں کو بیان کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور خیالات کی تازگ برتا کہ پڑھے والوں کو بیان کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور خیالات کی تازگ بوئے بھر آئے ہیں اور اسقام سے گراں بار اجزانے نظم کا احوال وی بوتا ہے جس کو فیق آئے وائی داغ وائی کہا ہے ) تو اردو شاعری اس انداز سے بانوس اس کو فیق نظر آتے ہیں اور اسقام سے گراں بار اجزائے کی اتوال وی بوتا ہے جس کو فیق نظر آتے ہیں اور اسقام سے گراں بار اجزائے کی اس انداز سے بانوس اس کو فیق نظر آتے ہیں اور اسقام سے گراں بار اجزائے کی اتوال وی بوتا ہے جس کو فیق درجلد شاہد شاہد ہو یاتی۔

00

#### حميد نسيم

# میچھ فیض صاحب کے بارے میں

صہبا صاحب آب مصر ہیں کہ میں فیض صاحب کے بارے میں پھی تکھول۔ آپ کو 'فیض نمبر' کی جامعیت کی فکر دامن گیر ہے۔ اس لیے آپ کا اصرار ہے کل بھی نہیں۔ یہاں میں اس الجھن میں ہوں کہ کیا لکھوں۔ فیض صاحب اس دور کے سب ے اہم شاعر ہیں۔ ایسے شاعر کے کلام کا جائزہ کوئی صاحب الرائے نقاد ہی لے سکتا ہے اور میں نقاد تو کیا ، اس فن کا مبتدی بھی نہیں۔ ویسے پیہ عجیب بات ہے کہ آج کل ہر مبتدی فیض صاحب کے کلام کو تختہ مشق بنا رہا ہے۔ او فی محفلیں ہوں کہ اخبار اور رس لے، نو باغ اور نومشق شاعر اور اویب فیض صاحب کی شاعری پر اس اعتماد اور جوش سے سے بخش کرتے ہیں کہ آ دمی حیران رہ جاتا ہے۔ جب سے فیض صاحب کولینن برائز ملاہے، نیش صاحب کا ' ج دو' تو ڑنے کی مہم اور تیز ہوگئی ہے، اور اس مہم میں پیش پیش وہ تو جوان ہیں کہ جو نہ دُنیا کے ادب سے واقف ہیں نہ اپنی زبان اور شعری روایت ہے آگاہ۔ خیریہ افاد تو ہر سے شاعریہ پڑی ہے۔ غالب کے اکثر ہم عصر اے مہمل گؤ گر داننے تھے۔'بال جبریل' چھپی تھی تو کئی تحوی تشم کے بزرگوں نے زبان اور محاورے کی اغلاط کی طویل فہرتیں تیار کی تحسی۔ ایک بزرگ نے تو یبال تک کہہ دیا تھا کہ کتاب کا نام ہی غلط ہے کیونکہ 'بال جریل' کی ترکیب درست نہیں۔ ایک غالب کے چھا اتبال کواک بال کہدکرخوش ہوتے ہتھ۔ایس ہے تکی یا تیں جو آج کل پچھالوگ فیض صاحب کے بارے میں کرتے ہیں' ہمیشہ ہوتی آئی ہیں۔ لیکن ان باتوں کا ادبی وھارے پراٹر نہیں پڑتا اور شاعر شاعر ہی رہتا ہے۔ کیونکہ وقت خوداس کا محافظ ہوتا ہے۔
معافی چاہتا ہوں، بات کہاں ہے چلی تھی کہاں آ کیتجی۔ عرض میں بیر کرنا چاہتا
تھ کہ اس دور میں جن لوگوں کوفیق پر لکھنے کا حق ہے اور جنہیں لکھنا چاہیے، ان میں
فراق گورکھپوری اور مجر حسن عسکری صاحب کے نام میرے ذہن میں بار بار آتے ہیں۔
فراق صاحب نے تو ایک زمانے میں فیق صاحب پر پچھ تکھا بھی تھا۔ امید ہے آپ
انہیں دوبارہ لکھنے پر آبادہ کر سکیں گے۔ عسکری صاحب با کمال نقاد ہیں لیکن وہ ستارہ اور
بادبان میں فراق صاحب ہی کے ہو کررہ گئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ستارہ ان ہے آگے
بادبان میں فراق صاحب ہی کے ہو کررہ گئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ستارہ ان ہے آگے

میں فیق صاحب کی شاعری کے متعلق کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بجر اس کے کہ میں انہیں اس ور کا بہت اہم شاعر سمجھتا ہوں۔ ہاں ان کی شخصیت کے ہارے میں بہت اس دور کا بہت اہم شاعر سمجھتا ہوں۔ ہاں ان کی شخصیت کے ہارے میں بہت عرض کئے دیتا ہوں۔ چند واقعات جن سے شاید انہیں جانے اور بہتا نئے میں مدول سکے۔

فیض صاحب ہے میری ملاقات ۱۹۳۳ء میں لائل پور میں ہوئی تھی۔ یہ غزل میں میری قافیہ پیائی کے آغاز کا زبانہ تھا۔ تمبر یا اکو برکا مہید تھا۔ ایک اتوار کی صبح میں گھر ہے باہر نگا تو دیکھا کہ میر ہ بڑے بھائی کے سامنے ایک نہایت خوش شکل نوجوان بیٹھا ہے۔ بھائی نے ججھے دیکھا تو اشارے ہے اپنے پاس بلایا اور کہا۔ ''ان سے ملویہ بیں فیض احمد فیق ۔ بہت بڑے شاعر ہیں۔'' فیض صاحب آخری فقر ہے پر پچھ شرما ہے گئے۔ ان کی ججوب مسکراہ ہے جھے اب تک یاد ہے۔ میں چار پائی پرفیف صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ جب مسکراہ نے فیض صاحب سے شعر سانے کی ورخواست کی۔ انہوں نے مسکرا کر میری رشید بھائی نے فیض صاحب سے شعر سانے کی ورخواست کی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنی نظم مرود شانہ سنانی شروع کی۔ ان کا لہجہ ایسا نرم اور ایسا شیری تھ کو تھے کئے۔ جب انہوں نے نظم ختم کی تو ججھے کرنظم کے مصرعے میرے ول ہیں اثر تے جلے گئے۔ جب انہوں نے نظم ختم کی تو ججھے یوں محسوس ہوا کو رخمنٹ کا لیج میں نے رشید بھائی ہے ان کے بارے ہیں دریا فت کیا۔ معلوم ہوا گور خمنٹ کا لیج ہیں ہیں نے رشید بھائی ہے ان کے بارے ہیں دریا فت کیا۔ معلوم ہوا گور خمنٹ کا لیج ہیں

ایم۔اے میں پڑھتے ہیں اور ملمان میں مقیم ایک لڑکی سے عشق کرتے ہیں۔ فیفق صاحب کی اس دور کی تمام نظموں کی محرک اور محبوب یہی خاتون تھی جو اپنے نیم خواب شبستان میں فیفق صاحب کا انتظار کرتی تھی۔مخبلیس با ہوں والی محبوب۔

١٩٣٣ء من ہم لائل بور سے امرتسر آگئے ۔ ١٩٣٥ء من میں میٹرک یاس کر ك الم - اب- او- كالح من داخل مواجهال فيفل صاحب كه ون يهل لكحرر مقرر ہوئے تھے۔ چند مہینے گزرے تو میرے استاد ڈاکٹر تا ٹیر مرحوم پرلیل ہو کر آ گئے۔ ان کے آئے ہے ایم۔اے۔او۔ کالح اولی اور سیاس شعور کا مرکز بن گیا۔ اس زمانے میں و ہاں بڑے بڑے اہل علم اور اہل نظر جمع تتھے۔صاحبز ادہ محمود الظفر اور ان کی بیگم ڈاکٹر رشید جہاں، پروفیسرمحتِ الحن اورخود فیض صاحب۔ مجمی کھار حضرت حفیظ جالندھری، صوفی تمبسم ادر پنڈت ہری چنداختر مرحوم تا فیرصاحب سے ملنے لا ہور ہے تشریف لے آتے تھے۔ تا ثیرصاحب کے ہاں اور ہمارے گھر میں محفلیں جمتی تھیں۔شعرخوانی ہوتی تھی۔ نے شعری رجمانات پر اظہار خیال ہوتا تھا۔لطیفہ بازی بھی ہوتی تھی۔ تا ٹیر صاحب کی برجستہ کوئی اور فقرے بازی ان محفلوں کی جان تھی۔ امرتسر میں قیام کا زمانہ نیق صاحب کی شخصیت کی تربیت اور جلا کا اہم ترین دور تھا۔ صاحبز دہ محمود الظف<sub>ر ا</sub>ور رشید جہال نے فیض صاحب کے سائی شعور کو جیکا یا اور تا ٹیر کی صحبت نے ان کی شاعری کو نکھارا۔ گرمیوں کی تغطیلات تا ٹیرصاحب ہمیشہ کشمیر میں گزارتے ہتھے، لیکن ان کے مشفقانه مشورے جاری رہتے تھے۔ اپنے خطوں میں وہ میری غزلوں پر اصلاح اور فیض صاحب کی نظموں پر اپنی رائے با قاعدگی سے دیتے تھے۔ ایک مرحبہ کشمیر سے ان کی والیسی پر فیض صاحب اور میں ان سے ملنے گئے۔ تا تیمر صاحب نے اپنی تازہ غزل سنانی، جس کا ایک شعر مجھے اب تک یا د ہے۔

ہیے ہے گور و گفن لاشوں کا انبار نشان راہ ہے منزل نہیں ہے

اللس لندن سے امرتسرآ كيں تو ان سے تعارف كے ليے تا تيرصاحب نے بچھ

لوگوں کو جائے پر بلایا۔ اس دعوت بیل فیق صاحب، میرے بھائی رشید اور بیل شریک سے۔ بچھے ایلس بہت خوبصورت کی دراز قد، سرخ وسفید رنگ، جاذب چرہ اور متناسب بدن، شام کو جب ہم تا ٹیم صاحب کے ہاں ہے واپس ہوئے تو راستے میں میں نے فیق صاحب ہے ایلی ہوئے تو راستے میں میں نے فیق صاحب ہیں دیئے اور صرف یہ کہا کہ آپ کی ہو۔' میں بن جائے تو کیسا ہو۔ فیقس صاحب بنس دیئے اور صرف یہ کہا کہ ''تم تو پاگل ہو۔' پیری بن جائے تو کیسا ہو۔ فیقس صاحب بنس دیئے اور صرف یہ کہا کہ ''تم تو پاگل ہو۔' پیری ہیں جائے تو کیسا ہو۔ فیقس صاحب کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایس نیلے اطلس کی شلوار قمیص تھا۔ ایک شام ہم سب تا ٹیم صاحب کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایس نیلے اطلس کی شلوار قمیص بڑے تھا۔ ایک شام ہم سب تا ٹیم صاحب کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایس نیلے اطلس کی شلوار قمیص بڑے توں والے بندے جا رکھے تھے۔ تا ثیم صاحب ترتی پندتر کیک کے بانیوں میں بڑے سے تھے اور اس وقت ترتی پندم صفوں کا آ درش بیان کر رہے تھے۔ فیق صاحب کی کوئی بات ان تک سے سے اور اس وقت ترتی پندم صفوں کا آ درش بیان کر رہے تھے۔ فیق صاحب کی کوئی بات ان تک نیب نہ جائے کس خیال میں کھو گئے۔ بچھے یقین ہے تا ٹیم صاحب کی کوئی بات ان تک نیب نہ جائے کس خیال میں کھو گئے۔ بچھے یقین ہے تا ٹیم صاحب کی کوئی بات ان تک نہیں بیٹی ۔ایس کی آمہ کا بیا تا تر بچھی دون بعد 'موضوع خن' میں کارفر یا نظر آیا۔

1912ء میں تا ٹیر صاحب نے 'برم سخوران پنجاب' کے تام ہے ایک مخصوص ادبی محفول کی طرح رکھی اور ہر مہینے ایک شاعر کے گھر طرحی مشاعرہ ہونے نگا۔ پہلا مشاعرہ ہونے نگا۔ پہلا مشاعرہ ہونے اس مشاعرہ من خفیظ جائندھری صاحب کے بال ہوا۔ اس مشاعر ہے کے لیے فیض صاحب نے بھی غزال کہی تھی۔ 'دونوں جہان تیری محبت میں ہار ک' بی تی شاعروں کی غزلیں تو فورا مرکھپ گئیں، لیکن فیض صاحب کی غزال بجل کی طرح باقی شاعروں کی غزلیں تو فورا مرکھپ گئیں، لیکن فیض صاحب کی غزال بجل کی طرح مارے ملک میں بھیل گئی۔ دوسرا مشاعرہ امرتسر میں فیض صاحب کے مکان پر ہوا۔ طرح کی زمین تھی نظر میں ہے۔ خبر میں ہے۔ اثر میں ہے۔ فیض صاحب کا مطبع طرح کی زمین تھی نظر میں ہے۔ خبر میں ہے۔ اثر میں ہے۔ فیض صاحب کا مطبع حاصل مشاعرہ دربا۔

سیجے دن سے انتظار سوال ڈگر میں ہے وہ مضمحل حیا جو کسی کی نظر میں ہے دونوں مشاعروں میں فیق صاحب کی غزلیں دوسرے شاعروں کی غزلوں سے میلول آ کے تھیں۔ بہر حال ہن منخوران پنجاب جلدی ختم ہوگئی۔

پھر جنگ چھڑگئے۔ تا ثیر صاحب سریکر کالی کے پرلیل ہو کر ہلے گئے۔ فیق الا ہور میں بیلی کالی آف کامری میں اگریزی پڑھانے گئے۔ ہمارا خاندان عمرت میں گرفتار ہو کر گورداس پورختقل ہوگیا۔ اور وہ محفل یاراں برہم ہوگئ۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۱ء کہ شک میں فیق صاحب کے لا ہور جانے تک میں فیق صاحب کے لا ہور جانے تک میں فیق صاحب کے لا ہور جانے سے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ۱۹۳۱ء کے بعد صرف مشاعروں یا ادبی محفلوں میں بھی کہھار سے سے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ۱۹۳۱ء کے بعد صرف مشاعروں یا ادبی محفلوں میں بھی کہھار فیق صاحب سے ملاقات نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے ایس ملاقاتوں میں ولی قربت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔

میں ۱۹۳۳ء میں امریکہ ہے واپس آتے ہوئے اندن تھہراتو فیف صاحب ہے ایک بار پھرطویل ملاقات کا موقع ملا۔ میں فیف صاحب کے دولت کدے پر حاضر ہوا اور نصف شب تک ان کی خدمت میں رہا۔ انہوں نے اپنی تازہ نظمیں سنا کیں۔ باتوں باتوں باتوں میں میں نے فیف صاحب ہے کہا کہ پاکستان ان کا ختظر ہے۔ ان کی زبان صرف پاکستان ہی مجمعتا ہے اور صرف وہیں ان کو یار آشنا مل سکتے ہیں۔ فیف صاحب کی آنکھوں میں یادِ یارانِ وطن سے نمی کی لکیر آنجر آئی تھی۔ کہنے گئے . . . میں بہت جلد آکھوں میں یاد یارانِ وطن سے کھی سود کھے لیے۔ اب اے وطن میں ہی رہوں گا۔ پاکستان آرہا ہوں، دُنیا دیکھئی سود کھے لی۔ اب اینے وطن میں ہی رہوں گا۔

میں نے کالے میں فیق صاحب سے انگریزی پڑھی۔ اس اعتبار سے میں ان کا شاگر دبھی ہوں۔ لیکن وہ استاد سے زیادہ میرے دوست تھے۔ ایک بمہ خلوص اور ہمہ مروت دوست، ان کی شخصیت بھی ان کی شاعری کی طرح شیریں، نرم اور دل آویز ہے۔ وہ فطر تاکم گو ہیں، لیکن عجیب بات سے ہے کہ ان سے ملئے تو ان کی کم گوئی کے باوجود دل شکفتہ ہوجا تا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے جیسے بہت یا تیں کی ہوں۔ ویسے میں باوجود دل شکفتہ ہوجا تا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے جیسے بہت یا تیں کی ہوں۔ ویسے میں نے محرم دوستوں کی محفل میں فیق صاحب کو جیکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب سے پیس نے مرس پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاو ہے۔ امر تسر میں صوفی تبھی صاحب کے باں بہت سے برس بہلے کا ایک واقعہ مجھے یاو ہے۔ امر تسر میں صوفی تبھی صاحب کے باں بہت سے دوست جمع سے اور حسب وستور شعر وادب کی با تیں ہور ہی تھیں۔ ایک مقام پر صوفی

صاحب نے اپنے نہایت بی معصوماندا تھ از سے شکایت کی کہ ادب گروہ بندی کا شکار ہو

رہا ہے۔ مولانا ماجور نجیب آبادی شاہکار کی وساطت سے ایک خاص گروہ کو ادب پر
مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ باتی لوگ بھی اس روش پر چل رہے ہیں۔ صوفی صاحب کی آواز
ہیں ایک رفت تھی کہ محفل پر اداسی چھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
ہیں ایک رفت تھی کہ محفل پر اداسی چھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
ہیں ایک رفت تھی کہ محفل پر اداسی جھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
ہیں ایک بول اُٹھے ۔ ''صوفی جی زمانہ بڑا نازک ہے۔ آپ بھی ایک آوھ آرگن
ہاتھ میں لے لیجئے۔'' ان کے اس فقر سے محفل زعفران زار بن گئی۔ صوفی صاحب
ہمی ہے ساختہ ہنس بڑے۔

یں نے پہر در پہلے کہا تھا کہ فیض صاحب بڑے بامروت انسان ہیں۔ اس کا بہت ایک جوت تو یہ ہے کہ جو کام وہ کر سکتے ہوں اس ہے بھی انکار نہیں کرتے۔ چنانچ بہت سے نو جوان شاعروں نے اپ شعری مجموعوں کے دیباہے اور پیش لفظ فیض صاحب سے لکھوالیے ہیں۔ فیض صاحب اپنی طبعی مروت سے مجبوران شاعروں کی الی تعریف کرتے ہیں اور ان شاعروں کی الی تعریف کرتے ہیں اور ان کے کلام میں ایسے ایسے محاس پیدا کرتے ہیں۔ جن کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ بیل نے ایک مرتبہ فیض صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو ہنس کر بات ٹال گئے۔ میں نے بات و ہرائی اور کہا کہ فیض صاحب سے بات آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اس سے عام نے بات و ہرائی اور کہا کہ فیض صاحب سے بات آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اس سے عام لوگ مراہ ہوتے ہیں اور صاحب فیم لوگوں کے دلوں میں برگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر فیض صاحب نے فرمایا۔ ''بھی تو جوانوں کی حوصلہ افرائی بری بات نہیں۔ اگر میں عالب، فیض صاحب نے فرمایا۔ '' بھی تو جوانوں کی حوصلہ افرائی بری بات نہیں۔ اگر میں عالب، فیض صاحب نے فرمایا۔ '' بھی شاعروں کی پر کھ میں کوتا تی کروں تو آپ کوشکایت کاحق ہوگا۔''

جو چند واقعات فوری طور پر یاد آگئے وہ میں نے لکھ دیئے ہیں۔ دو چار دن یادوں کی ورق گردانی کروں تو اور بہت ی دلچسپ با تیں فراہم ہوسکتی ہیں،لیکن اس کی مدمہلت ہے نہ تو فتی۔ بہر حال تھم کی تقیل ہوگئی ننیمت ہے۔

00

### ظ۔ انصاری

## فيض احرفيض: يجه مذكره، يجه تنجره

سنہ اکہتر (۱۹۵۱ء) کی بات ہے۔ فیق ماسکوآنے والے تھے۔ ان ہے پہلے تازہ مجموعہ کلام پہنچا" مروادی مینا" میں تاک میں تھا کہ دیکھوں، اب کی بار وہ عالب کی کون می ترکیب اپناتے ہیں۔ انقش فریادی اُ دست میا اُ دست تہہ سنگ ' کے بعد اب انہوں نے بینام چنا وہیں ہے۔ (قالب نے اپنے زندال نامے کو نبینہ ' کھاتھا) انتہاب پرایک ماسکوی فاتون کا نام دیکھر میں جیران ہوا (اور خود موصوفہ بھی) آگے اس پر دیباچہ تھا تین شعر کا مصرف تین شعر ....

شاید مجی افتا ہو نگاہوں پہ تمہاری ہر سادہ ورق جس خن کشتہ سے خول ہے شاید مجی اس کیت کا پرچم ہو سر افراز جو آمہ صرصر کی تمنا میں محوں ہے شاید مجی اس دل کی کوئی رگ جہیں چیوجائے شاید مجی اس دل کی کوئی رگ جہیں چیوجائے جو سنگ مر داہ کے مانند زیوں ہے

کیا جادو تھا، ان چید مصرعوں کا کہ بیس نے آگے کے ورق کھولے بغیر کتاب رکھ دی اور ایک نظر بیس بیمصر سے آنکھوں کی راہ ول بیس گڑ گئے۔ یا درہ گئے۔ آج دی برس بعد، پھر کہیں دیکھے بغیر، جول کے تول یاد ہیں۔ ان کی لذت، ان کی کسک ، ان کی طلسمی کیفیت، ان کی وردمند محر امید بھری فضانہ کھٹتی ہے، تہ برحتی ہے، نہ کیکی ہوتی ہے۔

الی کیا بات ہے اس دیا ہے جی ؟ جی جانوں فیض کی فتن شامری کامنی انتیکر موجود ہے بہاں۔ ورق ابھی جرے نہیں گئے، تخن لبولہان رہا اور ورق پر از نے ہے پہلے جال بحق ہوگیا۔ گیت تحف خوشکوار آ وازوں کی لہک نہ تھی، وہ ایک پرچم تھا۔ پرچم خار پرچم خار پرچم خار برچم خور کے کھولئے ، لیرا نے ، اڑا تے۔ ای انتظار ، ای تمنا میں رہا۔ وہ بندها رہ گیا، مربلند نہ ہوسکا۔ ول راستے پر پڑا ہوا پھر نہ تھا، مرشوکروں میں رہا۔ وہ بندها دو گیا، مربلند نہ ہوسکا۔ ول راستے پر پڑا ہوا بھر نہ تھا، مرشوکروں میں رہا۔ وہ بنده ازک ول جس میں زعم ورتی تھیں، کا نوں کی طرح چینے ، چونکانے والی۔ آئ تک بند بندک ورا ہوا بخن کشتہ سے خوں چھوڑنے والا بول ہوتا رہا۔ آگے؟ کیا ورق کو صادہ و بنے والا ، خن کشتہ سے خوں چھوڑنے والا مخبور ، تازک ، نس بحرے دی مختور ، گیت کے پرچم کو کھے میدان میں بلند نہ کر سکتے والا مجاہد، تازک ، نس بحرے دی مختور ، گیت کے پرچم کی طرح خوار وزیوں د کھنے اور سینے والا فیکار اس جان ہار بے اس می بار بے اب بی خوار کی طرح خوار کی خواری اور بے اعتماری طاری ہی خواری اور بے اعتماری طاری ہے؟ یوں بی طاری رہے گی؟

فیف کی دھیمی مگر مردانہ اور پر امرار آواز کہیں دور سے سنائی دیتی ہے۔ شاید کمیں دور سے سنائی دیتی ہے۔ شاید کمی مناید وہ وقت دور نہیں جب سادہ ورق، خونچکاں ورق مگریک ہوگا، گیت پر جم بن کرلبرائے گا اور ول اپنی رکیس چیموکر اہل دل کو چونکا دے گا۔

ال مشایر بھی کے سہارے ہمارے شاعر نے ارادے اور کوشش کے بغیر،
اپ درد کی تا ثیر بڑھا دی، اے ہمارے دل میں اتار دیا اور ہم اس شفاف شیشے میں
سے خود اس کو، اس کے موڈ کو بھی یا گئے، کوئی اور ہوتا تو کہتا، دیکمتا یہ ورق سادہ نہیں،
یہ گیت بھی گیت نہیں۔ یہ دل پھر کا روڈ انہیں، یہ دُنیا کو ہلا ڈالے گا اور یوں کردے
گا، دول کردے گا۔

فیض کے الفاظ میں، پیچانے جاتے ہیں۔ ان کی آواز ہے۔ نقار خانے میں ہی درولیش کی صدا کی طرح سنائی دیتی ہے، پیچائی جاتی ہے۔ شاعر کا آیک تھا تھا لہجہ ہے۔ اس کا حزاج ہے۔ لفظوں اور آوازوں کی بندش ہے۔ اس میں سے آدی جما تک کر دیکھے تو ورق، پرچم اور دل رات ڈھلے کے سنائے میں لیٹے ہوئے، کی اور الگ الگ نمایاں نظر آئیں۔فیض نے آئھوں ، میں دات کائی ہوگی، آپ بی کے ورق ذہن کی رات کائی ہوگی، آپ بی کے ورق ذہن کی رطل پر پھیلائے اور لینٹے ہوں کے، ول کی رکیس چھی ہوں گی اور جب ان مصرعوں کی رطل پر پھیلائے اور لینٹے ہوں کے، ول کی رکیس چھی ہوں گی اور جب ان مصرعوں کی بھائس سینے سے نکالی ہوگی تب وہ کیلنڈر کی اس تاریخ کا آخری سگرٹ سالگا کر بستر میں گئے ہوں گے۔

سب كنے دالے يول شعرتبيں كہا كرتے كدان من وقت، آواز، موڈ، رنگ، حركت وسكون اور دحوكميں كے مرغولے من سے شاعر كے تيكيے اور بجيے ہوئے خدو خال دكھائى ديں اور جوكوئى اس طرح كہدلے، وہ كتابى كم تخن كول نہ ہو، زبانوں پر چڑھ جاتا ہے، دلول ميں ارتباتا ہے۔

آل کہ افشر دی ونم گیری ذمشتے بیش نیست
وال کہ خود خول گرد دور یزد، گدازے بودہ است
(غالب نے شعر کی آمدادر آورد پر کہا ہے کہ نجوڑ نجوڑ کر کچھ پہالوتو یہ مشق
خن کا نتیجہ ہوا۔ مگر وہ جوخود خون ہوکر نیکے، وہ ہے گداز لینی شعر کے زول کی
قدرتی کیفیت۔ ظہار)

ممکن نیس کرنیش کرنیش کا کلام پڑھیں، نیس، ان سے ملیں اور عالب یاونہ آجائے۔ حافظ شیراز اور عالب ان کے دم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اکثر تو سرائے دھرے رہے ہیں۔ تصویر یار کی طرح۔ اگر دوخود ایک بار اس کا ثبوت نہ دے بچے ہوتے تو ان کی تراکیب اور ان کا آہنگ بتا دیتا۔ ایک بار کیا ہوا کہ....

> مگر میدقصدایی باری ہے۔۔۔ اندی مل مید فق میس جس میں جس کے۔

نہیں، بیانیان کے ہاں تابید ہے۔ کی ایک کیفیت، ایک خیال، ایک لیے کے تسلسل کو وہ طبیعت کی کڑھائی جی اتنا تیاتے، اتنا بیاتے ہیں کہ جل جلا کر چندمصرعوں جی رہ جاتا ہے۔ گئتی کے تنقیدی مضامین ('میزان' مجموعے والے، کہ کاش اس سے گئ گنا ہوتے اور تنقیدی بصیرت عام کرتے)۔ اڈی ٹوریل اور نوٹ، خطوط، جو انہوں نے نثر میں کھے، وہ بھی عمو آمخضری رہے۔ وہ خود ایک حالت، ایک پوز، ایک نشست جی دہر تک نبیس رہے اور کون کہ سکتا ہے کہ ضبط واحتیاط کا ایسا زیر دست مادہ پانے والا شاع اتن ہے چین پوٹی ہوئی ہے!

چندمناظر

ونقش فریادی کی اشاعت کے دنوں سے فیض ہمارے خیل میں بس مجھے تھے، لیکن ہم مطے نہ کر پائے تھے کہ ن۔م۔راشد ،میراتی اور فیض میں کون اپنے زمانے کانتیب بننے والا ہے آگے چل کر۔

غلامانہ ذہن کی افراد دیکھیے کہ ایک روز پاکستان کے وزیرِ اعظم نواب زادہ الیافت علی خال نے دوران تقریر فیض کی نظم (جوخونیں پیرہن آزادی پر کہی گئی تھی ) کا ایک شعر پڑھا اور طنزا کہا کہ بعض سر پھروں کو تو اب آزادی ہی نہیں دکھائی دیتی ۔ اخباروں میں اس تقریر کا چھینا تھا کہ گئی کو ہے میں، گھر گھر شاعر کی اہمیت پہنچ گئی۔

دوسال بمشكل گزرے ہوں گے كہ تا گہاں ایک دن (۹ رمارچ ۱۹۵۱ء کو)
جب جمینی كے مستان تالاب من جلسہ عام چل رہا تھا، يكا يک ريڈ ہونے فرردى كے
فيض اور سجاد ظہير ایک فوجی سازش كے الزام من گرفآد كر ليے گئے۔ يہ واقعہ
دراولپنڈى كانسير كى كيس كہلاتا ہے۔ يہيں قدمت كى تجويز پاس ہوئى اور جا بجا
احتیاجی جلے ہوئے گئے۔

مخضر واقعہ میہ کے فیض جولیفٹٹ کرل رہ بچے تھے اور مکتہ چین یا کتان ٹائمنر کے ایم یٹر ہوتے ہوئے، کی اہم فوجی افسروں سے بھی خلا ملا رکھتے تھے، یا کتان کی بدا تظامی سے برداشتہ فاطریہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہاں فوج کے ترتی بہند عناصر اُئے کھڑے ہوں اور ملک کو ایک اعلا درجے کا عوامی جمہوری نظام دینے میں کامیاب بوجا کمیں تو کچھ بے جانہ ہوگا۔ (وہی جو بعد میں جمال عبد الناصر نے سوچا اور کیا) بات چیت ہوئی، حلقہ بڑھا۔ تہ بیریسوچی گئیں اور کم بخن، کم آمیز شاعر انقلا فی ممل کی ترومی آگئیں۔ ترومی آگئیں اور کم بخن، کم آمیز شاعر انقلا فی ممل کی دومیں آگئے تک نگل گیا۔

محر جب خفیہ تد ہیر آخری مرسلے پر پہنچنے والی تھی۔ گہری سیاس سوجھ یو جھ اور تاریخی قوتوں کی پیکار اور صف بندی پر وسیع تر نظر رکھنے والے سرغنہ اور فیض سے زیادہ کابل اور آہتہ روسجا دظہیر نے بنیادی اختلاف کیا اور خفیہ بحثہ بحثی کے بعد ادھ کچری سازش نا قابل عمل سمجھ کر وٹن کر دی گئی۔

سن بڑے عزم کے شعلے کو ہوا دیئے کے بعد اگر ایک دم بھری بالٹی اس پر اوندھا دی جائے تو اکثر میں نتیجہ نکانا ہے اور نکلا کہ ایک دیندار پر یکیڈیرنے فورا تو ہے کی اور کفارے کے طور پر سرکاری ڈرائع کوخبر کردی۔

دھڑادھڑ گرفناریاں، جس پر بھی کمیونسٹ ہم خیال کا شبہ ہوجاتا، وہ سیدھا جیل خانے اور چارج شیٹ کے بعد مقدمہ چلا تو سرکار نے سازشیوں کے لیے سزائے موت مانگی۔

> یہ پس منظرہے اس قتم کے شعروں کا کہ .... وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

مقام، فیض کوئی راہ میں جی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بیرکہنا کہ مت دیجھوکس نے کہا، دیجھوکہ کیا کہا 'بالکل برخق لیکن بعض اقوال کہنے دالے کی بایوگرافی کی بدولت معنوی اہمیت پاتے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخی نہ ہوجا تا اور چار برس سے اُوپر بھانسی کے سائے میں وہ جیل خانوں کی مسموم ہوانہ کھاتے پھر تو اُن سے شاس وضع کے شعر ہوتے ، ندان شعروں کی بید معنویت ، جو تمام جغرافیائی حدول کو بھلانگ چکی ہے۔

پاکتان میں عام الیکن ہوئے (۱۹۵۴ء)۔ بیشہیدسہروردی بانی عوامی لیگ نے ، جو راول پنڈی سازش کیس کے طریعن کی طرف سے وکیل صفائی رہے تھے، حکومت کی باگ ڈورسنجالی، قیدی بری کروئے گئے۔مقدمہ داپس۔

فیق صاحب کو گورز پنجاب نواب گورمانی نے اپنے گھر چائے پر بلایا (مئی ۱۹۰۰) وہاں ان کی سالی حمیدہ سلطان (خواہر فخرالدین علی احمہ مرحوم، صدر ہند رپلک) تشریف فرماتھیں۔ بیڈقی کی دیرینہ قدر دانوں بھی تھیں۔ جبٹ انہوں نے بیاض بڑھا دی اور بچھ دن پہلے کی ایک غزل شانِ نزول کے ساتھ لپیٹ کر مجھے دبلی بیاض بڑھا دی اور بچھ دار آئینۂ میں (جے میں ایڈٹ کرتا تھا) بڑے طمطراق کے ساتھ جھانے ڈائی:

ہم پر تمہاری جاہ کا الزام بی تو ہے دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام بی تو ہے دشنام تو نہیں، ناکام بی تو ہے دل ناأمید تو نہیں، ناکام بی تو ہے لیک ہے کم شام بی تو ہے لیک ہے کم شام بی تو ہے

پوری غرال دے کر ٹوٹ لکھا، جس کا مغہوم تھا کہ اب سے چھ صدی پہلے حافظ کے کلام کو سے رہند نصیب ہوا تھا کہ ادھر کلام زبان سے کا غذیر آیا۔ اُدھر دُور دُور کے دیار کواس کی سوعات جانے گئی۔ اور آجکل فیض کو بیقول خاطر ولطف بخن ملکا جا رہا ہے۔ پھر چند الفاظ میں اس کلام کی مدح اور تغییر تھی۔ بیشارہ نگلٹا تھا کہ ایک سے ایک استاد بخت الا اللہ کر کے جھ غریب پر ٹوٹ پڑا۔ مرحوم حامد اللہ افسر میرشی (لکھنو یو نیورشی) نے ایک شرائکیز مضمون لکھا کہ دسالے کو پروپیگنڈہ آرگن بنا ڈالا۔ اس طرح کے اور شکا تی خط اور مراسلے آئے۔ (بعض چھے بھی)

انمی دنوں آر آر ہوئی دیلی میں فیق کی۔ان سے پہلے ہوا دظہیر آ ہے تھے۔
میں انہیں لے کے پنڈ ت جواہر لال کے گھر (تین مورتی) پربھی گیا۔ (میں باہر بیٹا رہا) وہاں انہوں نے کیسٹ کی تفصیلات بوچھیں۔ مشورہ دیا کہ اگر ہندوستانی شہریت واپس جاہوتو ہوم فسٹر گووند بلھے پنت کو راضی کرنا ہوگا۔ سوج لو۔مشکل ہے! شہرہ تھا کہ دیلی کے چمیسفورڈ کلب والے مشاعرے میں فیق پڑھیں گے۔ سڑک تک ہجوم۔ایک آفت!

دوپہر کا وقت، اپریل مئی کی گرمی، میں حضرت جوش بلیج آبادی کے گنبد بردوش خس پوش دفتر میں حاضر تھا۔ ایکا یک وہ متوجہ ہوئے۔'' یہ بتائیے کہ وہ کیا خاص بات ہے جس پرآپ فیض کے اتنے مدح سراہیں۔''

ان کے دریاری طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب کے طالب ہوئے۔ بیس نے تازہ تقم (دست صبا) 'زندان کی ایک صبح' کے اول مصرعے سنائے۔ سن ناکیا تھا کہ آنکھوں اور ہاتھوں کی جنبش ہے دکھا دیئے

رات باتی تھی ابھی جب سر بالیں آکر جائے ہے جو کے خواب ترا حصدتھی جاگ ہے اس میں میں جو کے خواب ترا حصدتھی جاگ اس کے لب سے جو جام اُتر آئی ہے جام اُتر آئی ہے جام اُتر آئی ہے

جوش سوج میں پڑھے۔ عالی ظرف ہیں۔ گردن ہلائی۔ کہا، ہاں، کوئی بات ہے اس میں۔ اوّل تو اس طرح کی شاعری پہنے ہوئی نہیں تھی، یہ اضافہ ہے، دوسرے میہ کہ پوری تصویر بنتی جلی جارہی ہے۔ ہاں، صاحب ایک کیفیت ہے، فضا ہے اس کی وغیرہ۔ دزندان کی ایک صح اور زندان کی ایک شام دونوں مشہور اور مور تظمیس ہیں۔ جتنا بھی دزندانی اوب مختلف زبانوں میں میری نظرے گزرا ہے، اس میں فیض کا کلام انفرادی ، با کی شان رکھتا ہے۔ وہ شان جو اُواس نہیں کرتی ، توت اور حوصلہ بخشتی ہے۔ انفرادی ، با کی شان رکھتا ہے۔ وہ شان جو اُواس نہیں کرتی ، توت اور حوصلہ بخشتی ہے۔ جس کی طرف خود شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ ...

"جس دھے سے کوئی مقل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔" (نسخہ ہائے وقا،ص: ۲۵۹، مرتب زنداں نامہ میں: ۲۹)

تو ایک دھنج ہے ان کے زندال نامے کی اور بیاس میں کون کون سے حالات کے چار رنگ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کے دیباہے میں، الزام اور قید کے شریک میجر اسحاق نے بتا دیئے ہیں۔

وہ اگر نہ بتاتے، تب بھی فیض کی نظموں میں یہ دھارے مل جاتے ہیں۔ جیل کے اندر کی، باہر کی، ہمت کی، بسمت ادائ کی، اور پھر اپنے محبوب شہر لاہور کے نزویک جیل فانے کی لیعنی وصل میں ہجر اور ہجر میں وصل کی ساری کیفیتیں سٹ آئی ہیں۔ ہاں، ایک دھارا ہے جوسٹگم کی سرسوتی شدی کی طرح صاف دکھائی نہیں ویتا۔ وہ ہے اپنے بال بچول سے عشق جمانے اور ان کی جدائی میں تڑپ کا کہیں انگی دیتا۔ وہ ہے اپنے بال بچول سے عشق جمانے اور ان کی جدائی میں تڑپ کا کہیں انگی دیتا۔ وہ ہے اپنے بال بچول سے عشق جمانے اور ان کی جدائی میں تڑپ کا کہیں انگی

غور کا مقام ہے کہ ایک شوقین اور حساس وجود کے لیے ذاتی غموں اور محرومیوں کو اس درجہ ہے درو دیوار کرنے ، بول ارد گرد کے سارے درد، بے نام دردسمیٹ لینے کے لیے کیسا دل و د ماغ ہونا جا ہے۔ کہنا آ سان ہے، ہونیس یا تا۔

' نثار میں تری گلیوں پہاے وطن'، اے روشنیوں کے شہر، ہم جو تاریک را ہوں میں مارے گئے، در بچہ، ہماری زبان کی امر جیت اور غیر معمولی تظمیں ہی نہیں، اُردو شاعری میں ایک گہری، یا تکی اور حسن وفا کی بے پناہ دلدادہ شخصیت کا ظہور بھی ہیں۔

اندراند حرا برطنا جارہا ہے۔ لوہ کے دردازے ادر تالے بجتے ہیں، ہا کک
اس دیوارے اس دیوار تک لگتی ہے۔ تالا، جنگلا، قیدی سب سلامت ہے صاحب۔
اند حرے کی مہرگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو خبر ہے کیا ہوتا ہے گریہاں۔
تو فیض دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں
اب تک شاعر نے ذُلف کی سیای ادر ما تگ کی روش کیے دیکھی تھی ، فیض نے

قید خانے کی جھری میں سے باہر کا اجالا جاتے دیکھا تو خیال اپنی تنبائی اور تاریکی کا نہیں، باہر کی روشنی کی تاریکی کا چھا گیا:

بجھا جو روزنِ زندان تو دل سے مجھا ہے

کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئ ہوگ

چک اُٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے

کہ اب سحر ترے رخ پر بھر گئ ہوگ

شام ویسے ہوتی ہے، شبح ایسے ہوتی ہے، گرکس کی مانگ ؟ کس کے رخ پر؟

یادوں میں سے ہوئے مجبوب نے ، شام وسحر کی آمدورفت نے ، عزیزوں ، دوستوں نے ،
شہوں اور قریوں نے اور اظلم کی چھاؤں میں دم لینے یہ مجبور 'ہرایک ، نوس بستی اور مونس شہروں اور قریوں نے اور اظلم کی چھاؤں میں دم لینے یہ مجبور 'ہرایک ، نوس بستی اور مونس ہستی نے ایک بی روپ دھارلیا۔ یہاں اکیلے فیض کا وطن نہیں روگیا ، ہرایک مانگ اور ہرایک رُخ ورُ خسار کا وطن ہوگیا۔ اس عاشقانہ لے کی تا ثیر ایس ہے کہ ہم فیق کے وجود برایک رُخ ورُ خسار کا وطن ہوگیا۔ اس عاشقانہ لے کی تا ثیر ایس ہے کہ ہم فیق کے وجود کوری بھول ہوستے ہیں اور بے اختیار یکارا شھتے ہیں:

آج کی شب جب دیے جلائیں، او تجی رکیس أو

کہاں ہے منزل راہِ تمنا، ہم بھی دیکھیں سے منزل راہِ تمنا، ہم بھی دیکھیں سے تالیاں بحنے لگیں ہم بھی دیکھیں گئے لو صاحب، استعاروں نے، کن یوں نے،

اندھیرے میں پرانے کپڑے بدل ڈالے۔ اب جو دیکھیے تو بزم میں رزم کی می جھنکار سنائی دینے لگی۔ کتنا اعتباد رہا ہوگا فیق کو پرانی دھنج کے نئے تیوروں پر، جو انہوں نے کہا۔ کیا کہا، نکتہ چینوں کو آ ہستہ سے جواب دیا۔

> جان جائیں کے جانے والے فیض فرباد و جم کی بات کرو

1962ء کے فتم ہوتے ہوتے ہاسکو کے مسلسل اہر آلود موسم سے کلیجہ منہ کو آئے لگا تو جیل نے چھ مینے بعد چر بندوستان کی راہ لی۔ کابل جیل اثر پڑا۔ تا نگہ، لاری، نگرک، کرتا کراتا پشاور جا نگلا۔ ی آئی ڈی والول نے ملنا جینا مشکل کر دیا۔ رات کی گاڑی سے جیل لا ہور پہنچ کہ چند روز تخبر کر سب کی صور تیں تو و کچے لول۔ انظار حسین کاری سے جیل لا ہور پہنچ کہ چند روز تخبر کر سب کی صور تیں تو و کچے لول۔ انظار حسین نے ناصر کافی کی رف فت سے ایک انجی خاصی شام من ڈالی۔ پروفیسر صفور میر نے ، کہ ہوئل میں فروئش تھے، جھے بھی و جی اپنی کا سے پاس رکھ لیا۔ (بعد جی دونوں عزیروں کی ہوئل میں فروئش تھے، جھے بھی و جی اپنی اپنی کی دن کا ویزا کھڑے کھڑے بن گیا۔ مصیبت آئی )۔ فیض صاحب کے تکم سے آٹھ دی دن کا ویزا کھڑے کھڑے بن گیا۔ اب ان کے ساتھ چین سے جینے کی باری تھی۔

حمیداختر اور چنداحب پاکتان ٹائمنر،امروز،لیل ونہار کے دفتر لے گئے۔ شم کے جھٹیٹے میں لے گئے تھے کہ احمد ندیم قائمی، سبط حسن،ظہیر بابرسجی بیک وقت مل جائمیں مے ۔ فیض صاحب نے کہا۔'' بھئی ایسے نہیں، یہیں رہنا، بھر ہم ساتھ لے چلیں ھے۔''

خیر، نزکیب و رکیب کی گئی۔ پورا جھرمٹ تو آید و رفت کے بڑے دروازے سے زکال دروازے سے نکال دروازے سے نکال الے گئے۔ دورنکل کر ہم فیض صاحب کی گاڑی جس سوار ہوئے اور دور کے کسی بنگلے کے دورنکل کر ہم فیض صاحب کی گاڑی جس سوار ہوئے اور دور کے کسی بنگلے پر شام منانے نکل گئے۔ وجیں رات ڈھلے تک یار باشی رہی۔ کلام سنا (جو وہ خود پر شام منانے نکل گئے۔ وجیں رات ڈھلے تک یار باشی رہی کہی ، دونوں بچیاں سے بھی نہیں سنیں، گھر کی شائستہ زندگی دیکھی ، دونوں بچیاں دیکھیں۔ جی خوش ہوا کہ ایک مدت بعد انہیں یہ راحیش میسر آئی ہوں گی جنہیں وہ

مجھی 'طبع شاعر کا وطن' کہا کرتے ہتھے۔

یہ بھی دیکھا کہ اُردو کے نے ادیب، خصوصاً غیر پنی بی اہل قلم، دبی زبان میں فیق سے اپنی برہمی کا اظہار کرنے گئے ہے کہ وہ ٹریڈ یونین فیڈ ریشن کے صدر ادر گرم بازو دانشور ہو کر بھی 'اوپر والوں' ہیں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ نوجوانوں کو ان سے نہ سہارا ملتا ہے، نہ صحبت، نہ رہنمائی ۔ لیکن فیق تو شروع سے ہی 'اوپر والوں' ہیں لیے اور بڑھے۔ وہ کس دن سڑکول پر خاک پھا نکتے پھرے ہے او تی اور صحبتیں بہم دیگر جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نظریات کی تبدیلی مشکل سے ہی آ دی کا حلیہ بگاڑتی (یا باہم دیگر جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نظریات کی تبدیلی مشکل سے ہی آ دی کا حلیہ بگاڑتی (یا باہم دیگر بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ خاریات کی تبدیلی مشکل سے ہی آ دی کا حلیہ بگاڑتی (یا سے جزل سیکریٹری ہوکر بھی فیروز الدین منصور یا فضل اللی قربان نہ بن سیک اور پھائی کے سائے سے نکل کر آ نے تو یہاں مب سے اوپر کے آ دی (نہرو) نے آئیس بھی رت سیوک سائے کی آل انڈیا کونسل کا ممبر نا مزد کر دیا۔

فیض صاحب فیض احمد خاں سابق لفنٹ کرنل بھی جیں۔ جزل ایوب خال، سابق صدر پاکستان ایک وقت میں ان کے ہم پیٹداور ہم رتبدرہ بچکے ہیں اور جب بیہ کرنل صاحب لندن میں اپنے کسی بچھلے ملاقاتی انگریز سے ملنے جاتے ہیں تو وہی کرنل والا وزیٹنگ کارڈ چہنچنا ہے۔

۱۹۵۸ء کی سرد رات تھی۔ برف کے گالے ہوا میں اڑ رہے ہے۔ تاشقند میں افرو ایشین ادیوں کی دوسری کا نفرنس سے ہمارا وفد آپنجا تھا۔ ماسکو میں ہمارے ہاں ہند پاکستان کے مہمان شعرا کی وعوت تھی۔ چودہ بندرہ مہمان اور آئی ہی رنگ برنگی ہوتلیں۔ سیادظہ برکا آپھلا نیام (جے بیدی بغیر مسکرائے ، نیلا پکھلم "کہتے تھے چیکے ہے) مشائع ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا۔ وہ آپی بیاض سے نظمیس سنانے لگے تھے غلام ربائی شائع ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا۔ وہ آپی بیاض سے نظمیس سنانے لگے تھے غلام ربائی تاباں کو۔اٹل دبلی کی قدر دائی ہے (گان اور یقین کے درمیان) یہ خیال ہو چلا تھا کہ فیض کے بعد وہی غزل کے سرتاج رہ گئے ہیں۔ حفیظ جالندھری تاشقند میں دھوم ہیا کر، میں موہک شاعر کی حقیت سے آئے تھے۔ پھر سونگ پہلٹی کے دنوں کی مشق دکھا کر، میں موہک شاعر کی حقیت سے آئے تھے۔ پھر

را جندر سنگھ بیدی تھے جو ملک راج آئند کے بر خلاف محض اپنی خاکساری کی بدولت نظروں میں چڑھ سے تھے۔ وہاں کانفرنس میں ایک ایبا بدنما واقعہ ہو چکا تھا کہ سوویت ادیوں کی انتظامیہ انہیں بٹانے اور بیدی کواس کری پر بٹھانے کی فکر میں تھی۔ نیفل اپنی وزنوک ، مختصر اور کارگر اپنی امپر مکسٹ تقریر اور تجویز کی بنا پر سبھی کے بیندیدہ شعر اور مشخص مان لیے سمجھ بتھے۔

میزیں لگیس، ہم سب أردو ہندی کے مقام اہل قلم سمیت بیٹھے۔ جام مکرائے، بحث چیزی۔ غالب نے کہا ہے ....

انگر ہوشم بہ زور سے ند کلتی غرو ساتی نخست راو نظر زد

کیے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جمم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پھل جاتے ہیں میں چیخا، مرفاب خوب کہا۔ برفاب تو پہلے ہی سے پھلا ہوا تھا، گرم ہاتھوں نے کیا کیا، اورجسم کہ ہاتھوں میں آنے تک وہ برف تو کیا برفاب تھا، واہ! انہوں نے پڑھا۔۔۔۔۔

ہو کہ مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید ہا تک گی: مبیل کہنا تھا 'کشید کہد گئے، اور پھر مبیل تو ہے وہ جومفت ہو، مفت کے شربت یا بانی کو مبیل کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کشید کے وقت ۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔

انہوں نے پڑھا۔۔۔۔

کہاں ہے آئی نگار مباء کرهر کو گئی ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر بی نہیں اونچی آواز میں وہیں تابوتو ڑ اعتراض

'چراغ سرِ راه' کہتے تو ' پیچھ' کی ضرورت نہ پڑتی اور چراغ سرِ راہ کوتو صبا آتے عی بھا دیتی ہے۔ وہ اس بھنے کے لیے چٹم براہ ہوتا ہے کیا؟' نگارِ صبا' گل یا چس کے لیے ہوتا، چراغ ہے تو اس کوعناد ہے۔

فیق ڈک جائیں، پھر ہم لوگوں کے اصرار پر آگے سنائیں، ندمنہ بنائیں، تہ منہ بنائیں، تہ منہ بنائیں، تہ روضیں، تہ روضیں، نہ ڈائنیں۔ نجانے انہوں نے نوٹ کیا یا نہیں کہ حفیظ برابر ججھے ٹہو کے دیے جا رہے ہے کہ بال بیٹا، شاباش، ہال، ذرا پھر کہنا۔ لے بھی س لے فیق ، یہ ظ انصاری کیا کہدرہا ہے۔

یوں، وہ تا آل رات جب نہام کے لب سے تہ جام کی تی والی تھی، اہلِ محفل میں چارسلامت ہے، تا ہاں، فیق ، حفظ اور یہ گنہگار۔ باتی وہیں ڈھر تھے۔ صحف کا ذب کا وصد لکا بڑھا تو ہم نے شانے ہلا ہلا کر سب کو اٹھایا۔ ڈرائیوروں کو جگایا جو ہم سے بھی زیادہ دھت تھے۔ کہیں دور ایک خاتون (ریڈیو ہاسکو کی جگایا جو ہم سے بھی زیادہ دھت تھے۔ کہیں دور ایک خاتون (ریڈیو ہاسکو کی ملازم) ، سیم لا رہتی تھیں۔ سوچا کہ ان کے درواز سے پر اچا تک وشک دیں گے اور ستار پر بھیروی سنیں گے۔ وہ غریب ہڑ بڑا کر اٹھی اور ای پوشاک میں جو اور ستار پر بھیروی سنیں گے۔ وہ غریب ہڑ بڑا کر اٹھی اور ای پوشاک میں جو زُنسیں جھنک کر بھیروی کا راگ چھیڑا ہے تو بنے بھائی سرگوں ، تا ہاں غائب غلہ، دُنسی جھنگ کر بھیروی کا راگ چھیڑا ہے تو بنے بھائی سرگوں ، تا ہاں غائب غلہ، دُنسی وہ بخور کی کا راگ چھیڑا ہے تو بنے بھائی سرگوں رونا شروع کیا۔ آنسوؤں کا سیلا ب آگیا۔ میرا نشہ از چکا تھا اور اب فیقی سے نظر چرانے کی کوشش میں آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔

فیق نے آج تک موقع بی بین دیا کہ اور پھی بین تو بطور میز بان اس رات کی معذرت طلب کرلوں ، این دل کا بوجھ بلکا کرلوں۔ البتہ حقیظ جالند حری نے ون پیئے

ی اس رات کا نشر لونا۔ اس ممکر رات کو اعلان ہوا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہوگیا اور جزل ایوب خال نے حکومت کی باک ڈورسنجال کی۔ میں نے دیکھا کہ پاکستان ہے آئے ہوئے دونول مہمانوں نے دومتفاد طریقوں سے اس خبر کا اثر قبول کیا۔ فیض تو عاشقوں اور بادشاہوں کے قبیلے سے جیں، ایک سکرٹ آدمی چھوڑی، دومری سلگالی، تناؤ خارج کردیا۔ البتہ حفیظ خوش ہوئے۔

دو تین دن بعد سب کی واپسی بدی تھی۔فیق کو ان کے روی میز بانوں نے بہتراسمجھایا کہ بہیں رہ جائے ، ابھی خطرہ ہے، پاکستان نہ جائے۔ وہ چپ ، آخر زبان کھولی۔ نہیں، اب جو بھی ہے۔ گر نہیں تو جیل جاکر اتریں گے۔ ایسے وقت بیں تو واپسی اور بھی لازم ہوگئی۔ جنہوں نے فیق کوکسی فیصلہ کن حالات میں بولتے سا ہوگا، وہ تصور کر سکتے ہیں کہ میہ دو چار جلے انہوں نے کیسے ادا کیے ہوں گے، جسے کوئی کھڑکی میں تصور کر سکتے ہیں کہ میہ دو چار جلے انہوں نے کیسے ادا کیے ہوں گے، جسے کوئی کھڑکی میں نے باہر کا موسم دیکھ کریا ہو کہ آج کون سا لباس مناسب رہے گا۔ افو و رے فولادی رگ ہے۔ اس سالکوئی کے۔

سے تو پکڑے گئے۔ پانچ مہینے بعد چھوٹے۔ نکلتے ہی زور شور سے لکھنا اور ذمہ داریاں قبول کرنا شروع کر دیا۔ شاعری آڑ میں ہوگئی۔

۱۹۷۱ء میں مشورے ہورہ ہے کے کہ اس بارفیق کا نام لینن انعام کے لیے رکھا جائے۔ فیصلہ اگر چہ سوویت رائٹرز یونین کرتی ہے، لیکن اشارہ اوپر کا ہوتا ہے اور جس سرزمین کا آدمی ہو وہاں کے اوپر والے سے بھی کہدین لیتے ہیں۔ (سجادظہیر کا نام بھی در چیش تھا اے 19 ء میں لیکن یہاں والے نے ڈور کاٹ دی، جس نے کاٹی، بعد میں ای نے بیافوام یایا۔)

میں ہندوستان سے مجرروں واپس آگیا تھا۔ کہا گیا کہ مضمون لکھو۔ پس منظر تیار کرو۔ چنال چدفیل کی زندگی اور کارناموں پر جننا کچھ مال مسالہ ہاتھ لگا ، جمع کر کے دیا۔ ایک ہلکا سامضمون اور مجر دوسرا لکھا۔ جو وجیں ۵۰، ۲۰ لاکھ چھپنے والے رسالے 'آگنیوک اور کرا تو رنیا گریتا (ادبی اخبار) میں چھپا۔ یہاں اس کا عنوان رسالے 'آگنیوک اور کرا تو رنیا گریتا (ادبی اخبار) میں چھپا۔ یہاں اس کا عنوان

تھا:....شام انتظار کا تنہا شاعر۔

عنوان کے ان چارلفظوں میں کوشش کی تھی، فیض کی شخصیت اور شاعری کوسمو لینے کی۔ فیض آئے، انعام ملا، ہنگامہ رہا، بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اہل وعیال سمیت یوروپ کے طویل دورے کے پروگرام ہے۔ کمی کمی خریداریاں ہوئیں۔ لاکھوں کی رقم ہے، جی بھر کے اڑائی جائے۔

ایک دن وہ اور بنے بھائی ماسکو ہوٹل میں ٹھیرے ہوئے تھے۔ میں نے ولی اور سرائج کی لسانی اہمیت کا ذکر کیا۔ سنتے رہے۔ بنے بھائی کی سرائج کی لسانی اہمیت کا ذکر کیا۔ سنتے رہے۔ بنے بھائی پڑھ رو شھے ہوئے ستھے۔ ای عالم میں بولے: کیول فیض ، یہ آ دمی بولنا ہے یا لکھتا ہے ، اس کے لکھنے میں بھی جو اتعراف کے جملے تھے)۔

میں نے غالب کی ایک نازک اور ترجیمی فاری غزل کا ( کے مشہور بھی نہیں ) حسب حال مقطع پڑھا ۔

> کام نه بخشیده، گنه چه شاری غالب مشکیل بالتفات نیرزد

فیق لبک اُٹھے۔ کہتے نگے، پوری غزل سنائے، پوری یونہ تھی۔ اُنہوں نے اوپر کے دوایک شعر (غالبًا) انک انک کر پڑھے۔ پھر پولے، جائے جناب، میرے مربانے سے کتاب اٹھ لائے۔ اندر جاکر دیکھ تو واقعی دیوان حافظ اور دیوان فالب بہبو ہہ پہلومر ہائے دھرے بھے۔ مزا آگیا۔ میں بھی تو کہوں کوفیق کے دم قدم کے ساتھ مید دونوں اس قدر رہے ہیں کہ صاف اُن کے سانس کی حرارت محسوں ہوتی ہے۔ مناقع مید دونوں اس قدر رہے ہیں کہ صاف اُن کے سانس کی حرارت محسوں ہوتی ہے۔ مناقع کی آوازوں میں اور ان کے انداز قرمیں۔ یہایات۔

عالب نے طیش میں آگر ایک خط لکھ دیا تھا میرے دیوان کو ذرا تو لوتو فدال فلال کے ساتھ مجم میں میرا کلام بھی حافظ سے کئی گن ہے۔ (حافظ کی اصل پانچ سو غزلیں ہی لمی ہیں ابتک)

اُن ونوں ( ١٣٣\_١٩٦٢ء) فيض كوفكر تھى كه بحرول كے موجودہ نظام ہے جان

چیزائی جائے۔ یہ بھی ایک بے جا نظر بندی ہے۔ باہر کے شاعروں اور ان کے تجربوں، آوازوں اور آہنگوں سے انہوں نے اثر لین شروع کر دیا تھا۔ بھی کاغذ کے پرزوں پرموٹی می پنسل سے انہوں نے آدھی یونی نظمیں اصورا پی ان نومولود نظموں کودکھا سنا لیتے ہے۔

رنگ ہے دل کا مرے

اب جو آئے ہوتو تخمبر و کہ کوئی رنگ ، کوئی ژبت کوئی شئے
ایک جگہ پر تخمبر ہے

پھر ہے اک بار ہراک چیز و بی ہو کہ جو ہے

آسال حدِ نظر ، را مجدر ، را مجدر ، شیشہ ہے ، شیشہ ہے

مغہوم ہے بالکل مہل ، یناوٹ میں ذرا اجنبی اور وقت طلب نظم ہے ، مگر اس

ب نب اگلا قدم ، جدھر اُن جیے موٹر ش عرکو ، آزادہ رو فنکارکو ، اور پچھ نہیں تو اپنی زبان کی
فاطر ۔ بہت پہلے جانا جا ہے تھا۔

تم مرے پاس رہو میرے قاتل، مرے دلدار مرے پاس رہو جس گھڑی رات چلے.

جس گھڑی ماتمی سنسان سیدرات ہلے پاس رہو میرے قاتل ، میرے دلدار مرے پاس رہو یا دہ نظم 'منظر' ر گذر، سائے شجر، منزل و در، حلقہ' یام

دل نے وہرایا کوئی حرف وفا آہتہ تم نے کہا'' آہت'' چائد نے جھک کے کہا اور ذرا آہت'

رہ جار پانچ نظمیں مکمل صورت ہیں اس قابل ہیں کہ بار بار پڑھ کر نے شاعروں کا حوصلہ بڑھے اور نئی اُردو شاعری کا ہیاؤ کھے، جو کام ترتی پند (ہ غیانہ) شاعروں کے خومہ بچیاس برس کے قرض کے بطور بقایا ہے۔ (ان میں ہے کئی ایک مثلاً مردار جعفری نے قدم اٹھ یا بھی تھا گرفیق اور دومرے معاصرین کی بابندش عری کی مقبولیت د کھے کرر بچھ گئے اور رہ گئے۔)

یباں جب شاعری کے تعلق سے وضعداری کا ذکر آبی گیا تو ڈگر سے ذرا بث جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ہم جانیں، یہ وضعداری مشق کے پختہ ہوئے تک ضروری یا من سب ہے بھی، آ کے جل کر اس کمبل سے جان جیزانے کی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ حافظ کو تو ہم کہ نہیں سکتے ، خسرو، غالب اور اقبال نے ضرور کی ۔ فیق کے مزاج اور انداز میں اس کا رچاؤ و کجھنا ہو تو اس کی انتہا بھی ملے گی اور اس سے کسی قدر انحواف بھی ، جب وہ چار چاراضافتیں تھی کر دیتے ہیں۔

كيول محو مدرح خولي تيني ادا شه يقطى؟

اور اپی تراشیدہ تر کیبیں بے ضرورت بھی دیتے ہیں۔ جیسے جل ل فرق سرِ دار (عالال کہ فرق اور مرا یک ہی ہے)

فیض نے گیت بھی لکھے ہیں، سینر ہو بھی، مکا لیے بھی، اڈی ٹوریل بھی، زبان کے سارے امکانات ان پر روشن ہیں۔ (عربی، قاری، انگریزی اور ہاں پنج لی شاعری پر بھی ان کی نظر قابل رشک ہے) وہ ہیں اس بوزیشن میں اُردوشاعری کی آواز آ ہنگ اور ترنم کے اعتبار سے بھی کھلے۔اب تک بوری طرح کھلی نہیں ہے۔

ا ۱۹۷ء میں ہندوستان با کستان کی کشکش ، بنگلہ دلیش میں اور پھر اس کے بعد

دونوں ملکوں میں خول ریزی۔ فیض ان دنوں پاکتان میں بی رہے۔ بنگلہ دلیش کے دائیں گئے۔ دائیں کے جوان ک نتائج سے انہوں نے ایک آ دھ نظم میں وارنگ بھی دی گر زیادہ تر خاموثی۔ اب وہ محض شاعر نہ سے ممتاز ساجی شخصیت بھی ہتھے۔ ابرانی طلب پر فائرنگ اور افریقہ کی شورش نے ان جیسی نظمیس کہلوالی تخییں ولیی بھی ان دنوں برآ مدند ہوئیں ،ایکن وقت آیا جب وہ تلملا گئے۔

سوویت یونین (ان کے وطن ٹانی اور قدردال سوویت یونین) نے جب حکومت بند کے عملی اقدام اور فوجی سرگری کو بے شخاشا مدد وین شروع کی اور فاہر مونے لگا کے تشمیر سے کراچی تک کوئی مقام بمباری اور تناہ کاری سے محفوظ نبیس رہے والا ' تب فیض نے دونظمیس ندمت و ملامت کے لیج میں کہیں اور وہ ہاتھوں ہاتھ اشتراکی وُنیا میں گونج گئیں۔

ایک روز اکاوی آف ماکنسز (سوویت یونین) کے سکریٹری شین بابا جان ففوروف (مرحوم) اینے دفتر میں پریٹان جیٹے ہتے۔ مجھے باہ بھیجا۔ انہوں نے خاموشی سے ان نظمول کا روی ترجمہ میرے سامنے کر دیا اور کبا و کینا یہ اصل کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں وہ ورو، وہ کراہ نہیں۔ میں نے عرض کیا ، و کیھ چکا ہوں ، مطابق تو جیں۔ مگر ترجے میں وہ ورو، وہ کراہ نہیں اسکی جواصل اُردو میں ہے۔ با افتیار فرمایا:

ذرا در وش خاموش رہا، پھر ندرہا گی، عرض کیا۔ اگر میں لاہور کا باشندہ اور اس کا عاشق ہوتا اور مجھ پر الی جبتا پر تی تو میں اسنے ضبط ہے کام نہ لے سکتا۔ فیض کے بال تو ضبط اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ واقعی اگر ایک نہیں، دس لینن پرائز بھی فیض کو ایسے وقت فاموش رکھنے میں کامیاب ہوجاتے تو ہم ان کے خلوش ہے ہی جوان کے کلام میں چھنکا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے انکار کر دیتے۔ شاعر، کتنا ہی بادلوں میں اثبتا میں چھنکا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے انکار کر دیتے۔ شاعر، کتنا ہی بادلوں میں اثبتا پھرے، زمین کے انگار ہے اس کے پروں کو جلنا اور اسے حسب مقدور چین ہی چاہیے۔ فیض تو پھر بھی کم چیخے۔ وہ چیخ ریکار اور لاکار کے آدمی میں ہی نہیں۔

کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سال بھر بعد استوبر ۲۲ء بیل وسط ایشیاء اور مشرقی ایشیا کو تہذیب کی عالمی کا نفرنس ہونا طے پائی۔ مقام عشق آباد (ترکہ اند) جو بھی خراسان کا حصد تھا، ہندوستان اور پاکستان ہے وفد کی طبی ہوئی۔ بیس مامور ہوا کہ ایک دن کے لیے درگا پرش د وهر کو، جو سی سفارتی مشن پر ماسکو آئے ہوئے بھے، مشق آب د چنے کے لیے دراضی کروں۔ ملا۔ وہ او پر والوں سے تین چر کھنے راز دارائہ تفتیکو کر کے تیجے تھے تھے تھے تھے اور اتن بھی جان ندھی کہ کھانے کی میز پر بھنے ورائی ہیں۔ بی بھنداد چا جو بال گا۔ وہ با دو جان دو کھی ہون کا جان گا۔ وہ با دو جان دو کھی ہون کا جان گا۔ وہ با دو کہ سے جان دو کھی۔

نہ جانے کیے ، میرا ہاتھ تھے کہ یہ بغداد بھی ای فرش سے جارہ ہیں ہونی ہی برش فرش سے کا اگست اے 19 ہو کو اچ نک ہاسکو سے بھے اور انڈو سوایت وہ تی و ہرکاری معاہدہ طے کرے وبلی واپس ہوئے تھے۔ غراق کو این مسابع ( نصوصہ بران ) سے ہوا خطرات کا جی ہوئے ہیں۔ بیدان کا قرر ، اپنا ای معاہدے کی کا بی ہی ہوئے ہوں بغداد جا کھی گے۔ انہیں اور نیم تاریخی مصروفیت پر آ ہادو کرن محمن نہیں۔ ( بعد بیس اشہاروں سے اس قیاس کی افرز نیم تاریخی مصروفیت پر آ ہادو کرن محمن نہیں۔ ( بعد بیس اشہاروں سے اس قیاس کی افرز ہوگئے۔ )

خیر، ہم لوگ عشق آباد کی کا نفرنس میں پہنچ ۔ پہلے ہی وان ہے ہی ٹی نے اور ہوا ہے، فینس کو نئولا، کیا خیال ہے فینس، جارا (بندوستانی) سفیر کال ہے آیا ہوا ہے، تنہارے ملک کا سفیر بھی کل تک آئے والہ ہے، کیوں نہ ہم دونوں کو ملا کر ایک طرح کی گفت و شنید کی مصالی نہ فضا کا اجتمام کریں۔ پہلی بار میں نے فینش کو بھڑ کتے و یکھا۔ فی الوقت وو دونوں عمر بھر کے دوست نہیں۔ 'فا تی 'ادر'مفتوح' قوم کے دوڈ بلی گھٹ ۔ فار مفتوح' قوم کے دوئی بھٹ کے دوڈ بلی گھٹ ہے۔

"آپ جائیں، آپ کا کام۔ ہم کون میں جومصالحت کے لیے آپ کے اپنے سفیرول کوگفت وشنید پر بٹھا کیں۔ ہیکام دونوں حکومتیں خود کریں۔ کر ہی لیس گی۔ ہم تو دومرے کام سے آئے ہیں۔"

بے بھائی ٹی گے اور کئی دن رنجیدہ رہے۔ بیبال گیارہ شب وروز کا ماتھ تھا۔
پاکستان سے حیر آبو والے مشہور ریاضی داں پروفیسر رضی الدین احمر (وائس چانسلر)
اور دانی صاحب (کشمیری) بھی آئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بیزار۔ جب جام تجویز ہوتے، برادران پاک و ہند کے نام لیے جاتے۔ رضی الدین احمد صاحب 'برادران یوسف' کی بھی تھے۔ اور بےتعلق رہتے۔ بھی یبال تک کہ جاتے۔

ہے ہی ڈالیس جو پوسٹ سا برادر ہووے

فیض صاحب کا اُدھر کے بجائے ادھر والوں سے پرانا' درد کا رشتہ کھا۔ ہم میں ہی ہر وقت کا اٹھنا ہیٹھنا۔ مقامی اہلِ قلم الگ اپنے گھروں پر دعوت کرتے اور سجان اللہ الحمد لللہ چلنا۔

ترکمان بڑی جنگی قوم ہے۔ انقلاب اکتوبر (۱۹۱۵ء) کے بعد کی فانہ جنگی بیباں چار پائی برس جارہی۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ترکمان جوانوں نے روسیوں ہیں بڑھ کر بہادری کے اعزاز حاصل کیے ( گفتی کے تناسب میں سوویت یو بمین کوسب قوموں سے بڑھ کر بہادری کے اعزاز حاصل بیرم خال (اکبر کے اتالیق) کو ابنا بہان ص حب دیوان شاعر بجھتے ہیں اس لیے بم لوگوں کی زیادہ مدارات ہو رہی تھی۔ ایک بوشر با فاتون نے بھی سے مشورہ جا ہا کہ اگر آئی میں فیق کی راحت کا سامان کردوں تو کیس فیق کی راحت کا سامان کردوں تو کیس دے گا۔ میں نے کہا: جزاک اللہ۔

وہ جزاک اللہ لے کرفیق صاحب کے پاس گئیں اور چیکے سے بتا آئیں کہ رات کو کہیں باہر نہ جاتا۔

ہم ان معاملات میں جنم دن ہے بدھو۔ شام ہوتے گئے اور فیق صاحب پر اخلاقی دباؤ ڈال کر آئیس ہوئی کے ایک بڑے کرے میں (انعام الرحمٰن آف کلچرل ریا ہے ایک بڑے کرے میں (انعام الرحمٰن آف کلچرل ریا ہے ایک بڑے یہاں) لے آئے۔ بنے ہمائی بھی آگئے۔ لیجے ، بیٹھک جی فیق پہلو بدل رہے ہیں، کہتے کھوئیں۔ ہم بھی معاطع کا وہ پہلو بھول بھال گئے۔غرض آدھی رات کے بعد کہیں رخصت ہوئے۔ مجم محم معاطع کا وہ پہلو بھول بھال گئے۔غرض آدھی رات کے بعد کہیں رخصت ہوئے۔ مجم مے مہاد بھر اور

البِ ارسلان کے قلعوں کے گھنڈر دیکھنے' مرو' جا رہے تھے۔ ) کار پر بیٹھے تو دیکھا کہ فیض صاحب پہلے ہے کمر سکے موجود۔

يو چھا: آپ اتنے تحر خيز تو نہيں ہيں، پھريہ کہا؟

و سیمی آواز میں بولے: سوئے نہیں ہم۔ رات وہ آئے، انتظار کر کے جلے گئے۔ بدکیا آب نے۔

ویسے وہ ہیں سحر خیز اور جینے کابل نظر آتے ہیں اسے ہی مستعد اور جینے تن آسان دکھائی دیتے ہیں اسٹے ہی دشوار پہند، اور جینے بے پروا نظر آتے ہیں، فرض شناک میں اسٹے ہی چو کئے۔ گر دیکھیے، رات آنکھوں میں کاٹ دی نیال خاطرِ احباب کی وضعداری ہیں۔

وہاں سے بلٹ کے، دو تین دن کے پچیر سے، ہم لوگ ماسو آئے۔ ہیں تبھی،

کھ دن پہلے مغربی یوروپ کے لیے سفر سے لوٹا تھا۔ تازہ کن ہیں ابھی میز پر بکھری پڑی
تھیں۔ فیض کو کھانے پر بلایا تھا۔ آئے، کن ہیں الٹی پلیٹی۔ ہیں نے new left
جد بدترین تنقیدی مباحث پر دو چار کن ہیں آگے بڑھا کمیں کہ ہے دیکھئے، آجکل ہے
جد بدترین تنقیدی مباحث پر دو چار کن ہیں آگے بڑھا کمیں کہ ہے دیکھئے، آجکل ہے

'ہاں، ہاں اس مصنف کی دو اور کنا ہیں بھی نکل پچی ہیں' اور واقعی انہوں نے
کم سے کم لفظوں میں ہر ایک تازہ اشاعت کے بارے میں اتنا بتا دیا کہ ہیں انگشت

پنۃ چلا کہ فیض سیاس، علمی، ادبی مباحث سے بے خبر اور بے نیاز نہیں جیتے۔ مطالعے کے لیے، ہزار جمیلوں کے نیج سے ،کوئی نہ کوئی سکون کا وقت نکال ہی لیتے ہیں۔

سیمعنی بھی ہیں آج کے زمانے ہیں آبامہ اور 'بے ہمد زندگی کرنے کے! اور تو اور کہیں سفر ہیں سراج (اورنگ آبادی) کے دو چارشعر ہیں نے برسیل تذکرہ سائے تو فیض نے اس کی دوسری نا معروف غزلوں کی طرف توجہ دلائی، ردیف۔ ''کن کے اُن کے وغیرہ۔ بعد ہیں ان کا کلام اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پہندیدہ بحر ہیں نکل آئیں۔ لیعنی ایک ہاتھ قدیم پر ہے، دوسرا جدید پر ، نظر حالات پر، سانس لو، کے جھو نکے پر، اور تخیل برسات کی رم جھم میں گم۔ جھو نکے پر، اور تخیل برسات کی رم جھم میں گم۔ فیفنی خود جننے بھر بور بیں، آئی شاعری دی کہاں ہم کو۔ جننی کچھ کا نغر پر آئی وہ 'مخن کشتہ' کی آدھی ادھوری ہے بھی کم ہوگ۔

فوافق رحلی بجنوے ان کے ذاتی مراسم ستھے۔ وہ ان کا احترام بھی کرتا تھ، بہبچ بنا بھی تخصہ بن کر روس آرے بیں۔ خبر میں اتنی صدافت تھی کہ بیش کر فیقس یا کشن کے سفیر بن کر روس آرے بیس خبر میں اتنی صدافت تھی کہ بیش کش کی گرفیقس۔ وہن کی جن گلیوں پر نثار ہوئے کو بیتاب رہے ستھے، انھیں ججوز ک پر اور نہ دو ہے۔ انھیں کیا خبر ہوگ کہ دست قضا میں ایک تیم اور تیارے کے اندین کیا تا ہور تیارے کے اندین کیا تا ہور کا درجے فیقن کو تھر مجھوڑ کر برموں ادھر اُوس نیجر نا بڑے گا۔

کھٹو کی گرفتاری، قیدہ بند کی گرم ہزاری کے دنوں میں بھنتا پارٹی کے وزیر خاص ہیں بھنتا پارٹی کے وزیر خارجہ اس بہاری ہجپنی سرکاری دورے پر باستان گئے تو فیض کو مٹ عرب کی دعوت دے ڈان ۔ مطلب بیا یہ قت سے نکال الائے۔ بہاری اٹل کو پہنچا بی اٹل ملا۔ دونوں شاو بوٹے ۔ آئل بہاری اٹل کو پہنچا بی اٹل ملا۔ دونوں شاو بوٹے ۔ آئل بہاری ہے اپنے ڈوق کی کہ کہ تاکہ بیاری اٹل کو پہنچا کی الیار اور بھو پال سے کی تسکیدن کر لیتے ہیں۔ مدھیہ پردیش ن کا خاص ٹرھ ، چنانچ گوالیار اور بھو پال سے فیض کو دعوت دی گئی۔ میں نے سیکروں سے سنا ہے اور خود فیض نے تقمد این کی کہ بوش بول کا ویبا استقبال نہ ہوا ہوگا جیسا ان کا جوا، گوا بیار اور بھو پال ہیں۔ پوری کی کوش ہوئی تھی ہوئی تھی اور جب طومت کسی کونواز نے پر آمادہ ہو کو اہل ذوق، بیارے ایک طرف۔ بد ذوق بڑھ چڑھ کر جال نثاری اور خدمت تو اہل ذوق، بیارے ایک طرف۔ بد ذوق بڑھ چڑھ کر جال نثاری اور خدمت گرادی دکھاتے ہیں۔

ہندوستان کی حکومت بدلی، اور اب جو آئے، ان میں کوئی فیف کا ممروح، کوئی عاشق ، کوئی ان کا عمکسار، کوئی دلنواز، کوئی شاگرد اور کوئی شاگرد بدیشہ۔ آپنے پرائے سب ٹے پرے ہاندھ لیے ان کے سامنے۔ دوسرا ہوتو اس قدر دانی کے سیلاب میں زمین پر پاؤں نہ پڑے، فیض و پسے
کے و پسے اُداس، بے نیاز اور اپنے حال میں مگن، روس اور ہندوستان کے افرو ایٹین کی
ضیکہ داروں اور خمگس رول نے طے کیا کہ جب تک پاکستان کاموسم سرم ہے، انہیں سی
شفند سے مقام پر روکا جائے۔ بلینسکی ، قاہرہ، ماسکو، دبلی ، بالآخر بیروت، کہ مقام دار با،
دانشوروں کا مرکز فلسطینی می ہدوں کی آماجگاہ۔ فیض کی نظر ان تینوں پہلوؤں پر سنی ہوگی

lotus رس کے اڈیٹری اُنہیں بطور پروانہ راہداری سونی ٹنے۔ فیش نے قبول کُ اور اس کام کو آ گے بڑھائے میں لگ گئے۔ لا ہور سے نگلتے والے اُروو رسالے اُحتساب کا ایک حصہ وٹس رس لے کے منتخب مضامین کے لیے مخصوص ہو گیا۔

1949ء میں ، کچھ مبینے میں ہ سکورہا۔ یوروپ کے سب سے یانی شان ہوئل Rossia میں نفات سے خبر ہے ہوئے سے میٹے گیا۔ ویکھا گرایگ آتا ہے، ایک ہ تا ہے۔ بوج جہا کہ کوئی شام خالی ہوگی۔ راضی ہوگئے۔ عرض کیا کہ مرزا اشفاق بیگ و بابیس ہوگئے۔ عرض کیا کہ مرزا اشفاق بیگ و بابیس گا اور جو الشفاق بیک و بابیس گا اور جو الشفاق بیک و بابیس کا مرید مرزا راول پنڈی سازش والے مقدمے کے مفرورہ و نی مجری خاک جو بابی کا مرید مرزا راول پنڈی سازش والے مقدمے کے مفرورہ و نی مجری خاک جی نے ہوئے ، کمیوزم کے مرد مومن، میرے سی زمانے کے رفیق ول و جال جی اور اب باب کست فی موقع ہیں۔ وہ مول آیا مد بہر ہوئی۔ گوشت لانے ایک وہ کان پر گیا۔ دوسری پر، جب بج بی بیار کو چوکا اور خشہ اپنے گوشے میں آپڑا۔ چونکہ ایسا تج بہ سملے بھی کی بار ہو چکا تھا اور میں خیالات کے اسپونک سے اتر آیا تھا۔ اس لیے بدمزگی اور توفی غضب کی تھی۔ ای اور میں خیالات کے اسپونک سے اتر آیا تھا۔ اس لیے بدمزگی اور توفی تو ول کو مجھ لی کہ اب

مگروہ ایک وضعدار محض ، مرزا لینے آئے ، نہ گئے۔ بلادے آئے نہ گئے۔ غالبًا اپناوہ شعرد ہراتے رہے جوضرب المثل بن چکا ہے۔

#### نجائے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں اک ایس راہ یہ جو تیری رہگور بھی نہیں

دوسرے دن، جب میرا غصد فرو ہوا، میں چنجا تو پنہ چلا کہ رات کہے کھایا ہی نہیں۔ کمال یہ کہ غصہ بھی پی گئے۔ بولے ،کل جب تبارہ گیا، ایک قلم ہوئی، ابھی پوری نہیں کے۔ ن لیجے۔ (حسرت رہ گئی کہ بھی 'تم' سے خطاب کرتے) سی۔ حسب معمول اعتراض وارد کیا کہ صاحب، یہ کیا آپ نے تو 'مِنار' کو'مِنار' لکھا، پھر اسے مونث با ندھ دیا۔ بولے ہم تو مونث کہتے ہیں چنجاب میں (جھے کہال یو پی اور پنجاب کا ہوش تھا، میں تو ندامت سے ڈوبا جارہا تھا، تر نے کو بی ایک بہانہ ملا) خیر، تھوڑی دیر بعد مان گئے۔ نظم تمام ہوئی تھی میر درد کے اس شعر پر

ترے کونے ہر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا مجھی اس سے بات کرنا مجھی اس سے بات کرنا

(نوٹ: - یبال ظرانساری معاحب کو مغالطہ ہوا ہے۔ بیشعر غلام ہمدائی مصحفی کا ہے اور ہول ہے " "ترے کو ہے میں اس بہائے ہمیں دن سے رات کرنا کہی اس سے اور ہول ہے بات کرنا کہی اس سے بات کرنا ''، بحوالہ'' کلیات مصحفی، جد سوئم ، مطبوعہ تو می کوسل برائے فروغ اردوزبان ، دبلی ، ۲۰۰۷ء ، ص ۲۰۰۰ (مرتب)

نظم کیاتھی۔ بس ان چند مبینوں کی کوچہ گردی کا (جس کی حقیقت جانے بغیر افتادہ لوگ رشک کرتے ہوں گے) دکھڑا تھا۔ اس درد کی کسکتی کہ فیق جیسا اپنے وطن کا، لوگوں کا شیدا، ہر ایک درد کا شریک، صاحب نظر، ملکوں اور تو موں کے تاریخی نشیب و فراز کا جانکار، جو مشکل کے وقت کسی بڑے کاز میں کام آتا، اب اپنا مشکل کا وقت کسی بڑے کاز میں کام آتا، اب اپنا مشکل کا وقت کسی بڑے کاز میں کام آتا، اب اپنا مشکل کا وقت کسی بڑے کار میں کام آتا، اب اپنا مشکل کا حقت ہوں گڑارتا پھر رہا ہے۔ بھی اس سے بات کرتا، بھی اس سے میں کیمے بتاؤں کے بیڈ اس اور اُس کون ہیں۔ یہ شخص کی افسر شاہی کے ہر کارے اور کارندے ہیں جنہوں نے ایر وال رہ کی کا کوال رہ کی گر کھوا رکھا ہے۔ با! اور جو کوئی ذرا ڈگر سے بشے وہ منافق، مرتد، بے دین۔

میں تو تین جار صفح کا بلکا بھلکامضمون یاد داشتوں کی چھلنی سے چھانے چلا تھا، مگراب میرے ذہن پرسوار ہیں اور مجھے اڑائے لیے جارہے ہیں۔ نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ یا ہے رکاب میں جارے ملک میں زیادہ تر لوگ محبت سے ماطلسم کے اثر میں جوفیق کے نام ے دابستہ ہے، جگہ جگہ انہیں بلاوے دے رہے ہیں۔ اہلِ سر وسرکار، اربابِ زر و افتدار بھی اپنی سرپرستانہ شان دکھا رہے ہیں بچارے۔فیض کی پذیرائی کےسلیلے میں ذوق اور بد ذوتی، زر اور بے زری، ٹریژری پنجز (افتدار والی پارٹی) اور اپوزیش ( مخالف بیارٹی ) کا امتیاز اٹھ گیا ہے۔ کوئی دوسال پہلے وہ دوبار جمبئی آئے۔استقبالیے ہوئے۔'بیسانھی دا میلہ' کے اوسر پردستار با ندھی گئی اور ایک استقبالیہ تقریر میں یہ جملے بھی کیے گئے کہ وہ اُردوادب میں پہلے تحض میں جنہوں نے عاشقانہ ،غنائیہ شاعری کی لے میں سیاسی اور سماجی خیالات کی سمجی کو گوارا بنایا۔ وہ پہلے شاعر میں جنہوں نے گزشتہ استعاروں ہے آئندہ کے اشارول کا کام لیا۔ انہیں جیتے جی بیمر ننبہ نصیب ہوا۔' کوئے یار' اور' فرانہ دار' کو بیجا کر کے نصیب ہوا کہ ان کے ہم عصر شعرا انہی کے انداز اور لہجے کو اپنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ غالبًا فیض کو بھی اس کا احساس ر ہا ہوگا بھی تو انہوں نے کہا...

ہم نے جو طرز نفال کی ہے قفس میں ایجاد فیق گفتن میں وہی طرز بیال تھہری ہے فیق گفتن میں وہی طرز بیال تھہری ہے (کچھاس سے ملتی جلتی بات نقیر صاحب تحریر نے کہی تھی) ای مجمع میں معین احسن جذبی اور مجروح سلطان پوری بھی موجود تھے۔ (جال نثار اختر دُنیا سے سدھار چکے تھے) دونوں کو کھنگی ہجروح کہاں رکنے والے، برہم ہوگئے۔ اصل بات یہ ہے کہ غنائی شعر بلکہ غزل میں سابی و سابی مسائل فیق کی ولادت سے پہلے ہی شامل ہو کی تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی ولادت سے پہلے ہی شامل ہو کی تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی والدت سے پہلے ہی شامل ہو کی تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی والدت سے پہلے ہی شامل مولی میں اقبال سہیل جمیل مظہری، جذبی اور مجروح صاف و مال وی البتہ خاص معالم میں اقبال سہیل جمیل مظہری، جذبی اور مجروح صاف

صاف پیش رور ہے ہیں فیق کے ۔ انتش فریادی ایس کے اور بول کہ اب آزاد ہیں تیرے جیسی دو ایک نظموں کے باوجود ، فیق کی شاعری سیاسی اقدام کی شاعری نہیں رہی ، انسانی آیام کی شاعری رہی ہے۔ جب فیق کا 'دست صبا' نکلا (۱۹۵۳۔۱۹۵) ہے جب فیق کا 'دست صبا' نکلا (۱۹۵۳۔۱۹۵) ہے جب فیق کا 'دست مبائل کا اجترین حصد دے جب فیق کے جنے ۔ اس کلام میں جتنا کچھ سیاسی اور ساجی مسائل کا اش راتی (اور شعوری) ہیں تھا، وہ زبوں پر چڑھ چکا تھا۔ اپنے ، بیگائے جبی اُن کو اپنی اپنی مصلحت سے استعمال کرتے اور اپنے اپنی مصلحت سے استعمال کرتے اور اپنے اور سیامی مسائل کا اش راتی اپنی مصلحت سے استعمال کرتے اور اپنے معافی دے رہے ، لیگائی فیق کے بال شعور کی جو رو ہے وہ کسی ایک صلح پر اور بیک سطح تر دور ہے ہو گئی اور نہ بیان کا محضو کی بیات کے میں در دنبوں کے ساتھ ایک جمہ بھی شروع ہے تھے۔ اس میں در دنبوں کے ساتھ ایک جمہ بھی ایک جمہ کی کو رو ہے ہیں۔ بی ان آئی کا متاز وں کی تر تیب اور وشنیں بدل لیتے ۔ بی کیا۔ آئ تک کر رہے ہیں۔ بی ان کا ماز ہے۔ ''وار و رسان کی تاز و دم رہے کا ، اور اس معنی میں اذا مین بونے کا راز ہے۔ ''وار و رسانی فین اور جو ہے اس میں اور بی ہے۔ چیے اس سے کام لیتے ہیں۔ مثال فین اور کی کھروٹ کا شعرے اور بی بی شعرے ۔

بھی۔ معمولی ساشعر ہوگا گفوئے عشق کو دار و رس پہنچ نہ سکے تو لوث آئے ترے سر بلند، کیا کرتے معنی شخص سطح پر بھی ہیں۔ بھانسی کی سزا تجویز ہوتی ہے۔ تیدِ تنہائی کی اذیب ملتی ہے۔ تنہائی ختم ، سزامنسوخ ، شعرصاف ، شخص پس منظر نے صرف اسے سر بلند کیا بلکہ ایک عالم سطح تک بلند کر دیا۔ دوسری جگہ

تیرے ہونؤں کے پھولوں کی جاہت میں ہم دار کی خشک شہنی ہے وارے کئے تاریک خشک شہنی کے مسرت میں ہم تیرے ہاتھوں کی حسرت میں ہم شہم تاریک راہوں میں مارے کے شاریک راہوں میں مارے کے

'دار' والاشعر جو تھے مصر سے سے مل کر آ گے کے خیال کی تیاری بھی ہے اور اس کی توسیع بھی۔ زمانے نے دیکھا کہ' تاریک راہوں' والے مصر سے نے قبول علم میں بایا اور اس کی بدولت پوری نظم ارتفائے خیال کے ساتھ لاکھوں آ دمیوں کے واس نشین ہوگئی۔

پھرد کیھئے،ای تعلق ہے متحد المعافی دوشعر ہیں مجروح کا شعر

جنون ول نہ صرف اتنا کہ اک گل پیر بمن تک ہے قد و گیسو سے اپنا سلسلہ دار و رس تک ہے فیض قطعاً یمی بات ، گر اس بے تکلفی سے کہتے ہیں گویا شعر نہیں کہا بلکہ منہ سے نکل گما۔

مقام فیض ، کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اب شاید وہ نکتہ صاف ہوجائے جس پر میں توجہ چاہتا تھا۔
ستم کی رحمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تری انجمن سے پہلے سنرا خطائے نظر سے پہلے عماب جرم سخن سے پہلے عماب جرم سخن سے پہلے محماب جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی ، نہ منزل ، فراز دار و رس سے پہلے مقام ہے اب کوئی ، نہ منزل ، فراز دار و رس سے پہلے مقام ہے اب کوئی ، نہ منزل ، فراز دار و رس سے پہلے

چردومرے سیاق وسیاق میں..

جنوں کی یاد مناؤ کہ جشن کا دن ہے صلیب و دار سجاؤ کہ جشن کا دن ہے

پھرایک اور زاویے ہے

مرفروشی کے انداز بدلے سے، دعوت قبل پر مقتل شہر میں ڈال کر کوئی گردن میں طوق آگیا، لاد کر کوئی کا ندھے یہ دار آگیا

یہ اور اس کے علاوہ 'دار'یا 'وار ورس' فیض کے ہاں رنگ ولباس اس تا میر بدل بدل کر آتے ہیں اور اکثر وہ کسی نہ کسی تاریخی ٹر پجٹری کی جانب تلہی کا، تر تیب خیال کا ایک الوٹ حصہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے فیض کا کوئی تنہا شعر' دار' کے لفظ ومعنی کو مجروح والے شعر سے آگے نہ لے جاسکا ہو، لیکن وہ مل کر، فیض کی بایوگرافی کے پس منظر میں معنی کی توسیع ضرور کرتا ہے اور اس میں رنگ بھرتا ہے اور اس کو سیال بناتا ہے۔

کی کی تو سے صرور کرتا ہے اور اس میں ربک جرتا ہے اور اس کو سیال بناتا ہے۔

ایک اور چھوٹی کی مثال، جو بالکل سامنے کی ہے۔ تقریباً ایک ہی وقت کی غزلیں ہیں اور ان میں میدوشعر نازل ہوئے ہیں۔ استعاروں، علامتوں میں متحد المدنی ہوئے ہیں۔ استعاروں، علامتوں میں متحد المدنی ہوئے ہیں۔

20%

جھونے جو لگ رے ہیں نسیم بہار کے جنبش میں ہے قفس بھی اسیر چمن کے ماتھ

فيفس

اہلِ تفس کی صبح چین میں کھلے گی آنکھ بادِ صبا ہے وعدہ و پیاں ہوئے تو ہیں ان دونوں اشعار میں کہ غزل کے فرادہ شعر ہیں، دوالگ طبیعتوں نے دومختف آہنگ بیدا کر لیے ہیں اور ہمارے اشارے بغیر بھی اس فرق کو، او پر کے تبصرے کی

روشی میں محسول کیا جاسکتا ہے۔

فیق پیچلے دنوں بہمنی آئے۔ بڑی دھوم رہی۔ مدح سرائی میں ایک پر ایک سبقت لیے جاتا تھا۔ کری نشین بھی، حاشیہ نشین بھی۔ خاک نشینوں کوفیق خود بھی یا دنہیں کرتے۔ (شاعری میں کرتے ہیں) بہت ہی نزدیک کے لوگوں میں وہ ہمعصر بھی ہتھ، جن کی زبان پرفیق کا نام خوش قسمت کے لقب کے سوانہیں آتا۔ (ہمیں خود بار ہااس کا تجربہ ہوچکا ہے۔)

فیض بڑا خوش نصیب ہے، تقلیم ہندنے اس کے طوطی کوشائے طولیٰ پر بٹھا دیا۔

ورندميال

فیض کو خوشی ل پنجابیوں سے بھی داوملتی ہے اور قوم پرست صلقوں سے بھی

ورشدميال.....

فیق ایسے وقت جیل گئے اور اتنے بڑے واقعے کے شمن میں گئے کہ ان کی شخصی اہمیت.....

فیق پر افکار' (کراچی) کانمبرتو نکل چکاہے،گر نیر، چلوایک اورسی!

مگر بڑے میاں جوستر ۵، برس کے ہونے آئے، اپنی مدح اور دوسروں کی قدح میں بھی ایک جملہ منہ ہے نہیں نکالتے۔ چپ چاپ سنا کرتے ہیں اورسگریٹ کے مرغولوں میں بکی ہاں اور نہیں اڑا دیتے ہیں۔ یباں جوش کے شعر انتقاب ہونے پر انہوں نے ایک مخضر ساتنقیدی نوٹ لکھ دیا تھا۔ جوش نے جواب نہیں دیا۔ ہر طرف ہے ان کی 'زبان تراشی' پر زبان ورازیاں ہوتی رہیں۔ وہنیں بولے وہاں لا ہور میں احمد ندیم قامی اور قامی کے ہم خیالوں سے ذراخس گئی تھی۔ فیق نے اس میں بھی عالی احمد ندیم قامی اور قامی کے ہم خیالوں سے ذراخس گئی تھی۔ فیق نے اس میں بھی عالی ظرفی ہے کام لیا۔ انہی کی طرح ان کی شاعری بھی چپوٹی موئی عداوتوں اور عزادوں کو، نیج پوچ بچھتی ہے، زندگی کی ہرایک سرت اور لذت کو، عاشقانہ نے کے ساتھ، بصیرت میں تبدیل کر لینے کا جذبہ جگاتی ہے۔ ہمارے احساس موسیقی کو اس سے نے سنے آہک میں تبدیل کر لینے کا جذبہ جگاتی ہے۔ ہمارے احساس موسیقی کو اس سے نے سنے آہک طلح ہیں، گویا ہم کسی کلاسیکی کنسرٹ میں جیسے ہیں اور کنڈ کٹر کے سر اور ہاتھوں کی جنبش طلح ہیں، گویا ہم کسی کلاسیکی کنسرٹ میں جیسے ہیں اور کنڈ کٹر کے سر اور ہاتھوں کی جنبش طلح ہیں، گویا ہم کسی کلاسیکی کنسرٹ میں دیکھے جانے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سر کنڈ کٹر کے سوا پچھنہیں دیکھ در ہے۔ مگر بن دیکھے جانے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سر کنڈ کٹر

کے بدن کی کسی نہ کسی زگ ہے جڑا ہوا ہے۔

واتعی فیق کی شعری کا انتخاب خصوصاً 'رقیب سے جیسے طبہارے اس قابل ، بین کہ ہماری اگلی شعری کا انتخاب خصوصاً کر بیت میں کام آ کیں۔اس کلام میں کہ ہماری اگلی نسل کی اخلاقی اور جمالیاتی حس کی تربیت میں کام آ کیں۔اس کلام میں کشن اور حزن ایسے بیجان ہوئے ہیں کہ نوجوانی کے گرم خون کو دردمندی اور شرکت غم کی اکسیر گھول کر پلا سکتے ہیں۔فیق نے بیجے دکھاوے کے لیے اپنے رقیب سے نہیں کہا تھا۔

ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے جز ترے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں لفظ سے اگر معنی کی توسیع اور انسانی برتاؤ کی تطبیر ہوتی ہوتو ایک آ دھ لفظ کا' حرکت وسکون کا'ترکیب واف فت کا داغدار ہوجانا اس کے آگے کیا شے ہے؟

#### ڈاکٹر راھی معصوم رضا

## زرد پتوں کے بن میں کاسی درد کا شاعر

فیض ہماری قومی شاعری کے راستے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے بیں۔ چناچہ سنگ میل ہی کی طرح وہ اہم بھی بیں اور مجبور بھی۔ مجبور یوں کہ راستہ آ کے نکل جاتا ہے۔

یں فیق کی شاعری سے بہت متاثر ہوں۔ خود میرے اسلوب پر جگہ جگہ فیق کے لہجداور اُسلوب کا عکس پر رہا ہے لیکن میں جنہیں زیادہ چاہتا ہوں انہیں بار بار جتا ہوں ،اور ہر بار انہیں سے سرے سے دریافت کرتا ہوں اور ایک ہر دریافت ایک سنے تجربہ کی طرح مجھے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ دولت مند بنادی ہے۔ یہ یافت و بازیافت بڑی حد تک جھے اپنے آپ کو بار بار دریافت کرنے میں بھی مدودی یافت و بازیافت کرنے میں بھی مدودی سافت و بازیافت کرنے میں بھی مدودی سافت کے اور یوں فیق کی شاعری میری زندگی کا ایک حصہ بن جائی ہے۔

فیض کو بھی میں نے بار بار پڑھا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز اُن کا اُسلوب ہے۔ ریگ مال کیا ہوا، جس میں کوئی ایسا کونا نہیں جو قاری کو چیجے۔ ایک مہریان دوست سا اُسلوب جو گلے میں بائن ڈال کے بات کرتا ہے۔

تھے سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پھل جاتے ہیں کیے اک چہرے کے تھہرے ہوئے مانوس نفوش دیکھتے دیکھتے کی لخت بدل جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے کی لخت بدل جاتے ہیں کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور کے بہ کی بادہ احمر سے دیک جاتا ہے

(مرے ہوم مے دوست)

فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل
کہیں تو ہوگا ہب ست موج کا ساحل
کہیں تو ہوگا ہب ست موج کا ساحل
کہیں تو جا کے زکے گا سفینہ غم دل

( مح آزادی)

یہ رات اُل درد کا تجر ہے
جو جمھ سے تجھ سے عظیم تر ہے
گر اُل رات کے تجر سے
گر اُل رات کے تجر سے
یہ چند نموں کے زرد پنے
گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں ہی
اُلے کے مگنار ہوگئے ہیں!

(ملاقات)

ہم الل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز سیم میح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے گری میں کئی صلیبیں مرے دریچ میں ہر ایک ایک ایٹ مسیحا کے خوں کا رنگ لیے ہر ایک ایٹ مسیحا کے خوں کا رنگ لیے کرتے ہیں اہر بہار کو قرباں کسی یہ قل مہد تابناک کرتے ہیں

سن پہ ہوتی ہے سرمست شاخسار دو نیم سن پہ ہوتی ہے سرمست شاخسار دو نیم سن سے بادِ مبا کو ہلاک کرتے ہیں (دریجہ)

ہاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا سیجے ہر رہ جو اُدھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے

ہر شیح مگستال ہے ترا روئے بہاران ہر پھول تری یاد کا نقش کتب یا ہے ہر بھیکی ہوئی رات تری یاد کی شہنم ڈھلٹا ہوا سورج تیرے ہونوں کی فضا ہے دھلٹا ہوا سورج تیرے ہونوں کی فضا ہے

تم مرے پاس رہو
میرے قاتل مرے دلدار مرے پاس رہو
جس گھڑی رات چلے
آسانوں کا لہو پی کے سیدرات چلے
مرہم افک لیے نشتر الماس لیے
بین کرتی ہوئی بنستی ہوئی ، گاتی نکلے
درد کے کائی یازیب بجاتی نکلے

(پاڻ ريو)

طرب کی برم ہے بدلو دلوں کے پیرا بمن جگر کے جاک سلاؤ کہ جشن کا دن ہے مصرے میں مسلاؤ کہ جشن کا دن ہے رات ڈھلنے گئی ہے سینوں میں آگ سلگاؤ آ بگینوں میں دل عشاق کی خبر لیما پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں

(دستوتهه سنگ)

اُن کا دم ساز اپنے سوا کون ہے شہر جاناں میں اب یاصفا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے (آئے بازار میں یا بہ جولاں چلو)

پکارتا رہا ہے آمرا یتیم لہو کسی کو بیر ساعت، نہ وقت ہے نہ دماغ نہ مدی، نہ دمان سے نہ دماغ نہ مدی، نہ شہادت، حساب پاک ہوا میہ خون خاک نشیناں تھا رزق خاک ہوا

(ليوكا سراغ)

چاند نکلے کی جانب تری رعنائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا

میرے دیران میں گویا مارے دیکتے ہوئے ریشوں کی طنابیں کھل کر سلسلہ دار پتہ دیئے لکیں رخصت ِ قافلۂ شوق کی تیاری کا

#### اور جب یاد کی بھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک بل، آخری لمحہ تری دلداری کا دردا تنا تھا کہ اُس ہے بھی گزرنا جا ہا

(ہارٹ اٹیک)

آؤ کریں محفل پہ زر زخم نمایاں چرچا ہے بہت بے سروسامانی دل کا دل کا وکھ آئیں چلو کوچۂ جاناں کا خرابہ شاید کوئی جمدم لے ویرانی دل کا شاید کوئی جمدم لے ویرانی دل کا

(شام شهرياران)

یہ بختا کھنکتا اور ہفت رکی اُسلوب کسی محرومی ، ویرانی دل بی کا اُسلوب ہوسکتا ہے لیے اور ہے لیکن ''نقشِ فریادی'' اور'' دستِ صبا'' ہے '' شامِ شہریاراں'' تک کے لیے اور جان لیوا سفر کا اس اُسلوب پر کوئی اگر نہیں پڑا۔ نہ لفظوں کا آبنک بدلا ، نہ اداس رُکیبوں کی ہفت رکی ہوئے ، پر اُسلوب وہی رہا۔ بنیادی الفاظ کے ذخیرہ میں نہ کوئی اضافہ ہوا نہ کوئی کی۔فنون لطیفہ میں اُسلوب تو دبار بنیادی الفاظ کے ذخیرہ میں نہ کوئی اضافہ ہوا نہ کوئی کی۔فنون لطیفہ میں اُسلوب تو فنکار کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے ،تو کیا ''دست صبا'' ہے '' شامِ شہریاراں'' تک فیض کی شخصیت میں کوئی ارتقاء بی نہیں ہوا؟

مل این آپ کو اس پیجیدہ سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں سمجھتا، لیکن صاحبانِ نظر اور ناقدینِ ادب کو اس سوال پرغور کرنا جائے۔

"دست میا" کے بعد حالانکہ فیض نے نیا لکھنا جھوڑ دیا، پر پرانے شعروں کی طرح اُن کے بخت حالانکہ فیض نے نیا لکھنا جھوڑ دیا، پر پرانے شعروں کی طرح اُن کے بخے شعروں کا مزہ باتی رہا۔ اُسلوب کی تازگی میں فرق نہیں آیا۔ لہجہ کی خوشبو باسی نہیں ہوئی۔ کیا رہمکن ہے کہ شخصیت ارتقاء پذیر رہے اور اُسلوب میں کوئی ارتقاء نہ ہو؟ اور اگر اُسلوب شخصیت کا اظہار ہے تو کیا اس کا مطلب یہ تو

نہیں کہ فیض کی شخصیت کا ارتقاء '' وست صبا'' کے بعد بالکل ہی رک گیا؟ اور اگریہ درست ہے تو ان کی شاعری کے جادو کا راز کیا ہے؟ کیونکہ فیض کی شاعری میں جادو تو ہے۔ پھولوں کی طرح کھلٹا مہلکا جادو۔ دل کی طرح دھڑ کیا جادو… ہر بار تازہ اور نیا تکنے والا جادو۔

فیق کو جب پڑھے، لگتا ہے کوئی پرانا دوست مل گیا ہے اور جب دو پرانے دوست ملے ہیں تو کوئی شہوں ایسی بات یاد آئی جاتی جاتی ہے جواس پہلے کی ملاقاتوں میں یاد ہیں آئی تھی اور اس نی یاد ہے نئے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ مگر بنیادی لفظ''یاڈ' ہے داخیس آئی تھی۔ اور اس نی بیاد سے نئے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ مگر بنیادی لفظ''یاڈ' ہے داخیس ' نہیں۔ فیق کی شاعری یادوں کی اور اُن یادوں کے تخلیقی استعمال کی شاعری ہے اور یادیں ہندوستانی ہیں۔

" بنڈی کانسپر کی کیس" بھی دار و زنداں کے ای سلسلے کی ایک کڑی بن جاتا ہے جو ملکہ وکٹوریہ کے اعلان نامہ سے پہلے بی شروع ہوگیا تھا اور شاید بہی وجہ ہے کہ تخلیق پاکستان کے بعد بھی فیض کی شاعری میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ انہیں علامتوں کو استعال کرتے رہے جو غلام ہندوستان میں اُردو کے ترتی پہندشعراء کے کام آربی تھیں۔

ہندوستان میں ۱۵ اراگست ۲۷ ء کو وہ ساری علامتیں ہے معنی ہوگئیں کیونکہ
اُس دن ہم ''داغ داغ اجائے' کے عہد میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچ ہندوستانی
شعرا کو اپنا آہنک، اپنی علامتوں کا ذخیرہ اجنبی کلنے لگا اور وہ نئے آہنک، نئی
علامتوں کی خلاش میں لگ گئے۔ اس لیے تفہیم و ترسیل کے راستوں میں زکاوٹیس
بیدا ہونے لگیں اور قاری سے وہ پرانا رشتہ ٹوٹ گیا۔ نیا رشتہ پوری طرح آج بھی
نبیں بنا ہے کیونکہ ابھی تک اس نئے عہد کا آہنک اور اس نئے عہد کی علامتیں پوری
طرح ہماری گرفت میں نہیں ہیں۔

لیکن پاکستان کے بنتے بنتے '' پنڈی کانسپر لیمی کیس'' شروع ہوگیا اور اس کیس نے پاکستانی شاعری کے بنیادی آ ہنگ اور علامتوں کا مسئلہ مل کردیا۔ چنانچہ جمیں ہارے اپنے شاعر تو اجنبی اجنبی سے لگتے ہیں، پر جب
پاکستان کے فیق احمد فیق کا کوئی ورق ہاتھ آجا تا ہے تو جمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم
ہیں سے ایک ہیں۔ تعبیم فیق بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ لہجہ، وہ آجنگ، علامتوں کا
وہ ذخیرہ تو ہارے تہذبی ذخیرہ می کا ایک حصہ ہے۔ سودا، غالب، مصحفی، آتش
اور فیق ۔ فیق کے لب ولہجہ میں یہ چاروں مزے بھی ہیں اور فیق کا پانچواں مزا
بھی۔ جھے فیق پر کہیں کہیں جاز کی پڑتی ہوئی پر چھا کیں بھی نظر آتی ہے گر میں
لیتین سے نہیں کہ سکتا۔

لیکن جو چیزفیق کواپے ہم عصروں سے بالکل الگ کرتی ہے وہ انیس سے
ان کی مکمل آزادی ہے۔ انیس کے اثر سے مخدوم می الدین تک پوری طرح آزاد نہیں۔
لیکن فیقل پر نہ اقبال کا اثر ہے نہ انیس کا۔ فیقل کی مقبولیت کا ایک رازشاید انیس اور
اقبال سے اس مکمل آزادی میں بھی ہے۔

ترتی پیندشعرا غالب، انہیں اور اقبال کو اور صنے بچھونے کی طرح استعال کر رہے سے عالب کوتو فیقل نے بھی اپنایا پر غالب میں سودا اور صحفی کی چنگی پڑنے سے جو آ جنگ بنا وہ ترتی بیند آ جنگ سے ایک ذرامختلف تھا۔ اس کا رنگ شوخ ہے۔ اس کی خوشہونئ ہے اور موسیقی کا مزاج مختلف ہے۔ چنانچے فیقی تنہا نظر آئے اور ترتی بہند شعرا میں سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔

میں سے سنب منصور وقیس زندہ ہے میں سے باتی ہے گل دامنی و سیج کلبی

یہ جو '' کی گلمی'' ہے بیاتو تمام ترقی بیندشعرا کی بیجیان ہے گر بیر جو ''کل دائن'' ہے بیافت ہے گر بیر جو ''کل دائن'' کا تعلق ندمنصور ہے ہے نہ قیس دائن ' کا تعلق ندمنصور ہے ہے نہ قیس ہے۔ جنانچہ بیر ''گل دائن'' منصور اور قیس کے استعاروں کا مطلب بھی یا تو بدل وی ہے یا مطلب میں تو سیج کرتی ہے۔ چنانچہ جب فیق بیر کہتے ہیں:

یال جال کے زیال کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا سیجے
ہر رہ جو ادھر کو جاتی ہے، مقل سے گزر کر جاتی ہے

و ہمیں لگنا ہے کہ ہم جانی پہچانی وُنیا میں ہیں، لیکن کیا مقل بالکل وہی ہے
جو جلیال والا باغ میں تھا۔ یہ مقل اب بہت بزا ہوگیا ہے۔ اس مقل میں نوا کھالی،
کلکت، چھپرا، دتی، لا ہور، سیال کوٹ، پنڈی کے وہ بازار بھی شامل ہو گئے ہیں جن
میں عام آ دمی کا قل عام ہوا۔ یہ مقتل پاکستان کی قانون ساز اسمبلی تک پھیل چکا تھ۔
مگر ہے یہ وہ ی پرانا مقتل اور اس پرائے مقتل میں تین تنہا کھڑے ہوئے وہ بیں کہ

نار میں تری گلیوں کے اے وطن ، کہ جہال چل ہے رسم کہ کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے

تو یہ نظم ہمارے تجربات میں توسیع نہ کرنے کے باوجود ہمارے دل کی بات لگتی ہے کیونکہ ہم اس منزل سے گزر چکے ہیں۔ یہ ۱۸۵۷ء سے ۱۹۲۲ء تک کا تجربہ ہے۔ پھروی یاد!

لیکن فیق نے اپنے لہجد کی بنیادی اداس میں بھی اپنی رجائیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بدرجائیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بدرجائیت، مستقبل پرائل بجروسا، اشتراکی تحریک ادرتر تی پہندسلیقد کی دین ہے۔ مبا کی مست خرامی تہد کمند نہیں

اسپر دام تہیں ہے بہار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں سے

فروغ کلش و صوت بزار کا موسم

اس رجائیت نے فیق میں ایک اکساری بھی پیدا کی جو دوسرے ترقی پند شعراء میں بالکل نہیں ہے۔

اس راہ میں جوسب یہ گزرتی ہے وہ گزری تہا ہی زندال، مجھی رُسوا سر بازار

دوسرے تمام ترقی بہندشعراء نے بہی بات کی ہے گر بلند آ بنگی ہے کی ہے۔ اپنے کوسب سے الگ کرکے کہی ہے۔ فیفق نے بید بات آ ہستہ سے کئی ہے اور اپنے آ پ کوسب میں شامل کرکے کہی ہے اور بید جو اپنے آپ کوسب میں شامل کرکے کہی ہے اور بید جو اپنے آپ کوسب میں شامل کرنے کہی ہے اور بید جو اپنے آپ کوسب میں شامل کرنے کی ہمت ہے۔ بی فیفل کو دوسرے تمام ترقی بہندشعراء سے زیادہ اہم بنادی سے ۔ فیفل بیزیس کہتے کہ….

بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے نہ ویکھا تو اور دیکھیں گے نعرہ ہے ہاندھ نعرہ سے ہٹنے کی ای ادا نے فیض کے لہجہ کے پاؤں میں تھنگھرو باندھ دیئے ہیں۔ جہاں نعروں کی ضرورت ہے فیض وہاں بھی نعرہ نہیں لگاتے۔ فیض نے نعرہ کوغزل بنادیا۔

یہ کون جوال ہیں ارضِ مجم بیالکھالٹ جن کے جسموں کی مجر پور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہیں یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہیں یوں کو چہ کو چہ بھرا ہے اے ارض عجم اے ارض عجم کیوں نوج کے بنس بنس بھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان جونٹوں نے اپنے مرجاں ان جونٹوں کی بےکل جا تدی ان ہاتھوں کی بےکل جا تدی

(اراتی طلبا کے نام)

ر ایس به بات صاف ہوجات کی اسلامی میں سیاست مبذب ہوگئی ہے۔

اللہ نظلے کسی جانب تری زیبائی کا

دیگ بدلے کسی صورت شب تنبائی کا

دیگ بدلے کسی صورت شب تنبائی کا

بیان شب تنبائی اسٹے میں نبیس ''زندال میں آئی ہے'' کیونکہ'' فرشِ نو میدئ و میدئ

و کیمنے کی تو کے تاب ہے لیکن، اب تک جب بھی اُس راہ ہے گزرے تو کسی دکھ کی کسک جب بھی اُس راہ ہے گزرے تو کسی دکھ کی کسک نوکتی ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی اور اُس ضحن میں ہر سو یونمی، پہلنے کی طرح فرش نو میدئ دیدار بچھا ہے اب بھی...

شعری تہذیب اور لبجہ کے تغزل کی ان منزلوں سے گزرنے کے بعد ہی کوئی یہ بات یوں کہدسکتا ہے کہ ا

شہرِ جانال میں اب باصفا کون ہے دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے رخت دل باندھ لوہ دل فگارہ چلو کھر ہمیں قتل ہو آئیں یارہ چلو

یبیں "دست تہدستک" کا ایک قطعہ بھی پڑھتے چلیں...

ان دنوں رسم و رو شیر نگاراں کیا ہے
قاصدا! قسمتِ مگلشتِ بہاراں کیا ہے
کوئے جاناں ہے کہ مقانہ ہے
آج کل صورت بربادی یاراں کیا ہے

تاریخ یاد نیس کین حیدرآباد کے اُردو گھر کے مشاعرہ کے لیے فیض نے یہ قطعہ اپنے پیام کے طور پر بھیجا تھا۔ یعنی ''شہر نگارال'' ہندوستان ہوگیا۔ ای لیے اس قطعہ کی نرمی فیض کے لہجہ کی بنیادی نرمی سے ایک ذرا مختلف ہے۔ اس قطعہ بس قرة العین حیدر کا ناول '' آگ کا دریا'' سایا ہوا ہے۔ یہیں تو شاعر، قصہ کو سے جیت جاتا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس تا ہے۔ یہیں تو شاعر، قصہ کو سے جیت جاتا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس تا ہے۔ یہیں تو شاعر، قصہ کو سے جیت جاتا ہے کہا ہے کہا ہے۔ یہیں تو شاعر، قصہ کو سے جیت جاتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس تعالیم کافن آتا ہے۔

نه مدگی، نه شهادت، حساب پاک هوا به خون خاک نشینال نقا رزق خاک هوا (لهو کا سراغ)

> میرے وراندین میں کویا سارے دکھتے ہوئے ریٹوں کی طنابیں کھل کر سلسلہ دار پتہ دینے لکیس رخصتِ قافلہ شوق کی تیاری کا

(ہارث افیک)

یے ذندگی کی للک، یہ پیار...گر ذرااس شاعر کی سمت دیکھیے کتے غور ہے دکیے

رہا ہے سارے دکھتے ہوئے ریٹول کی طنایش کھلنے کا منظر اور رخصب قافلۂ شوق کی

تیاری کا ہنگامہ، اور وہ اتنا گم ہوگیا ہے اس منظر میں کہ اسے یہ بھی ڈیال نہیں آتا کہ یہ

اک کے قافلۂ شوق کی رخصت کی تیاری ہے۔فیض یہ بیس کہ سکتے کہ میں مررہا ہوں،

وہ بہ کہیں گے کہ زندگی جارہی ہے۔ رویہ کی بیدرجائیت بڑی قابل قدر چیز ہے۔ لہم کی بید مقطن کے کہ زندگی جارہی ہے۔ لہم کی بیدرجائیت بڑی قابل قدر چیز ہے۔ لہم کی بید مقطن کی دین ہے اور مصحفی سے فیض تک آتے آتے بید رجائیت صرف سنوری نہیں ہے نئی بھی ہوگئی ہے۔

لیکن آخر میں منیں فیق سے ایک شکایت بھی کرنا جاہتا ہوں۔ جھوٹوں کو بڑول سے شکایت کاحق تو ہے ہی۔

مجھے نیف سے شکایت رہ ہے کہ وہ اپنے لہد کی نفت رنگ موسیق میں خود کیوں استے محوجواتی ہیں خود کیوں استے محوجواتے ہیں کہ نظموں کو وہاں ختم نہیں کرتے جہاں وہ ختم ہوجاتی ہیں اور بھی بھی اس مقام پر آنے سے پہلے نظم شروع بھی ہوجاتی ہے جہاں سے اُسے شروع ہوتا جا ہے اس مقام پر آنے سے پہلے نظم شروع بھی ہوجاتی ہے جہاں سے اُسے شروع ہوتا جا ہے تھا۔ مثال کے طور پر''ارانی طلبا کے نام'' کو لیجے۔ یہ نظم یہاں ختم ہوجاتی ہے .

جس میٹھے نور اور کڑ دی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا

صبح بعثاوت كالكشن

نیکن فیض نے آٹھ مصرعے اور لکھے اور ان آٹھ مصر محول نے اس نظم کے تاثر کو مجروح کیا۔ یبی ان کی مشہور نظم '' نثار میں تری گئیوں پہ' کاعمل بھی ہے۔ میرے خیال میں جونظم یوں ہوتی

نار میں تری گلیوں ہا اے وطن، کہ جہاں چلی ہے رہم کہ کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے جو کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے جو کوئی جالا طواف کو نکلے نظر چراک چلے، جہم و جال بچا کے چلے بہت ہے قالم کے وست بہانہ جو کے لیے بہت ہے قالم کے وست بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں ہے جی مصف بھی مصف بھی کے وکیل کریں، کس سے منعنی چاہیں کے وکیل کریں، کس سے منعنی چاہیں

المرگزارتے والوں کے دن گزرتے ہیں بھا جو روزنِ زندان تو دل ہے مجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بعرگی ہوگی منہ ان کی رسم نی ہے نہ ان کی رسم نی ہے نہ ان کی رست نی بینی بھول بینی بھیول نہ آن کی ہار نی ہے نہ اپنی جیت نی نہ آن کی ہار نی ہے نہ اپنی جیت نی اس سب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے اس سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے ترے فراق میں ہم دل بُرا نہیں کرتے ترے فراق میں ہم دل بُرا نہیں کرتے

میں نے اس نظم سے سار مصرعے نکالے میں اور اب بینظم مجھے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ خوبصورت اور بھر پورمعلوم ہورہی ہے۔

''زنداں نامہ'' کی بے حدخوبصورت نظم'' اے روشنیوں کے شہر'' میں بھی بہی بہی خرابی ہے۔ ۱۲ رمصر عوں کی مینظم اگر صرف ۲ مصرعوں کی ہوتی تو شایداس کا شار اُروو کی بہترین نظموں میں ہوتا۔

کہر کی صورت ہے رونتی دردول کی گدلی لہر

ہستا ہے اس شہر کے بیچھے روشنیوں کا شہر
اے روشنیوں کے شہر
کون کیے کس سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ
ہر جانب بنور کھڑی ہے ، چرکی شہر پناہ
آخ کی شب جب دیتے جلائیں او نچی رکھیں لو

آخ کی شب جب دیتے جلائیں او نچی رکھیں لو

مرف ۸مھر عوں کی نظم '' ہم جو تاریک راہوں میں مارے محے'' بھی دراصل

تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی جامت میں ہم دار کی خشک شہنی یہ وارے گئے ۲۰۵ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم ارک گئے شم تاریک راہوں میں مارے گئے کسلے کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلط ہجر کی قبل گاہوں سے سب جا ملے قبل گاہوں سے جن کر ہمارے علم قبل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور تکلیں گے عشاق کے قاتلے اور تکلیں کے عشاق کے قاتلے

مجر" دست مبا" كى طرف چلى \_ تظم كاعنوان ب" زندال كى ايك شام" به نظم ايك شام" به نظم ايك معرمد بهلي شروع موكى ب- اي "ذيند زيند ارسى به رات" ب شروع مونا جائة تفا-

فیض کی زیادہ تر نظمیں اس کروری کا شکار ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فیض کو اپنا اُسلوب اپنی نظموں سے زیادہ پہند ہے۔ لیکن فیض نے پچھ نظمیں ایسی بھی کمی ہیں جن میں یہ نقص نہیں، جو صحیح جگہ ہے شروع ہوئیں اور سے جگہ پرختم ہوجاتی ہیں اور یہی اُن کی سب سے خوبصورت نظمیں ہیں۔

مثلاً "ورد آئے گا دیے پاؤل" بیلم درامل این عنوان بی سے شروع جوجاتی ہے۔

> دردآئے گا دیے پاؤں اور کچھوریر میں جب پھرمرے تنبا دل کو فکرآئے گی کہ تنبائی کا کیا جارہ کرے دردآئے گا دیے پاؤں لیے سرخ جراغ وہ جواک درد دھڑ کتاہے کہیں دل سے پرے شعلہ کے دروجو بہلوش بھڑک آٹھے گا صلقہ ڈلف کہیں، کوشنہ رضاد کہیں

ججر کا دشت کہیں ،گلشن و پیدار کہیں لطف کی بات کہیں ، بیار کا اقرار کہیں ول ہے پھر ہوگی مری بات کہاہے دل، اے دل یہ جومحبوب بنا ہے تری تنہائی کا بیتو مہمال ہے گھڑی بحر کا چلا جائے گا اس سے کب تیری مصیبت کا بداوا ہوگا مشتعل ہو کے ابھی اُٹھیں گے دحثی سائے یہ چلا جائے گارہ جا کیں گے باتی سائے رات بمرجن ہے تراخون خرابہ ہوگا جنگ تھری ہے، کوئی کھیل نہیں ہے اے دل دحمن جال ہیں تھی، سارے کے سارے قاتل بيركژي رات بھي، بيرسائے بھي، تنہائي بھي در د اور جنگ میں کیھے کی نبیس ہےا ہے ول لا وُ سلْكَا وَ كُونَى جُوشِ غَصْبِ كَا انْكَارِ طیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ وہ وہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ جس میں گرمی بھی ہے، حرکت بھی ، تو انائی بھی ہونہ ہوائے قبیلہ کا بھی کوئی لشکر منتظر ہوگا اندھیرے کی نصیلوں کے اُدھر اُن کوشعلوں کے رجز اپنا پیتہ تو دیں گے

خیر ہم تک وہ نہ پہنچیں بھی،صدا تو دیں گے دور کتنی ہے ابھی مسح بدایک کمل نظم ہے۔ ہرمصرعدائے سے پہلے آنے والے مصرعد کا ارتقاء ہے۔ اس لقم ہے کوئی مصرعہ نکالانہیں جاسکتا۔ يون بي <sup>د</sup> ميصل اميدون کې جمدم'' مُنْكُمري جيل ميں لکھی ہوئی ہي تھم بھی بری جيتی جا گتی اور ممل لقم ہے۔ بہل والى نظم سے تو شايد كھ والفاظ فكالے بھى جاسكيں نيكن اس نظم كا برلفظ اپنے موضوع كى صلیب یر تُهنکا ہوا ہے۔ سب کاٹ دو لبل يودون كو ہے آب سکتے مت چھوڑو سب ٽوچ لو بکل کھولوں کو شاخوں یہ ملکتے مت جھوڑو بيفل أميدون كي جدم اس بارہمی غارت جائے کی مب محنت صبحول شامول کی اب کے بھی اکارت جائے گی تحیتی کے کونوں کھدروں میں بھرا ہے لہو کی کھاد بھرو پرمٹی سینچواشکوں سے

پیراگلی ژټ کی فکر کرو

جب پھراک باراجڑتا ہے اک فصل کی تو بھریایا جب تک تو بھی چھوکرتا ہے

یات کی گرفت میں پوری طرح آگئی مطلب ہے ہے کہ ۵۳-۵۵ و تک نظم کی ہیئت فیض کے گرفت میں پوری طرح آگئی تھی الیکن فیض نے شکیل ہیئت کی طرف زیادہ دھیاں نہیں دیا۔ ممکن ہے ہی پردہ بیرتی پند نعرہ کام کر رہا ہو کہ فن صرف خیال ہے اور ہیئت کی کوئی اہمیت نہیں الیکن ہی بات بھی اتن ہی قاط ہے جتنی ہے بات کہ فن محض ہیئت ہے اور خیال کی کوئی اہمیت نہیں ۔ آ دمی نہ صرف گوشت ہے نہ صرف فن محض ہیئت ہے اور خیال کی کوئی اہمیت نہیں ۔ آ دمی نہ صرف گوشت ہے نہ صرف چڑا۔ درخت نہ صرف برگ ہے نہ صرف شاخ ۔ ترتی پہندشعراء کے یہاں عام طور پر ہیئت کی طرف بے تو جبی المتی ہے اور فیض کی خوبصورت شاعری بھی اس کمزوری کا شکار ہوگئ۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر فیض کے یہاں سے عالب کے دوشعر نکال لیے جائیں تو فیض کے یہاں بچھ بیں بچتا۔ وہ دوشعر ہیں . . .

تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں
تیرے سوا بھی ہم پہبت سے ستم ہوئے
کیسے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

یں ان بات سے انکار نہیں کرتا کہ فیق کی شاعری میں ان دونوں شعروں نے بہت جگہ تھیر رکھی ہے، لیکن میں دوشعر لگ بھگ ساری ترقی پئد شاعری میں سے لے بہت جگہ تھیر رکھی ہے، لیکن میں دوشعر لگ بھگ ساری ترقی پئد شاعری میں سے ہوئے ہیں، لیکن فیق کی شاعری ہے ہم بید دونوں شعر کیوں نکال دیں اور نکالے کا کام شروع بی کرتا ہے تو پھر صرف فیق بی کیوں، نکالنے کے لیے تو سجی کے یہاں ہجھ نہ

ہے اللہ جائے گا۔ اگر عالب کے یہاں سے بے دل، نظیری، عربی اور میر تفی میر کو زکال ویں تو کیا ہے گا؟ اگر سر دارجعفری کے یہاں سے اقبال، انیس، جوش، پیلونر و دا، لوئی اراگال اور ما نکافسکی کو نکال دیں تو کیا ہے گا... ہے گا الب کی آواز، ہے گا مردار جعفری کا لہجہ۔ ہے گا فیض کا خوشبودار أسلوب ہے گی ذرد ہوں کے بن میں کائی درد کی آواز۔ اور یہ آواز قابل قدر ہے۔

00

### باقر مهد*ي*

# فيض \_ ايك تجزيه

چامعہ ملیہ کی سلور جو بلی منائی چاری تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے ایک ڈاکس پرگاندھی بی اور جناح صاحب کو اکٹھا کر دیا تھا اور ای شام کو مشاعرے میں بوش فراق اور ڈاکٹر تا تیر بھی موجود تھے۔ جھے آج تک وہ منظریاد ہے کہ جب فیض فراق اور ڈاکٹر تا تیر بھی موجود تھے۔ جھے آج تک وہ منظریاد ہے کہ جب فیض نے اپنی نظم ''سیاسی لیڈر'' کے عنوان سے سنانی شروع کی۔ بیاس می بات ہے۔ سیاسی بنگامے زوروں پر تھے اور ان بیس تھوڑی بہت صدافت ملی تھی۔ ان کی سیدھی سیاسی بنگامے زوروں پر تھے اور ان بیس تھوڑی بہت صدافت ملی تھی۔ ان کی سیدھی سادی آواز گونج رہی تھی۔ وہ نظم بھی ہنگامہ خیزی سے معریٰ تھی۔ وہ اپنی علامتی نظم بغیر کسی جھبک کے سنا رہے تھے۔ وہ نظم ختم خیزی سے معریٰ تھی۔ وہ نظم ختم کر بیکے پھر بھی دارو تھیں کی آواز بی نہ گونجیں۔ کسی نے جھوے کہا۔

"اس ہے اچھا تھا فیض غزل ساتے۔"

مشاعرہ ختم ہوگیا۔ میرے ذہن میں صرف فیق کی نظم ایک دت تک گونجی رہی۔ اصل میں فیق اس وقت تک سچادظہیر اور سروار جعفری کے لیے اہم شاعر نہیں ہے سے ۔ بی نہیں ۱۹۵۲ء میں آنھی گئی ایک کتاب (ترقی پیند اوب از سروار جعفری) میں ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے اور اس میں ان کی اتن بھی در نہیں جتنی کہ کیفی اعظمی کی۔ ترقی پیند نقادوں کے مجموعے ایک کے بعد ایک اٹھائے اور دیکھیے کہ فیق کا نام کم بی نظر آئے گا۔ بی وجہ ہے کہ مجتنی حسین تک نے اپنے طویل مقالے میں یہ لکھنے کی بھول کی تفار ہوتا کی تھی۔ دفیق کی شاعری کی آغاز ہوتا کی تھی۔ دفیق کی شاعری کی آغاز ہوتا

ہے۔'' غرض کہ ترقی بسندوں میں ہے انتہا مقبولیت کا راز معلوم کرنا اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ آزادی کے موضوع پرنظموں کا ایک انبار ہے اور اس میں سب سے انجی نظم فیض کی ہے جس پر سردار جعفری نے وہ مشہور اعتراض کیا تھا کہ۔'' یے نظم جن سنگھی اور مسلم لیگی دونوں کہہ کتے تھے۔'' (جعفری نے اپنی ان تمام غلطیوں کا از الہ اس طرح کردیا کہ 'لینن انعام'' فیض کو دلانے میں سب سے چیش چیش وی تھے۔)

فیض راولپنڈی کیس میں گرفتار ہوئے اور ترقی پندوں نے انہیں اپنا ہیرو بنالیا اور جیسے جیسے فیض کی متبولیت ان حلقوں میں بڑھتی گئی، ارباب ذوق میں فیض کا ذکر کم ہوتا گیا اور پچھ عرصے کے بعد وزیر آغانے" اُردونظم میں انجماد کی ایک مثال فیفل" لکھ ڈ الا۔ فیض کی مقبولیت ہے ان کی شاعری کا انداز ونبیں لگایا جاسکتا کیونکہ شہرت تو سوڈ ا واٹر کی گیس ہے جو چندلمحوں کے بعدختم ہوجاتی ہے۔ فیض نے شہرت اور انعام کو غیر معمولی ابمیت دی۔ پھر بھی وہ اپنا توازن بالکل نہ کھو بیٹھے اور بیاس'' دور ہوں'' میں کچھے تم ننیمت بات نبیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب فیض یا کستان میں'' فیض ایو بی'' كے نام ہے نے شاعروں كے طلقے ميں مشہور ہيں۔ أردو جديد شاعرى كا آغاز اتنا مختلف نظر نہیں آتا جتنا کہ بعد میں ہوا۔ راشد اور فیض ایک دوسرے کے ہمنوا تھے۔ کرٹن چندر نے'' مادرا'' پر دیباچہ لکھا تھا اور حسن عسکری (جونہ جانے کیسے جدید شاعری کے راز دال بن گئے )''نیا اوب'' میں افسانہ لکھتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب شعر وادب مختلف گروہوں میں تقتیم ہونے نگا تو فیض کو ہر گروہ کسی شد کسی صورت میں اپنانا جا ہتا تھا۔ ممکن ہے کہ "نقاد اوب" اس کوخو بی تسلیم کریں مگر میں اس بات کو قابل اعتمانیس سمجھتا۔ جب اتھے ادب سے زیادہ نظریے کی صحت پر زور دیا جائے تو ''نیم حکیم'' پیدا ہوتے ہیں ادیب وشاعر نہیں۔ مید کتنی عجیب بات ہے کہ سردار جعفری اور حسن عسکری کے کارنا ہے ایک ہے نظر آتے ہیں گو کہ ان کے رنگ الگ ہیں لیحنی سرخ اور ہرے۔ ت آج مظفر على سيّداور فتح محمد ملك جواسلامي نقطهُ نظر كي صحت ير زور دييّة بين توبيه مقابله اور بھی آ سان اور دلچسپ ہوجا تا ہے۔

فیض نے اپنے دیباچہ انقش فریادی "میں یہ جملے لکھے ہیں . "اس مجموعہ کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے۔ اس میں دوجارنظمیں قابل برداشت ہیں۔"

یہ فاکساری بھی ہے اور عین حقیقت بھی۔ اس لیے کہ فیض کے ہر مختصر مجموعے میں چند بی نظمیں اچھی ہوتی ہیں گرید چند نظمیں اپنے ورکی کامیاب نظموں میں سر فہرست شارکی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ 'دنقش فریادی'' ۴۲ء میں شائع ہوئی اور ایک آندھی کی طرح جھانے کے بجائے آگ کی طرح آ ہتہ تہ ہتہ شعری حلقوں میں مقبول ہوئی ، اتنی کہ اس زیانے کے ہر نے شاعر پر فیض کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔

'' دست صبا'' کی اشاعت تک تو فیق کا ''طرزِ بخن' اپنانا ''فن' بن گیا تھا (افسوں کہ وقت نے بیرساراطلسم ختم کردیا اور نئ سل کے شاعر ایک عرصہ سے فیق کے اثر سے نکل گئے ہیں۔ مگر زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے ، سردار جعفری کی بیشتر نئ نظموں پر فیق کا اثر بردے رہا ہے ہیں۔ مگر زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے ، سردار جعفری کی بیشتر نئ نظموں پر فیق کا اثر بردے رہا ہے ہیں۔ 'قبل آفاب' وغیرہ ۔ یعنی فیق کے ہم عصروں پر ان کا اثر ابھی باتی ہے۔ یہ ہمی ایک بردی بات ہے۔

راشد نے "نقش فریادی" کے دیبائے میں لکھا ہے
"نقش فریادی ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے
جورومان اور حقیقت کے شکم پر کھڑا ہے۔"

عزیز احمد کی کسی رائے کو زیادہ سنجیدگی ہے قبول نہ کرنا جاہیے۔ وہ ہررنگ میں ا پنا کرتب دکھاتے ہیں۔ تکران کی بات خدالگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ترقی پند نقادیہ جاہتے تھے کہ فیق ایک جوشلے انقلابی کا روپ دھارلیں مگر فیق کے لیے ہے ممکن بھی نہ تھا اور جب انہوں نے کوشش بھی کی تو ''قوالی'' (سرمقل) ہے آگے نہ ج سکے۔ نیف نے ایک سے ٹاعر کی طرح ''موضوع خن'' میں اپنا جومر کز دریافت کیا تھا وہ اس سے بہت آ کے بھی نہ گئے اور اس طرح فیض نے اپنی شاعرانہ شخصیت کوریزہ ریزہ ہونے سے بچائے رکھا۔ میں اس کوفیض کا ایک کارنامہ مجھتا ہوں کیونکہ ترقی پیند تحریک سے اتن وابنتگی کے بعد بھی اپن جامعیت کو بیائے رکھنا بے حدمشکل تھا اور فیض اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر آغانے انہیں" انجماد کی مثال" کھہرا کر اپنا ی مجرم کھویا۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوکر فیض کا مطالعہ کرتے اور انہیں ''مثالوں کے خانوں'' میں بند کرنے کی کوشش نہ کرتے تو وہ ایسے بے معنی منتبج پر نہ چینجتے۔ (وزیر آغا کے اس مضمون کا جواب محتر می اثر تکھنوی نے دیا تھا بعتی کسی ترقی پیند نے نہیں)

فیض کا کینوس خاصہ محدود رہا ہے اور یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہر موضوع پر کامیاب نظم نبیں لکھ سکتے اور یہ بھی کوئی خامی نبیں ہے۔ وزیر آغا کی عظمندی کی انتہا تو یہ ہے کہ راجہ مبدی علی خال کی تعریف اور فیض کی غدمت کی۔ اس سے ان کی ناقدانہ نظر کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کتاب لیخی ''جدید نظم کی كروثين" كى تعريف رشيد صاحب ايسے غزل كے رسيا اور بلراج كول ايسے جديد شاعر

بھی کرتے ہیں۔شایدای دن کے لیے شاعر نے کہا تھا۔

اس کو کہتے ہیں عالم آرائی

محرقصہ کچھ اور ہے۔ وزیر آغا کوفیق کی شاعری نہیں اشتراکی نظریہ ہے کد ہے۔اب اس کا کیا علاج ؟ فیض کے یہاں رومانی باغی کی جھلکیاں ملتی ہیں نہ کہ واقعی انقلابی کی۔ تمر ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے محنت بہت کی، بصیرت سے کام نہ لیا۔ "نقش فریادی" کوشائع ہوئے تقریبا ایک چوتھائی صدی گزر چکی ہے۔اس کی

بیشتر تظمیں اپنی آب و تاب کھو بھی ہیں گر وہی بات جوفیض نے اپنے و بیاچہ میں کہی تھی و و چار نظمیں آج بھی اپنی قدمت کو وقت کے سیلاب سے بچاکی ہیں۔ تنہائی، موضوع سخن، رقیب سے اور ہم لوگ اب بھی مطالع پر مجبور کرتی ہیں۔ یوں تو ''سرود شبانہ'' اور ایک منظر بھی دکش ہیں۔ جاپانی ہائیکو کی طرح، اور اس میں بھی امیجری کی تازک اطافت ملتی ہے جو آگے چل کرفیض کی نمایاں خصوصیت بن گئی ہے۔

سور بی ہے گھنے در ختوں ہر جاندنی کی تھی ہوئی آواز جاندنی کی تھی ہوئی آواز کہا کہا گئا ہوں سے کہا دری ہے حدیث شوق و نیاز

فیض کی مدهم، خوابناک، آہتہ ہے، بالکل دھڑ کنوں کی طرح بجتی، پھیلتی اور لہراتی ہوئی آ واز چند لمحوں کاطلعم بناجاتی ہے۔ یہ بات ان کی مشہور نظموں'' مجھ ہے پہلی کی مجبت مرے محبوب نہ ما گئ''۔''سوچ''۔'' چند روز اور مری جاں فقط چند ہی روز''اور '' بول'' جس نہیں ہے۔ یہ نظمیس اپنے دور کی مقبول ترین نظموں جس شال کی جاتی تھیں اور ترقی پہند شاعری کے تارو بود جس ان کا بڑا وظل تھا۔ گر آج ان کی رعنائی ختم ہو چکی ہور تی ہو اب کے اور ان کی سطحیت انجر آئی ہے۔ یہ اب بھی کار آ مد نظمیس جس گر افسوس کہ ''مفید ہے اور ان کی سطحیت انجر آئی ہے۔ یہ اب بھی کار آ مد نظمیس جس گر افسوس کہ ''مفید چیزیں'' جلد بی اپنی قدر و قیمت کھوٹی جس ۔

"" تنہائی" میرے خیال میں فیض کی بہلی مشہور اور اچھی نظم ہے۔ اس کی علامتی فضا آج نے مفہوم کی ترجمانی کرتی ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں تنہائی فیض کا محبوب موضوع رہا ہے اور تنہائی اس وفت بامعنی اور پر اسرار ہوجاتی ہے جب کہ کسی کا انتظار ہو۔ فیض نے اب تک انتظار کا وامن نہیں چھوڑا ہے۔ شاید وہ اس کو امید کا وامن جھتے ہو۔ فیض نے اب تک انتظار کا وامن نہیں جھوڑا ہے۔ شاید وہ اس کو امید کا وامن جھتے ہیں۔ یہ نومھر عول کی مختصر نظم ایک ایساسح لیے ہوئے ہے جو ہر بار کم ہوکر چر تازہ دم ہوجاتا ہے۔ اس کو سیاسی اور عشقہ معنوں میں سمجھا جائے یا صرف آواز کا زیر و بم جسے موسیقی کی نے۔ اس کا اثر ہوکر بی رہتا ہے۔ اس کی المجری نقالی کی وجہ سے پایال

ہو بھی مگر اب بھی ایک عرصہ کے بعد بیاتھ پڑھی جائے تو اس کی خوبصورتی چیک ہی جاتی ہے۔ راشد نے ٹھیک ہی کہا تھا .....

> "اس نظم کی کامیابی تو اس کی مجروتا ٹیری میں ہے۔" اس کے بعد تغییر کی مخبائش نہیں رہتی۔

"موضوع بخن" میں فیض نے بڑی معصومیت سے اپنی رومانیت کی کہانی کہی ہے۔ اس کی ابتدا آج بھی جدید شاعری کے لیے سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے: کی ابتدا آج بھی جدید شاعری کے لیے سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے: کی ہوئی جاتی ہے افسردہ سنگتی ہوئی شام

اوراس معرع سے آخر تک نظم ہوں ڈھلتی جاتی ہے جیسے صراحی سے ہے ہیانے میں۔ اس کے ساتھ بی وہ اہم سوالات جو شاعر کو روز سورج کی کرنوں کے ساتھ پریشان کرتے ہیں، اپن ضرب لگاتے جاتے ہیں۔

ان دکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے بہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا بہوک آگا کرتی ہے میں ملے ان میں فقط بھوک آگا کرتی ہے

اس کونظم کا نقط مرون کہا جاسکتا ہے۔ میمی سے فیق نظم کو Sumup کرا مروئ کردیتے ہیں۔ بینظم ہیئت کے اعتبار سے کوئی تجربیس۔ پھر بھی اس میں ابتداء عرون اورانہا کا خاصا خیال رکھا گیا ہے۔ فیق بنیادی طور پر روبانوی عی نہیں بلکہ ایک معنی میں روائی بھی ہیں۔ وہ اپنے حراج سے الگ ایک نی شخصیت کی تشکیل کرنا ضروری نہیں بجھتے بلکہ جس ماحول میں ان کی شاعری نے آتھیں کھوئی ہیں اُن میں تحوری می تبدیل کے ساتھ وہ پروان چڑھتا پندر کھتے ہیں۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو راشد کے جموعہ ماورا کی تاہمیت تعش فریادی سے بڑھ جاتی ہے۔ فیق نے کوئی نقاب راشد کے جموعہ ماورا کی ایمیت تعش فریادی سے بڑھ جاتی ہے۔ فیق نے کوئی نقاب راشد کے جموعہ ماورا کی ایمیت تعش فریادی سے بڑھ جاتی ہے۔ فیق نے کوئی نقاب راشد کے جموعہ میں گیا، اس لیے اُردو کی روبانوی شاعری سے برکسی نظر ہے کو پورے طور سے مسلط نہیں گیا، اس لیے اُردو کی روبانوی شاعری سے بلکہ ان کی جہوں کے بناہ

مقبولیت کا ایک میجی راز ہے۔

"رقیب ہے" کے بار ہے میں فراق صاحب نے کہا تھا کہ

"ایر نظم دُنیا کی شاید بی کسی زبان میں طے" فیر فراق صاحب کی بات تو

پر ہے کہ وہ مباخہ کے بغیر کوئی بات بی نہیں کہتے (حسن عسکری کو اُن کا
مبالفہ تک بیند ہے) گر اتناصیح ضرور ہے کہ وہ فیق کی اچھی نظموں میں
نمایاں مقام رکھتی ہے۔ البتہ اس رقیب کا نصور غالب کے رقیب سے ملکا
جلنا ہے۔ وہی رقیب جو" راز وال" تھا اور" ووست" رویف والی غزل کا پر
تو ضرور اس پر نظر آتا ہے اور یوں بھی غالب کا اثر فیق پر جگہ جگہ نمایاں
ہے۔ فاص کر ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تو غالب کی آواز" بازشت"
سے ۔ فاص کر ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تو غالب کی آواز" بازشت"
سے ۔ فاص کر ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تو غالب کی آواز" بازشت"
سے ۔ فاص کر ان کی غزلوں میں کہیں ایسی تو غالب کی آواز" بازشت"
سے یہ کہ گیا کہ وتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاز حسین ایسامی طانجا وہمی نبولے
سے یہ کہ گیا کہ کا دھوکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاز حسین ایسامی طانجا وہمی گئی بیں۔
سے یہ کہ گیا کہ کا دور کا رائ کی غزلوں اندائی کم بی غزلیں تھی گئی بیں۔

ویکھیے "کم کم" میں احتیاط کا پہلوچھپا ہے۔ گر۔

اتع بھی میری نظر میں "نقش فریادی" کی سب سے اچھی نظم" بہم لوگ" ہے۔

یہ صرف مجروح، تا مراد اور بے بس طبقہ کی عکاسی بی نہیں ہے بلکہ ان باغیوں کی رومانی

آواز ہے جو وُنیا کو بدلنے کا یقین لے کر اُسٹے ہے اور اب راکھ کی طرح چنگاریوں میں
چھے ہوئے اپنی سرکشی کے بھرے ہوئے خوابوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ" ہم لوگ" ہر

دور اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اور شاید یائے جاتے رہیں گے۔

دل کے ایواں میں لیے گل شدہ شمعوں کی قطار

دن خورشید سے ہے ہوئے اکتائے ہوئے

حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح

اپنی تاریکی کو بھینچے ہوئے لیٹائے ہوئے

اپنی تاریکی کو بھینچ ہوئے لیٹائے ہوئے

مایت سود و زیاں صورت آغاز وصال

وہی ہے سور تبحس وہی ہے کارسوال
مضحل ساعب امروز کی ہے رنگی ہے

یاد ماضی ہے خمیں ، دہشت فردا ہے تذھال
تشنہ افکار جو تسکین خبیں پاتے ہیں
سوختہ اشک جو آتھوں میں نہیں آتے ہیں
اک کڑا درد کہ جو گیت میں ڈھلتا بی نہیں
دل کے تاریک شرگا فوں ہے نگل بی نہیں
اوراک آ بھی ہوئی موہوم می در ماں کی تلاش
دشت و زنداں کی جو ل چاک گر بہاں کی تلاش
د نقش فریادی '' کی اشاعت کے بعد فیض ایک عرصے تک خاموش دے اور
از بی حقوں میں چہ میگو کیاں ہونے آئیس کہ فیض ایک عرصے تک خاموش دے اور

''اگر ان محرکات کی شدت میں کی واقع ہوجائے ، ایسی صورت میں یا ان کے اظہار کے لیے کوئی سبل راستہ چیش نظر ند ہویا تجربات کومسخ ان کے اظہار کے لیے کوئی سبل راستہ چیش نظر ند ہویا تجربات کومسخ کرنا پڑتا ہویا طریق اظہار کو۔ ذوق اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی صورت حالات بیدا ہوئے سے پہلے ہی شاعر کو جو کچھ کہنا ہو کہہ چکے۔ اہلِ محفل کا شکریدادا کرے اور اجازت جائے۔''

نین کی خاموقی نے نقش فریادی کی مقبولیت میں اضافہ کردیا اور اس کے کئی ایریشن شائع ہوئے۔ اس کم خنی نے فیش کی اہمیت کو بچائے رکھا ہے اور ان میں ایک ایک جاذبیت پیدا کردی ہے جوتبہم میں ہوتی ہے،القاظ میں نہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی گہری قرک جاذبیت پیدا کردی ہے جوتبہم میں ہوتی ہے،القاظ میں نہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی گہری قرک خماز نہیں ہوتی مگر بہت سے پیدا ہونے والے عیوب کو چھپالیتی ہے اور ایک طرح کا ''رعب' رہتا ہے۔ یہ فیق کی شخصیت کا مزاج ہے،کوئی سیرنہیں۔ طرح کا ''رعب' رہتا ہے۔ یہ فیق کی شخصیت کا مزاج ہے،کوئی سیرنہیں۔ عید جیسے فیق کی خاموثی طول کھپنی جاری تھی، یہ خیال چھیاتا جارہا تھا کہ وہ جیسے جیسے فیق کی خاموثی طول کھپنی جاری تھی، یہ خیال چھیاتا جارہا تھا کہ وہ

شاید' بحفل' بین آنا پسندنه کریں گے۔ سردار جعفری کی'' نئی دُنیا کوسلام' کا اثر بھیلا) جارہا تھا۔ بیدونل زمانہ ہے کہ تم تیم تک جعفری کے رنگ میں آزادنظمیں لکھ رہے تھے۔ فیق کی ''فیخ آزادی'' کافی مقبول ہو چکی تھی اور حسب دستور ساقر نے اس رنگ میں این لقم'' مفاہمت' لکھ لی تھی گریدا نہتا بہندی کا دور تھا اور فیق اپنی ساری دلکش کے باوجود ترقی بہندوں کے ہراول دیتے میں شامل نہیں تھے۔

فیق ۹ رمارج ۱۹۵۱ء میں گرفتار کرلیے گئے ادر پی خلقوں میں سنتی پھیلا گئی اور فیق کے نام ترقی پیند شاعروں نے نظمیں لکھنا شروع کردیں۔ حتیٰ کہ سروار جعفری کوائی غلطی کا احساس ہوگیا اور وہ بھی'' مراحین'' کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ فیق کی شہرت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ممتاز حسین نے اپنی کتاب''اولی مسائل'' کا اختساب'' دست صبا'' کے نام کیا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے فیق پر چند جملے بھی نہیں لکھے تھے گو کہ بعد کو انہوں نے دو مختصر مضامین'' دست صبا'' ۵۲ء اور

"زندان نائے ' ۵۵ء پر لکھے جوان کی کتاب" ادب اورشعور" میں شامل ہیں۔

بجے ۳۵ ، کی انجمن ترتی پیندمصنفین کانفرنس (وبلی) یاد ہے جس میں ہرطرف "دست صبا" کا چرجا تھا۔ گو کہ مارچ ۵۳ ، میں جعفری کی ترتی پیندادب اور مجروح کی "دست صبا" کا چرجا تھا۔ گو کہ مارچ ۵۳ ، میں جعفری کی ترتی پیندادب اور مجروح کی "نفرال" بھی شائع ہوئی تھی مگر ذکر زیادہ ترفیق بی کا ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اسن کے موضوع پر ہرترتی پیندشاعر کے پاس کئی کئی تظمیس ہوتی تھیں۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں استالین کی موت کی خبر آئی اور کہرام مج گیا۔ اس رات نہ جانے کئی تظمیس اور افسانے لکھے گئے اور فیق کا ذکر بچھ کم ہوگیا۔

"دست صبا" میں "نقش فریادی" کے مقابلے میں فیض کی آواز زیادہ واضح اور پُرزور ہے۔ وہ چیخ تو مجھی نہیں، انہوں نے اپنی آواز کی لے ذرا بلند کرلی۔ "فیح آزادگ" فیض کی سب سے کامیاب سیای نظم ہے۔ جس طرح میہ بڑا ملک کلزے ہوااور "ماؤنٹ بیٹن ابوارڈ" الار جون ۱۹۲۷ء کے ذرایعہ آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان وجود میں آئے، اس کی بڑی کہی واستان ہے اور کافی عبر تناک۔

فیق نے اپن "تیسری آگھ" ہے آزادی کے گہرے معنی و مغہوم سجھ لیے تھے۔
انہیں کسی نے پارٹی لائن نہیں سمجھائی تھی۔ اس لیے کہ تقسیم کے فوری بعد مردار جعفری نے "نہیں کسی اور کچھ عرصہ بعد ان دادی" لکھی اور جب پارٹی لائن بدلی تو "فریب" کسی اور کچھ عرصہ بعد ان کوضیح آزادی شلیم کرلیا۔ غرض کہ وہ بچپارے کیا کرتے جیسا کہا جاتا تھا" وفادار" شاعر تھے کھھا کرتے تھے۔ گرفیق نے اشتراکیت کو اپنا کربھی "اپنے" سے رشے مشکم مراع تھے اور اپنی شاعرانہ بصیرت کو کسی کے "اشارے" کا مختاج نہیں بنایا۔ میجر اسحاق کا دیا چہ زندان نامہ پراس بات کی گوائی دیتا ہے کہ ان کی محدود شاعری پر دب دب دیا چہ زندان نامہ پراس بات کی گوائی دیتا ہے کہ ان کی محدود شاعری پر دب دب فیلی چہ نیس بنایا۔ آتھے۔ کیسے مطلی کی فیلون میں تنقید کی جاتی تھی۔ گروہ اپنے شاعرانہ مزاج سے مجبور تھے۔ کیسے مطلی کی طرح "بیا بیا" کلھنے گئے۔" صبح آزادی" کی ابتدا بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آج بھی ایمیجری اپنارنگ وروش کسی حد تک بچائے ہوئے ہے۔

یه داغ داغ أجالا بیه شب گزیده سحر وه انتظار تھا جس كا بیه وه سحر تو نہيں

گوکہ اس کی اثر آفرین کم ہوگئ ہے۔ بات بھی تو سترہ سال پرانی ہے گر وہ واغ اب بھی دن کے اُجالے میں دونوں ملکوں میں سورج کی طرح چک رہے ہیں۔ اور موضوع بخن میں جوسوالات فیق کو پریشان کرتے تھے وہ بوی حد تک موجود ہیں۔ اس لیے کہ نجات ویدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیق صاف صاف الفاظ میں کہنا نہایت فیر شاعرانہ حرکت بھتے ہیں۔ وہ پرانی ہی سمی گر ان ہی شاف الفاظ میں کہنا نہایت فیر شاعرانہ حرکت بھتے ہیں۔ وہ پرانی ہی سمی گر ان ہی تشہیبوں سے نے معنی پیدا کرتے ہیں جو دو دھاری تکوار کی طرح ہر طرف وار کر سمی تیں۔ اس لیے ان پر بیدالزام لگایا گیا تھا کہ وہ اپنی جانبداری کا اعلان بھی کرتے ہیں تو زیر لب، قلک شکاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیر لب، قلک شکاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے تک انتظار سے گھبرا گئے تھے۔ گرفیق نے اپنا ساز تہ چھوڑا البتہ اپنی آواز میں ذرا

"دست صبا" اور" زندال نامه" كي تقلمين فيض في تعلق جيلول من لكسي بيل.

ان کے ایسے آزاد طبع شاعر کے لیے یہ قید و بندکی صعوبتیں بہت تھیں۔ ان میں ایک طرح کا ''احساس عزم'' ببدا ہو گیا جو'' جاہز'' میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ اپنے کو بہت مظلوم سجھنے گئے بلکہ انہیں عالمگیرظلم اور مکلی بندشوں کا براہِ راست اندازہ ہو گیا۔ یہیں انہوں نے اپنی کی مشہور غزلیں کہیں جو اتنی مقبول ہوئیں کہ مشاعروں کی طرحیں بن سنہوں نے اپنی کی مشہور غزلیں کہیں جو اتنی مقبول ہوئیں کہ مشاعروں کی طرحیں بن سنہوں اور پھر قوالوں کی نذر ہو گئیں۔

ان کی غزلوں کے بارے بیل محتر می رشید صاحب نے یہاں تک کہد دیا ہے کہ فیض بی فراق کے بعداس صنف خن سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ گررشید صاحب کی دائے بھی بڑی میکھرفہ ہوتی ہے۔ وہ یگانہ کا ذکر کرنا بھی پند نہیں کرتے۔ خیر تو دست صا" کی غزلوں نے اتنی شہرت اختیار کرلی کہ قرق آلیمین حیدر کے ناول کی بیروئن اس کی فرمائش کرنے گی۔ بہر حال فیق کی مقبولیت ایک فیشن بن گئی۔

''دوعشن' میں فیض نے ''موضوع خن' کی بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب غم جاتال اور غم دورال کے درمیان خلیج بہت کم ہوگئی اور دونوں کا آپس میں ایک معنی میں'' وصال' ہوگیا۔ فیض کا یہ آرٹ ہے کہ دہ انداز بیان میں شکفتگی اور مادگی کا ایبا امتزاج بیدا کرتے ہیں کہ خوبصورتی میں کمی قتم کے تکلف کا شہنیں ہوتا۔ کو کہ اپنی نظموں کو تشبیہوں ہے خاصا ہجاتے ہیں گر مصرعوں کو صوتی اور معنوی انتہار ہے ایک آ ہنگ میں ڈھال دیتے ہیں، ایک نفاتی کشش پیدا ہوجاتی ہے۔''دو عشن 'آج بھی تر دتازہ ہے اور ایک معنی میں''موضوع خن' سے بہتر نظم ہے۔ اس کی مشتن 'آج بھی تر دتازہ ہے اور ایک معنی میں''موضوع خن' سے بہتر نظم ہے۔ اس کی روانی، ایم بری اور جذبات ایک'' گہری قر'' میں مربوط ہوگئے ہیں کہ ان کے اجزا کو روانی، ایک کرنا نظم کو مجروت کرنے کے متر ادف ہوگا۔ محبوب اور وطن کی محبوں کا یہ الگ الگ کرنا نظم کو مجروت کرنے کے متر ادف ہوگا۔ محبوب اور وطن کی محبوں کا یہ انسال بہت ہی خوب ہے گرفیق کی روما نیت نے یہاں بھی عشق کو اولیت بخش ہے اور مرفروشی دومرے درجے برآتی ہے۔

فیض ایک ایجھے شاعر کی حیثیت سے ہر طلقے میں مقبول ہو گئے تھے۔ ان کے خیالات سے شدید اختلاف رکھنے والے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ اتنا مرتبہ بہت کم شاعروں کوان کی زندگی میں ملا ہے۔'' نمار میں تری گلیوں یہ' اس نظم میں فیض نے ایک قیدی کے جذبات کو پھر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قید خانے کے دروو دیوار سے دطن کی محبت ظرا کر پاش پاش نہیں ہوتی بلکہ شاعر کوروز وشب کی گروش کا اندازہ ہوتا ہے۔اس کا یہ بندائی بھی دکش ہے۔

بھا جو روزن زندان تو دل سے بھر گئی ہوگی کہ مانگ تیری ستاروں سے بھر گئی ہوگی چک اُنے میں سلامل تو ہم نے جاتا ہے کہ اُنے ہیں سلامل تو ہم نے جاتا ہے کہ اب سحر ترے رُخ پر بھر گئی ہوگی غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں گرفت سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں گرفت سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں گرفت سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں

لیق نے ''خیر وش' کی اس جدوجہد کوعمومی صورت دے دی ہے اور شاید جیل علی ''۔ ''شیشوں کا سیحا کوئی نہیں'' عنوان بہت اچھا ہے گر بینظم ''نقش فریادی'' کی ''سوچ'' کے لب ولہد میں کہی گئی۔ عنوان بہت اچھا ہے گر بینظم ''نقش فریادی'' کی ''سوچ'' کے لب ولہد میں کہی گئی۔ فیق کی نظم جہاں ذرا طویل ہوئی روانی کھوجیھی ہے اور بند کے بند سیات چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی نظموں میں ''زنداں ہیں۔ اس سلسلے کی نظموں میں ''زنداں کی ایک صح '' بڑی خوبصورت ہے۔ بات صرف منظر نگاری کی نہیں ہے بلکہ اپن شخصیت کی ایک صح '' بڑی خوبصورت ہے۔ بات صرف منظر نگاری کی نہیں ہے بلکہ اپن شخصیت میں گھول کرمنے کے رنگ بھیرے ہیں۔ بید ذاتی تج ہے اور شاعرانہ بصیرت کی آگ میں میں گھول کرمنے کے رنگ بھیرے ہیں۔ بید ذاتی تج ہے اور شاعرانہ بصیرت کی آگ میں

رات باتی تھی ابھی جب سر بالیں آکر چاند نے بھے سے کہا جاگ سحر آئی ہے جاگ اس ترا حصہ تھی جاگ اس ترا حصہ تھی جام انر آئی ہے جہہ جام انر آئی ہے جام انر آئی ہے

عکس جاناں کو وداع کرکے اُٹھی میری نظر شب کے تغیرے ہوئے یاتی کی سے جادر پر جابجا رنص میں آنے لگے جاندی کے بھنور جاند کے ہاتھ سے تاروں کے کول کر کر کر ڈوہے، تیرتے، مرجھاتے رے، کھلتے رے

رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے

بینظم بردی مرضع ہے اور اس کے ایک مصرع پر بھی انگلی رکھنا محال ہے۔ اس کی الميجرى بھی نئى ہے۔ زنجير کا مجل کر رونا، تالے کے جگر میں خنجر کا اُتر نا۔ يہ فیض کی نازک خیالی بی نبیس ایک مصورانه فکر کا عینی شوت میں۔فیض کی بیظم "دست صبا" کی سب سے اچھی نظم کہی جاسکتی ہے۔ اس کا اختیام بھی مروجہ نظموں ہے پہرہ الگ ہے کو کہ "اميد" رحم ہوتی ہے

> سریکے لگا رہ رہ کے در یکے کوئی کویا پھر خواب سے بیدار ہوئے وحمن جاں سنگ وفولاد ہے ڈھالے ہوئے جنات گراں جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریاد کناں میرے برکار شب و روز کی نازک بریاں ایے شہور کی رہ دیکھ رہی ہیں سے اسیر جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر

"دست صا" كى ايك نظم بهت اليهى ب- اس كا موضوع نيانبيس ب- فيض کے بہاں ایک خامی کا ذکر کرتا چلوں۔ان کے بہاں تنوع نبیں ہے۔اصل میں ان کا آ رٹ مینا کاری کا آرٹ ہے۔ نظا ہر ہے ہے بڑے کینوس کا آرٹ جبیں ہوتا اور اس ہے تو تع بھی نہ رکھنی جاہے گر ایک ہی موضوع کو ہر بار نے انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس طرح ان میں ایک تازگی سی آ جاتی ہے۔ شاید دیریا نہ ہوتی ہو تکر ان کی نظم''یاد'' تو

یادوں کا تراشا ہوا ہیرا ہے جس کا ہرمصر کا ایک نے انداز کا اظہار ہے اور اس طرح جدید شاعری ہیں ایک امیجری کا اضافہ ہے۔ بیعشقیہ نظم اپنے موضوع کے اعتبار ہے وقع نہ ہی مگر اثر آفرینی اور جدت طرازی کے نئے پہلور کھتی ہے۔فیق کی''یاؤ' میری ناچیز رائے میں ان کی بہترین نظم ہے۔محتری اثر صاحب نے اس پر چند لغوی ناچیز رائے میں ان کی بہترین نظم ہے۔محتری اثر صاحب نے اس پر چند لغوی اعتراضات کے ختے مگر وہ اس کی ندرت کوختم کرنے کے در پے ہیں۔ ان''خامیوں'' کے باوجود بدایک کامیاب نظم ہے۔۔

وشتِ تنبائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے ترے ہونؤں کے سراب دھت تنبائی میں دوری کے خس و خاک تلے دھت تنبائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھت رہے کی اور گلاب

اُنھ ربی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آنج اپنی خوشبو ہیں سلگتی ہوئی مرهم مرهم دور آفق پار چبکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر ربی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر بیار سے اے جانِ جہاں رکھا ہے ول کے رخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہات یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صحح فراق دھل گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صحح فراق دھل گیا جر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات

"دست صبا" اور"زندال نامہ" کی فضا بڑی حد تک ایک سے۔ دونول مختر مجد علی ایک می ہے۔ دونول مختر مجد علی منظوم داستانیں لیے ہوئے ہیں مگر زندال نامے میں غزلول کا حصد ملکا ہے۔ البتہ اس میں فیض کی دو تین بہت اچھی نظمیس شامل ہیں۔ جسے" اے روشنیول کے ہے۔ البتہ اس میں فیض کی دو تین بہت اچھی نظمیس شامل ہیں۔ جسے" اے روشنیول کے

شہر'۔ "ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے"۔ "دردائے گا دیے پاؤل' اور" ملاقات۔'
ان چارنظموں میں فیض نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ لاہور پرفیض کی پیظم (اے روشنیوں کے شہر) تین بندوں پرمشمل ہے۔ اس میں بڑی برق رفتاری ہے۔ یکا یک شروع ہوتی ہے اور جلدی ہے بکل کی طرح آخری سرے پرپہنچ جاتی ہے۔شروع کے دومصرے اس فقاش کی کیروں کی طرح ہیں جو ایک دو خط سفید کینوں پر یوں کھینچتا ہے کہ شہرا بھر کر فوراً تصویر میں جگمگانے لگتا ہے..

سنرہ سنرہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دوپہر دیواروں کو جات رہا ہے تنہائی کا زہر

> ۔۔۔اور آخری بند ہے آج میرا دل فکر میں ہے اے روشنیوں کے شہر

شب خول سے منے پھیرنہ جائے ار مانوں کی رَو خیر ہو تیری لیلا دُن کی ان سب سے کہددو آج کی شب جب دیئے جلائیں او نجی رکھیں لَو

میانظم سترہ دن میں لکھی گئی تھی۔ اس پر فیف نے اپنی شاعرانہ نظر کو برسی فنکاری ہے آزمایا ہے تا کہ کوئی بھی جھول نہ رہ جائے۔ صاف، تیز مگر مجرے نفوش مرتسم کرتی جاتی ہے۔

حال ہی میں کراچی کے ایک جلے میں فیق نے ''ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے'' کواپنی پسندیدہ نظم کہا ہے۔ یوں تو بیا مینقل اور جولیس روز برگ کے خطوط سے متاثر ہوکر لکھی گئی ہے گر بیا آئی محدود نہیں ہے۔ بیا اُن ہزار ہا شہیدوں کی داستان ہے جو انقلاب کی خاطر کسی نہ کسی طرح مارے گئے۔ اس عمومیت نے اس کوایک بلندی ہے جو انقلاب کی خاطر کسی نہ کسی طرح مارے گئے۔ اس عمومیت نے اس کوایک بلندی عطا کردی ہے گر اس میں بھی فیق کی رومانویت جا بجا ملتی ہے۔ یہ انقلاب کے شہید این جانفانی کی کہانی بلا جھجک کہہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ''انقلابی تصورات' پر پورا

یقین تھا۔ اس لیے موت کو لیک کہنا بہت ہی آسان ہوجاتا ہے۔ فیق نے اس نظم کی امیجری پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے گر ایک المناک فضا شروع سے چھائی رہتی ہے۔ یہ المناک فضا شروع سے چھائی رہتی ہے۔ یہ اچھی نظم ہے گر 'زندال نام' کی سب سے اچھی نظم میری رائے ہیں نہیں ہے۔ ایک معنی میں یہ نوحہ ہے ایک انقلابی کی قربانی کا اور اس کا سب سے اچھا مصرع اس نظم کا عنوان ہے۔

'' درد آئے گا دیے پاؤل'' میں پھر تنہائی، انتظار اور درد کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ آج بینظم کسی حد تک اپنی دلکشی کھوچکی ہے پھر بھی ایک قیدی شاعر کے حربان اور عزم کی آئینہ دار ہے۔

میری رائے میں زندال نامے کی سب سے اچھی نظم 'املا قات' ہے۔ اس کی امیجری بھی مربوط ہے۔ یہ فیض کی خاصی طویل نظم ہے۔ یہ تین حصوں پر مشتمل ساس مصرعوں کی نظم یقین کی بلند سطح تک جاتی ہے۔ یہ نظم ادبی صفول میں پند کیے جانے کے باوجود زیادہ مقبول نہ ہوتکی۔ اس لیے کہ فیض نے اس میں اپنی امیجری کو بالکل ماضح کرکے چیش نہیں کیا ہے جو ترقی پند شاعری کا خاصہ رہا ہے اور پوری نظم پر آیک واضح کرکے چیش نہیں کیا ہے جو ترقی پند شاعری کا خاصہ رہا ہے اور پوری نظم پر آیک ایکی فضا چھائی ہوئی ہے کہ جو فیض کی غزاوں کا عادی ہے وہ اس سے دور ہی رہے گا۔

ہے۔ رات اس درد کا تجر ہے
جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے
عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں
میں لاکھوں مشعل بکف ستاروں
کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں
ہزار مہتاب اس کے سائے
ہیں اپناسب تور رو گئے ہیں

میررات زندگی کا ایک وہ دور ہے جس کی سحریقی ہے گر جب تک بدرات ہے اس کی عظمت کا اعتراف ضروری سمجھا گیا ہے۔ فیض نے رات کو شجر کاسمبل بنا کر زندگی

کے آلام ومصائب کو پچھ سبک کردیا ہے تا کہ زندگی قابل برداشت بن جائے اور ای میں ملاقات ایک قوت بن جائی ہے جو درد کے رشتوں کو استوار کرتی ہے۔ اس لیے کہ خود رات تو ''اس انقلا بی درد'' کی دریعت ہے۔ بینظم علامتی شاعری کی ایک اچھی مثل ہے۔ اس انقلا بی درد'' کی دریعت ہے۔ بینظم علامتی شاعری کی ایک اچھی مثل ہے۔ اس انقلم میں فیض کا لب دلہج بھی مختلف ہے اور اس نظم میں وہ رومانویت نہیں ہے جس کے بغیر فیض کی آواز بہچا تنا مشکل ہوجاتی ہے۔ بیاس معنی میں ایک تجربہ ہے اور کا ممال تجربہ ہے۔ اور کا ممال تجربہ ہے۔ اور کا ممال تجربہ ہے۔ کا ممال کو معال کی تعلی کا ممال کی تعلی کا ممال کے معال کے معال کی تعلی کا معال کے معال کی تعلی کو معال کے معال کو معال کو معال کے معال کی تعلی کا معال کی تعلی کا معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کا معال کی تعلی کے معال کی تعلی کا معال کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے معال کے معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کے معال کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے معال کی تعلی کے معال کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے

میں نے فیق کی غزلوں کا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ فیق نے ظم اور غزل کی ضیح کو بہت کم کیا ہے اور ان کی اکثر مخضر نظمیں غزل مسلسل معلوم ہوتی ہیں۔
البتہ لب والبجہ کا فرق کہیں کہیں نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں پر کلا کی اُردوشاعری کی مہریں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے میمٹی نہیں ہیں کہ ان کی آواز اپنی آواز نہیں ہے۔ گروی مہریں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے میمٹی نہیں ہیں کہ ان کی آواز اپنی آواز نہیں ہے۔ گروی تو وہ اپنی آواز کی غزائیت کو ہر جگہ قائم رکھتے ہیں، صرف کہیں زیرو بم بدل دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں کے موضوع بھی نظموں سے ملتے جلتے ہیں۔ حریان، تنہائی، انتظار، درو، اس کی غزلوں کے موضوع بھی نظموں سے ملتے جلتے ہیں۔ حریان، تنہائی، انتظار، درو، امید اور عشق۔ فیق ترقی پندوں میں واحد شاعر ہیں جو دونوں اصاف میں کامیاب امید اور عشق۔ فیق ترقی پندوں میں واحد شاعر ہیں جو دونوں اصاف میں کامیاب کے جاکتے ہیں اور فیق اپن تواز ن امید اور عشق اپن تواز ن کے جاکتے ہیں اور فیق اپن تواز ن کے جاکتے ہیں کو کھو بھی جا کیں گرغز لوں میں وہ مروجہ راہوں پر بردی خابت قدمی ہے جلتے دیتے ہیں۔

 در بدر مخوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں ہیں جواب فیض نے پچھیلے آٹھ سال میں کئی نظمیں کہی ہیں گر پھر بھی ایک معنی میں انہوں فیض نے پچھلے آٹھ سال میں کئی نظمیں کہی ہیں گر پھر بھی ایک معنی میں انہوں نے فاموشی افقیار کرلی ہے۔ وہ ''ختم ہوئی بارشِ سنگ'' تک جا بہتے ہیں۔ یہی نہیں انہیں یہ بھی احساس ہوچلا ہے۔۔۔

بیکار جلایا جمیں روش نظری نے آج ہمری نسل اور فیق کے درمیان کے فاصلے برھے جارہے ہیں، ایک سمندر حائل ہوچکا ہے۔ یہ وقت کی فلیج ہے جس پر ٹیل بنانا تو ناممکن ہے گر اب بھی فیق کی آواز کانوں کو بھل گئتی ہے اور دل میں یا دول کا قائلہ رواں ہوجاتا ہے۔ شید کی ہے اور دل میں یا دول کا قائلہ رواں ہوجاتا ہے۔ شید کی ہے ایک ہے شاعر کی بہیان۔

## آغا سهيل

# فيض اور غالب

خود میں نے اپنے ایک مضمون میں ضمنا فیق کو غالب سے قریب قرار دیا تھا تو اس سے میری مراد بی تھی کہ غالب کے تخیل میں تفکر و تعقل کا جو عضر موجود ہو وہ فیق کے فکری نظام سے زیادہ قریب ہے۔ غالب نے اپنے زیانے کی مجہول روش یعنی قافیہ پیائی اور محاورہ بندی سے پرمیز کر کے اسی راہ پر چانا پند کیا جوطبعاً مناسب تھی، گو انہیں طعنہ ہائے دلخراش کا سامنا رہا اور اس وقت کے نقادوں نے تیز و مرزا کے علاوہ وق تک کو جھنڈے پر چڑھایا لیکن غالب کے پائے ثبات میں تزلزل نہ آیا۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ زندگی کا صحت مند شعور اُنہیں حاصل تھا اور اجتا کی زندگی کے فطری نشو و نما پر مرزا غالب کی حکیمانہ نظر تھی۔ دوسر لفظوں میں وہ زندگی کے مادی اقد ار کے قدرتی ارتقاء کے عمل پر یقین رکھتے تھے اور بیجھتے تھے کہ تاریخی عوامل اور عمرانی محرکات کس حد تک مادی نظام انتقاب کے تابع ہوتے ہیں۔

و بلی سے لکھنو اور بناری کے رائے کلکتے تک کا سفر اور کلکتے میں پچھ مدت تک قیام غالب کی زندگی کا غیر معمولی واقعہ ہے، جس نے ان کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیا اور ای سفر نے غالب کے ذہنی اُفق میں ایسی وسعت پیدا کردی کہ اس کے ڈانڈے ہمارے زمانے ہے آ لے۔ یوں تو وہ….

#### عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا یائی درد لادوا یایا

کہہ کرعشق کی ارضیت اور انسان کے مادی وجود کی رفعت کو تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے تو بڑگال میں ایسٹ ایڈیا کمپنی کے وقت مغلول کے فرسودہ جا گیردارانہ نظام کو انتہائی صدمہ پہنچ اور تجارت کا سرمایہ دارانہ نظام تائم ہونے لگا۔ گوسر مایہ دارانہ نظام بہت خود ترقی بسند اقدار حیات کی نفی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد استحصال پر قائم ہوئی ہے، لیکن چونکہ مغلول کے جا گیردارانہ نظام میں فرد کی معاشرے میں فول حیثیت ہاتی نہیں رہتی اور تجارتی نظام خواہ سرمایہ دارانہ ہی کیوں نہ ہو، فرد کو فعال بنا دیتا ہے اور مزدور جنم سبتی اور تب بندا زندگی میں تیز رفقاری آجاتی ہے۔ معاشرے میں زرکی گردش تیز ہوجاتے ہیں۔ جن نچے مقابعًا اس نظام کی بہتری اور افضلیت نے غالب کو اپنی طرف متوجہ کی اور اس کا ردمل سرسید کے آثار بہتری اور افضلیت نے غالب کو اپنی طرف متوجہ کی اور اس کا ردمل سرسید کے آثار بہتری دور افضاد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جے سرسید نے آئی وقت قبول کیا جب الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جے سرسید نے آئی وقت قبول کیا جب الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جو سرسید نے آئی وقت قبول کیا جب الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جو سرسید نے آئی وقت قبول کیا جب

کلکے کے سفر تک کے وقت غالب کی عمر ۲۹ - ۲۹ سال کی تھی، ٹھیک ای زمانے میں انہوں نے شمال بعد میں معاشی اور معاشرتی انقلاب کے دیے بیروں کی چاپ می اور شخو ایو کی ایس نقلاب کی لیب میں آیا چاہتا ہے۔ اور شخو ایو کہ کا تیام عمل میں آیا تو غالب کی عمر ۴۵ ربری کی تھی اور اس جب ۱۸۴۲ء میں دبلی کالج کا قیام عمل میں آیا تو غالب کی عمر ۴۵ ربری کی تھی اور اس سولہ میر وسال کی مدت میں ان کے نظریات اور بھی رائخ ہو چکے تھے۔ کیونکہ مغلیہ دور کا جا گیردارانہ نظام بیار بی نہیں ، انگریزوں کے صفحی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی نظام جا گیردارانہ نظام بیار بی نہیں جگ تی جس میں دوبارہ روح دوڑا ہا کہی بخت خال کے مقابلہ میں جسد مردہ بن چکا تھ جس میں دوبارہ روح دوڑا ہا کہی بخت خال کے مقابلہ میں خسم مادہ تی گئی اور سرسید سمیت ان کے تمام رفقاء نے مادی تفوق کے جنانچہ بد یک نتائج سامنے آگے اور سرسید سمیت ان کے تمام رفقاء نے مادی تفوق کے جنانچہ بد یک نتائی سامنے آگے اور سرسید سمیت ان کے تمام رفقاء نے مادی تفوق کے اس نظریے سے انفاق کر لینے کے بعد معاشرے کی اصلاحات کے لیے جو بیڑہ و اُٹھایا تو

ادب کوتر میل و تبلیع کا وسیلہ قرار دینا پڑا۔ ادب میں مقصدیت کا تصور اجا گر کیا گیا اور ادب میں نشاق ٹائیہ ای مقصدیت کی منت یذ ہر ہے۔

غالب کی عظمت ہے کہ مرسید اور ان کے رفقاء کو او بی منظور کا خام مواد انہوں نے اس خونیں انقلاب سے بہت پہلے مہیا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ فالب جھتے ہے کہ انگریزوں کے پاس صنعت و سائنس بی نہیں زیادہ ترتی یافتہ اسلی بھی ہے۔

فیفن کے بارے ہیں ان خطوط پر سوچنا غالباً قبل از وقت ہے لیکن ان کے اور بن کا بالاستیعاب مطالعہ سیجئے تو بہت می باتوں کا علم بوتا ہے جہیں رمز و کنامیہ کی زبان ہیں جھنے والے بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔ بین السطور نئر کی تحاریر بیس تو کسی قدر قطعیت بھی ہو عقی ہے لیکن اشعار کے بین السطور کا مطالعہ بعدر ظرف بیس تو کسی قدر قطعیت بھی ہو علی ہو لیکن اشعار کے بین السطور کا مطالعہ بعدر ظرف بیس تو کسی قدر قطعیت بھی ہو علی ہوتا ہے۔ پھر مشکل میہ ہے کہ فیفن کی متدین شخصیت کا گبی استباط واستخرائ پر مخصر ہوتا ہے۔ پھر مشکل میہ ہے کہ فیفن کی متدین شخصیت کا فکر کی رجا واور اس کا دھیما مزاخ قدم قدم پر راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ فکر کن رجا واور اس کا دھیما مزاخ قدم قدم پر راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ انفرادیت کا مجھنا ضرور گ ہے۔

غالب کے مزان میں بھی بھار دھول دھیا بھی نظر آتا ہے۔ فیق کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہوئے، ان میں کوئی بات الی نظر نہیں آتی جو ذوق سلیم پر گرال گزرے۔ غالب کے مزاج کی شگفتگی تو فیق کے یہاں ضرور ہے، لیکن ظرافت کا وہ عضر جو غالب کی شخصیت میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے وہ فیق کے یہاں مطاقاً موجود نہیں ہے۔

باعتبار شخصیات غالب اور فیق میں متعدد فرق میں۔ غالب کا بچپن نازو تعم میں گزرا اور آگرہ کے فوجی جھاؤنی ہونے کے باوجود اس شہر میں جگہ جگہ پر تمار خانے ، شراب خانے وغیرہ بنے ہوئے تھے اور اخلاق باختہ فوجی سپاہیوں نے جو ماحول پیدا کر رکھا تھا غالب کا ذہن ای ماحول سے اثر پذیر ہوا۔ فیق نے قرآن سے ابتداء کی اور ذہبی ماحول میں تربیت پائی ، وہ شروع بی سے بالطبع سلیم رہے۔ جبکہ غالب شروع ہی ہے کھلنڈرے، لا أبالی اور لاڈ اور پیار کی افراط ہے مجڑے ہوئے تھے۔ تیرہ سال کی عمر میں شادی کے بعد دہلی آگئے۔ یہ ۱۸۱ء یا ۱۸۱ء کا زمانہ ہوگا۔ دہلی ایک تو ملک کا بیت السطنت دوسرے تہذیبی لحاظ ہے بھی ملک کا مرکز، فيض كا سالكوث يورے سوسال بعد بھى سيج معنوں ميں برا شرنبيں بن سكا تھا۔ لبذا عام چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرح فیق کی تعلیم بھی سیالکوٹ میں پورے روایق انداز ہے چلی اور ان کی آٹھان عام لڑکوں کی طرح ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ شعر کہتے تھے کہ فطری تقاضا تھا اور اس پر داد بھی ملتی تھی۔ لا ہور کی حد تک بھی کوئی خاص بات بجز اس کے کہ گورنمنٹ کالج میں پہنچ محظے، رونمانہیں ہوئی۔ کالج کے م کھے نہ چھے اسا مذہ کے قریب تو انہیں آنا تھا سو وہ آئے اور یہاں ان کی ادبی تربیت ہوگئی۔ غالب کی او بی تربیت وہلی کے مشاعروں میں ہوئی۔ و تی کے شرفاء اور ان کی رنگین صحبتوں سے غالب کے مشاہرے میں وسعت اور تجریات میں اضا فہ ہوا۔ ان باتوں نے ان کی فطری ذبانت پر اور بھی صیفل کر دی اور سفر کلکتہ تو سونے پرسہا کہ تھا۔

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں مانا كه اك يزرك بمين يم سفر ملے

کہہ کروہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ فیض نے اپنا راستہ خور نہیں بنایا ہے بلکہ ایک ہے ہوئے رائے پر وہ چلے ہیں۔فیض سے لوح وقلم چھن گئی تو۔

متاع لوح و قلم چھن عن تو کیا غم ہے كرخون ول من ذيولي بين انكليان من في زبال يدممركى بي توكيا كدركه دى ب ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے

کیا خوب کہا اور روداد بیان کی ، اور اس کیفیت کوکیسی پر تا تیر زبان عطا کر دی ،

ليكن غالب

لکھے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں ہر چند ال میں ہاتھ ہارے قلم ہوئے

النك خونين سے اسى دامن پر جنول كى حكايات خونجكال كھتے رہے، كيونكه ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ بیتے ہے کہ فیق پر بتی ہے۔ فیق نے تاریخ لکھی ہے۔ جس کا وہ خود بھی ایک جزو ہیں، جزو ہی نہیں بلکہ جزولا ینفک ہیں۔لیکن غالب کے زیانے میں جو تاریخ رقم ہوئی ہے وہ بھی غیر معمولی تاریخ ہے۔

فیق کے یانچوں مجموعے میرے بیش نظر ہیں۔تقش فریادی (۱۹۴۱ء) دست صیا (۱۹۵۳) زندال نامه (۱۹۵۷) دست تهیه سنگ (۱۹۲۵ء) اور سروادی سینا (۱۹۷۱ء)۔ کویا میہ ۳۰ سالہ ادبی متاع ہے جسے بیک نظر دیکھنا اور پر کھناممکن ہے، کویا ٣٠٠ سال کی عمر میں پہلا اور ساٹھ سال کی عمر میں یا نچواں مجموعہ حبیب کر شائع ہوا۔ بیہ ١٩٤٢ء من هياب فيض صاحب كي عمر ٢٥ مال ١ اوركم وبيش جاليس پيناليس سال سے شعر کھہ رہے ہیں۔ان کی اولی عمر تقریباً آدھی صدی کو محیط ہے۔

غالب (١٨٩٧ء تا ١٨٦٩) پيتر برس جيه اور ان کي اد بي عمر بھي پياس پيپين

مال سے کم نہ ہوگی ، اُردو کا ایک مختصر دیوان اور فاری دیوان اُن کی شاعری کی کل متاع ہے اور خود و و اس بات کا تقاضہ کرتے تھے کہ

فاری خوال تابہ بنی نقشہائے رنگ رنگ رنگ گاری خوال تابہ بنی نقشہائے رنگ نیست گذر از مجموعہ اُردو کہ بے رنگ نیست

میں غالب اور فیض کے اُردو کلام کا موازنہ کرنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا، صرف چند یا تیں جوئی نیت نہیں رکھتا، صرف چند یا تیں جو مجھے مشترک نظر آئی ہیں یا محسوس ہوئی ہیں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہیں تو انہیں سلسدہ دار اور مربوط صورت میں ملاحظہ فریالیں۔

فیق کے پہلے ہی مجموعے نے اپنا انتہار قائم کر لیا تھا اور اس وقت کے اولی جغاور یول نے ان کا لوہا مان لیا تھا لیکن بہت سے شاعروں نے اور فقادوں نے ناک بھوں بھی پڑھ کی تھی ۔ فل ہر ہے کہ محض فیق ہی نہیں پوری ترقی پہندتم یک اور اس کے والسندگان مطعون و مقبور ہوئے ، یہ اسٹن ، ہر ز ، نے ہیں رہا ہے۔ غالب کو بھی اس کا سامن رہا۔ فیق نے اس کی پروانہیں کی اور بھی سی معقول آدی نے ایسی ہاتوں کی پروا نہیں کی۔ وہ زماندا جھا بھی تھا اور برا بھی ، اجھا اس اختہار سے کہ ترقی پہندتم کی چل کر مقبول ہو رہی تھی۔ اس وقت کے نوجوانوں نے فیق کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی شاعری کا پُر جوش فیر مقدم ہوا۔ ملی سردار جعفری ( انکھنو کی ایک رات ، ص ۱۹۰، مطبوعہ فیق نہر کا کراچی ملاحظہ ہو ) جیسے فیق کے دوستوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

زمانہ کرااس کیاظ سے تھا کہ جنگ (دوسری عالمگیر جنگ) ہوری تھی اور برصغیر کے نوگوں کے اعصاب اس جنگ سے بہرحال متاثر تھے۔ برصغیر میں آزادی کی جنگیں بھی جاری تھیں اور ترتی پیند تحریک ہیں ہسلم لیگ اور کا گریس کی چپتلشیں بھی جاری تھیں، آزادی کا کوئی واضح اور متعین نقشہ تمام لوگوں میں یکسال طور پر عام نہ تھا، انتشار تھیں، آزادی کا کوئی واضح اور متعین نقشہ تمام لوگوں میں یکسال طور پر عام نہ تھا، انتشار اور خلفشار کی صورت تھی۔ ترتی پیندوں میں بھی طبقات بن رہے تھے۔ اس کے باوجود فیق کے اس مجموعہ کا شائع ہوتا اور آٹا فاٹا مقبول ہوجاتا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس مجموعہ میں قطعات کے علاوہ نظمیس اور غربیں بھی شامل تھیں۔ نظموں میں عام طور پر آج

کی رات، جھ سے پہلی می مجبت، چند روز اور مرکی جان، کتے بول وغیرہ بے حد مقبول موسکے۔ مقبول غزلوں میں دونوں ہوئیں۔ بلکہ بعض نظموں کے اشعار زبان زوخلائق ہوگئے۔ مقبول غزلوں میں دونوں جہال تیرکی محبت میں ہار کے، بھی شامل تھی۔ حقیقتا اس مجموعے میں مرود شبان، انظار، تبہیہ بجوم، رقیب سے، اور تنہائی، بھی اچھی اور خوبصورت نظمیں ہیں جن سے مستقبل کے فیق کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا تیور ہیں اور کیا دم خم ہے۔ موضوع خن ایک ایک نظم ہے جو صاف صاف بعد دے رہی ہے کہ فیق کی رو، نویت بعض حقائق ( تلخ حقائق ) کو بجھ کر شاعروں کی توجہ اس طرف لا تا چا ہتی ہے۔ وہ دعوت دیتے ہیں کہ اس خیالی طلسماتی و نیا ہے نکل کر زندگی کے سلگتے ہوئے تج بات کی بھٹی میں خود کو تیا گیا کہ کر کندن بنانا سیکھو۔

یہ بھی ہیں ایسے کی اور بھی موضوع ہوں گے الیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونت اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے اس جمم کے کم بخت دل آویز خطوط آب ہی کہیے کہیں ایسے بھی انسوں ہوں گے آب ہی کہیے کہیں ایسے بھی انسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں

لین آپ نے دیکھا کہ فیض نے سرزنش نہیں کی بلکہ بلکا ساطنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ ای مقام پر بیمحسوس ہوتا ہے کہ فیض نے کس قدر جا بک دی اور فنکارانہ طریقے سے اپنی بات کہہ دی ہے۔ فیض کا خطاب نو جوان شاعر سے ہے جس کے اعصاب پرعورت سوارے لیکن فیض نے بیہ خطاب براہ راست نہیں کیا۔ غالب نے جت نگاہ اور فرووس گوش کا المناک انجام چیش کیا ہے۔ دمان، باغبان و کف وگل جنت نگاہ اور فرووس گوش کا المناک انجام چیش کیا ہے۔ دمان، باغبان و کف وگل فروش کا المیاک انجام پیش کیا ہوئی اکے شع رہ گئی ہے سووہ فروش کا المیہ دکھایا ہے کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اکے شع رہ گئی ہے سووہ بھی خوش ہے۔ فیض نے متعقبل کے لیے کوئی حوصلہ شکن بات نہیں کی ہے۔ لیکن جیسا بھی خوش ہے۔ فیض نے مساب دونوں کے کلام کا موازنہ نہیں کروں گا کے وکلہ دونوں کے کلام کا موازنہ نہیں کروں گا کے وکلہ دونوں کے کلام کا موازنہ نہیں کروں گا کے وکلہ دونوں کے کلام کا موازنہ نہیں کروں گا کے وکلہ دونوں کے

افآد مزاج میں نمایاں فرق ہے البتہ ویکھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب کی طبعی شکفتگی اس المید میں بھی حسن اور جمال کی تازگی کو برقرار رکھتی ہے اور فیض بھی اپنی اس نظم میں اول تا آخر تازہ وم اور شکفتہ رہتے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جوفیض اور غالب میں ہم آئنگی پیدا کرتے ہیں۔

یں اس بات کو نہایت مبتد یا نہ اور طفلانہ بات مجھتا ہوں کہ فیق اور غالب کی زبان کی تراکیب لے کر بیٹے جاؤں اور موازنہ شروع کردوں یا فیق کے تمام مجموعہ بائے کلام کے تاموں کے سلطے میں غالب کے دیوان کی چھان پھنک شروع کردوں۔ یس اس بات کو بھی زیادہ اجمیت نہیں دیتا کہ آخر، آخر میں آن کر حضرت آثر تکھنوی نے فیق کی شاعری کو پند یدگی کا فتویٰ وے دیا تھا۔ اس فتویٰ کے دینے نہ دینے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فیق کی شاعری کی شان میں اس سے کسر نہ رہ جاتی ، یہ چھن وضع داری اور پاس خاطر کے سوا پھے بھی نہیں ، دوسرے یہ کہ غالب کے جاتی ہیں جو خاتی ہے کہ دیوان خالب کو حزز جاں بنا کر رکھنا میہ سب وہ باتیں ہیں جو شاعروں کے علاوہ غیر شاعروں میں بھی مشترک ہیں۔ باں یہ صحیح ہے کہ دیوان غالب کے مطالعہ کے وقت فیق نے فکر غالب سے اکساب کیا ہوگا، چراغ سے غالب کے مطالعہ کے وقت فیق نے فکر غالب سے اکساب کیا ہوگا، چراغ ہے گارغ طالب کے مطالعہ کے وقت فیق نے فکر غالب سے اکساب کیا ہوگا، چراغ ہے گارغ طالے ہوں گے۔

فیق کی خوبی ہیہ ہے کہ انہوں نے ایک ذہین آ دمی کی طرح غالب سے فیق اُٹھا یا اور غالب کے افکار ونظریات کومن وعن قبول نہیں کیا، قطع و ہرید کتر بیونت اور کاٹ چھانٹ سے بھی کام لیا۔

یوتو غالب کی ہمہ گیری آفاقیت اور ہمہ جہت ول آویزی ہے کہ وہ ہر نوع کے افراد کو متاثر کرتے ہیں، لیکن بیبویں صدی کے بیشتر دانشوروں نے بفتر آگی غالب سے عام طور پراورفیق نے فاص طور پر فیض اُٹھایا اور اپنے فن کو با اعتبار بنایا۔
میں یہاں پھر یاد ولا تا چاہتا ہوں کہ فیق نے ہرگز بینیں کہا کہ دیوان غالب سامنے رکھ کر ان کی زمینوں ہیں غزلیس لکھ ڈالیس، ان کی تراکیب اُڑا لیس، ان کی

باتوں کو اپ انداز میں چیش کر دیا یا ان کے قانیوں پر اپ حقافی باندھ دیے، ظاہر ہے کہ یکی دومبتدیاند افعال جیں جن سے فیض کی طبیعت کو ابا کرنا تھا سوانہوں نے کیا۔ انہوں نے عالب سے قالب سے تفکر و تعقل کی بنیاد پر تخیل کا خمیر اُٹھانے کا ڈھنگ سیکھا اور اپ ڈھنگ اور اپ ڈھنگ اور اپ اس کا ڈھنگ اور اپ فین کی مدد سے اپ تجربات، مشاہدات اور وار دات کو بیان کیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تیر سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہوئے لیکن تیرکی داخلیت کوخود پر یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تیر سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہوئے لیکن تیرکی داخلیت کوخود پر الاری نہیں کیا کہ اس طرح غزل ذات کے اندھے تہد خانے میں اتر کر معاشرے سے اپنا ناطر تو ڈلیتی ہے اور روح عصر سے اس کا رشتہ براہ راست باتی نہیں رہتا۔ تیرکا روح اپنا ناطر تو ڈلیتی ہے اور روح عصر سے اس کا رشتہ براہ راست باتی نہیں رہتا۔ تیرکا روح اثر سے ناطر ہتا بھی ہے تو دتی اور دتی کے مرشوں کے حوالہ سے ورشد زیادہ تر وہ تصونی میں بناہ لیتے ہیں اور ذہنی فرار اختیار کرتے ہیں۔

عصری تقاضول ہے سودا سے فیق متاثر ہیں۔ لیکن مرزا سودا کی معروضیت کی وجہ ہے۔ ہاں مید درست ہے کہ اس معروضیت میں میر کی داخلیت وائی تا ثیر نہیں ہے۔ لیکن محفل تاثیر بجائے خود ہمارے زمانے میں کوئی مستحن چیز نہیں رہی ہے۔ اس میں سوچ اور فکر کے لیے غذا بھی ہو اور مغز بھی۔ غالب نے بھی میر اور سودا دونوں کو بڑا شاعر مانالیکن دونوں میں ہے کی ایک کی پیروی نہیں گی۔

ذوق روزمرہ اور محاورے پر جان چھڑکتے تھے اور ملک الشرا ہے بیٹھے تھے۔ غالب اسے بھی خاطر میں نہ لائے بلک اپنی راہ خود بنائی۔ بہی فیض نے کیا کہ غزل کے راستے پر میر اور غالب کے سے مینارہ نور موجود تھے گر بقدر ضرورت دونوں سے استفادہ کیا اور کس ایک کا آنکھ بند کر کے اتباع نہیں کیا۔ سودا کی معروضیت کی انہیں نظموں میں ضرورت تھی۔ سووہ حراجا انہیں راس آئی اور اس سے معروضیت کی انہیں نظموں میں ضرورت تھی۔ وتمسخر کا جو مادہ ہے وہ فیق کا انہوں نے استفادہ کیا لیکن سودا کے عزاج میں تفکیک وتمسخر کا جو مادہ ہے وہ فیق کا کام نہ تھا صرف نظم کی تحکیک میں جس معروضیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیا۔ کام نہ تھا صرف نظم کی تحکیک میں جس معروضیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیا۔ کام نہ تھا صرف نہ کہ کہ سودا کو فیق نے (دیکھیے زنداں نامہ) ایک لیے عرصے تک مطالعہ میں رکھا، متاثر بھی ہوئے لیکن یہ کوئی خطرناک بات نہ تھی اور نہ سودا کا کلام مطالعہ میں رکھا، متاثر بھی ہوئے لیکن یہ کوئی خطرناک بات نہ تھی اور نہ سودا کا کلام

چھوت کی بیاری ہے۔ سوداتو بلا وجہ بھر سے موازنہ کے سلسلے میں مطعون رہے۔ آخر سودا کے کلام میں کیا پچھ بیں ہے۔ سودا میں زبر وست قوت بیان ہے اور اظہار خیال کے نادر اسالیب پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ سودا کی نظم گوئی کے سلسلے میں طنطنہ بھی ہے ، زور بھی اور شکوہ الفاظ بھی۔ ایک شاعر کو بیتن پہنچنا ہے کہ جن راستوں ہے اس کا چیش روگزرا ہے ان کے نشیب وفراز کو دیکھ کر اپنی راہ چلے۔ فیف نے بم کیا ہے ۔ سودا نے اپنے فن میں نہ تو روح عصر سے قطع نظر کیا اور زندگ کے اجتماعی نظام میں اقتصادی ڈھانچ کو فراموش کیا، زندگی کے مادی اقدار کو ان کے صحیح تناظر میں رکھ کر دیکھا، خواہ مخواہ کی ماورایت اختیار نہیں کے۔ غالبًا بہی وہ مشترک اقدار ہیں جنہوں نے فیش کوسودا کی طرف متوجہ کر لیا۔

آیے ایک اور ورق اُلٹ دیجے۔''دست صبا'' ملاحظہ سیجے۔قطعات سے ابتدا ہوتی ہے۔ متاع لوح وقتم و الا قطعہ بھی یہاں موجود ہے جوتقریباً زبان زوخذ کُق ہے اور اس کی شہرت وُور دُور تُک بیجی ہے۔ اس قطعہ کی مقبولیت میں اس کے پس منظر کو بھی دخل ہے۔ اس قطعہ کی مقبولیت میں اس کے پس منظر کو بھی دخل ہے لیکن انہیں قطعات میں

نہ پوچھ جب سے ترا انظار کتا ہے کہ جن دنوں سے مجھے تیرا انظار نہیں ترا بی عکس ہے ان اجنی بہاروں میں جو تیرے لب ترے بازو ترا کنار نہیں

مجھی شامل ہے۔ جس میں غالب کا لہجہ اور طریق اظہار چغلی کھاتا ہے اور اس مجموعہ میں

> جال بیجنے کو آئے تو بے دام بیج دی اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے انصاف ہے کہ تکم عقوبت سے بیٹنز انصاف ہے کہ تکم عقوبت سے بیٹنز اک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے

ہمارے دم ہے ہے کوئے جنوں میں اب بھی نجل
عبائے شخ و قبائے امیر و تاج شبی
ہمیں سے سنت منصور و قبیں زندہ ہے
ہمیں سے سنت منصور و قبیں زندہ ہے
ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کے کلبی
ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کے کلبی
ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کے کلبی

ای مجموعہ میں صبح آزادی (اگست ۱۹۴۷ء) کا داغ داغ اجالا اور شب
گزیدہ سحر کی روشنی جوشاع کونظر آئی ہے اس پر ایک طبقے نے بڑی لے دے کی ہے
اور آج تک کر رہا ہے۔ میں فیق کا وکیل نہیں ہوں اور نہ یہاں صفائی دینے بیشا
ہوں۔ غالبًا یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس نظم کے مزاج میں بجز اس کے کہ جن لوگوں نے صبح آزادی کی خاطر قربانیاں دیں ابھی ان کے خواب کی تعبیر
ہاتی ہے کیونکہ ۔۔۔۔

نجات دیده و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

اور کوئی بات نظر نہیں آئی اور یہ وہ باتیں ہیں کہ گناہ نہیں۔ ہمارے بہت سے قائد ہجی ہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مضائقہ کم از کم مجھے نظر نہیں آتا، بات دور نہ جا پڑے، نظریہ کے اظہار کی آزادی ضروری ہے۔ غالب نے بھی نظریہ کا کھل کر اظہار کیا اور مومن خال کے مثنوی کے جواب میں 'مثنوی درد ہابیت' لکھ کر کسی ایک نظریہ کورد کیا اور اپنے نظریہ کو پیش کیا۔ فیض نے تو نہایت بے ضرری بات کبی ہے اور اپنے معموم اور اپنے منظریہ اور استحصال کو پند سے نظریہ اور معموم می آرز و کا اظہار کیا ہے، کون شخص ہے جو استعار اور استحصال کو پند کرے گا اور کون نیس جانا کہ ع 'منزل انہیں ملی جو شریک سفرنہ ہے' اور اس کے نتا کج کرے گا اور کون نیس جانا کہ ع 'منزل انہیں ملی جو شریک سفرنہ ہے' اور اس کے نتا کج بالآخر کیا ہوئے۔ علاوہ ازیں فیض نے پاکستان کو محوظ نہیں رکھا۔ پورے برصغیر کو اس بیل شرکیا ہوئے۔ اس تناظر میں اس نظم کی معنویت سمجھ میں آتی ہے۔

سرمقل کے عنوان سے جو قوالی شامل کی گئی ہے وہ بھی خوب ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ بعض الفاظ اور ان کی تراکیب بعض شعراء سے مخصوص ہو کرایک خاص اہمیت حاصل کر لیتی ہیں۔ فیض کو سرمقتل، سرواد ک سینا وغیرہ کی طرح 'سر' کا لفظ اسی اضافت کے ساتھ استعال کر کے ایک خاص فتم کی معنویت پیدا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے۔ جھے یاد ہے سجاد ظہیر کے مرنے پرانہوں نے مرثیہ کھا جس کا ابتدائی شعرتھا۔

نداب ہم ساتھ سیرگل کریں ہے نداب مل کر سرمنتل چلیں سے

فیق صاحب اس کی گوائی دیں تے کہ جس نے ای نمرِ مقل کی تعریف کی کیونکہ میر ہے نزدیک سرمقل کی معنویت فیق کے علاوہ ہجادظہیر کے سلسلے میں اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ اس قسم کی تراکیب جوخود فیق کی وضع کردہ اور اختیار کردہ ہیں ان کی اُن کے محرک بھینا غالب ہیں۔ چنانچہ بجائے خود نظم تو اپنا ایک تاریخی پس منظر سے جہاں ہے۔ اس مجموع میں رکھتی ہی ہے، سرمقل کا محنوان بھی اس ایس منظر سے جہیاں ہے۔ اس مجموع میں تمہارے حسن کے تام، نگار میں تیری گلیوں یہ، شیشوں کا مسجا نزیداں کی ایک صبح ، زنداں کی ایک شبح ، زندان کی ایک شبح ، خوالی نہیں جا سکتیں۔ اس مجموعہ میں غزلیں بھی خوب ہیں اور پہلے مجموعے کے مقابلہ میں بیقش ٹائی نقش اول سے نہ صرف بہتر ہے بلکہ موثر بھی ہے۔ غالب کا یہ خیال …

اچھا ہے سر آگشت حنائی کا تصور دل میں نظر آتی تو ہے ایک بوند لہو کی

فیض کے یہاں دوسری شکل اختیار کرتا، باعتبار خیال بھی اور باعتبار ہست بھی۔
باقی ہے لہو دل تو ہر اک اٹنک سے پیدا
رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے

..اورای زین ش میں....

ے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی کے سے سرخی کے سے سرخی کے رہیں گے سرخی در و بام حرم کرتے رہیں گے اس عزم کو دعا دیجے اور اب ذرا غالب کے تیور بھی ملاحظہ سیجے۔ اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے

..... بيداشعار بھي لائق ملاحظه <u>بي</u> .....

قنس ہے بی میں تمہارے، تمہارے بی میں نہیں پین میں آتش کل کے کھار کا موہم مہا کی مست خرای تہد کمند نہیں مہار کا موہم اسیر وام نہیں ہے بہار کا موہم اسیر وام نہیں ہے نہ دیکھا تو اور دیمیں کے بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیمیں کے فروغ گشن و صوت ہزار کا موہم فروغ گشن و صوت ہزار کا موہم بہی وواشعار ہیں جنہیں مستقبل کے لوگ منگنا کے اور بقول میر کی وواشعار ہیں جنہیں مستقبل کے لوگ منگنا کے اور بقول میر کی واشعار ہیں جنہیں مستقبل کے لوگ منگنا کے اور بقول میر کی دور سے باتیں ہاریاں کے لوگ میں ان دیمیتوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد سے باتیں ہاریاں

جر بڑے شاعر کا بیم عزم ہوتا ہے اور وہ جانا ہے کہ وہ آئ کا نہیں آئندہ کا شاعر ہے۔ چن آرائی کا بیعزم لائق ستائش ہے اور اس جذبے کو جس قدر استحدان کی نظر سے و یکھا جائے وہ کم ہے۔ غالب کو بھی یقین تھا کہ کسی اور زمانے میں ان کی نظر سے و یکھا جائے وہ کم ہے۔ غالب کو بھی یقین تھا کہ کسی اور زمانے میں ان کی شاعری مقبول عام ہوگی ، فیض نے خواہ اس بات کا اظہار ابھی تک نہ کیا ہولیکن ہمیں یقین ہے کہ ....

بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے قروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم کہنے والا ہمیشہ یادگار اورمحتر م رہے گا۔ اسی مجموعے میں "تم آئے ہونہ شب انتظار گزری ہے" بھی شامل ہے جوشہرہ انتظار گزری ہے" بھی شامل ہے جوشہرہ آ آفاق غزل ہے اور بیشعر....

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا

وہ بات ان کو بہت ناگوار گرری ہے

تو حاصل غزل بھی ہے اور اپنے ہیں منظر کے سیاق وسباق سے چہیاں بھی۔

اس جموعے میں رنگ پیرا بمن کا خوشہو ذُلف لہرانے کا نام، اصرار کروں یا نہ

کروں، تمام کہتے ہیں۔ راحت جاں تھہری ہے۔ سمن عذاراں، سواکر چکے ہیں ہم

وغیرہ شال ہیں۔ جن کے بہت سے اشعار میں کوئی نہکوئی ایسی بات ضرور پائی جاتی

ہے جو ہماری فکر کو متاثر کرتی ہے اور زبان کی جزالت غالب کے رنگ ڈھنگ یاد

دلاتی ہے۔ نیز میاحساس ہوتا ہے کوئش فریادی کے مقابلے میں وست صباکی غزلوں

میں شاعر بہت آگے ہڑھ گیا ہے۔

زندان نامہ میں فیض کے شعور نے ارتقا کی ایک اور منزل طے کر لی ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۵۱ء میں آج ہے وئی ہیں سال قبل چھپا۔ اس کا بس منظر بھی اہل علم اور ارباب نظر کو بخو بی معلوم ہے۔ اس میں فیض کے ایسے دوستوں کے تاثرات اور آرا بھی شامل ہیں جو جیل میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان آراء کی مدد سے بہت معلومات اکٹھی موتی ہیں ایک ہمراہ تھے۔ ان آراء کی مدد سے بہت معلومات اکٹھی ہوتی ہیں کیکن یہاں تو یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ فیض نے غالب سے کیا فیض اُٹھ یہ اور فکر فیض کا سفر کس منزل تک پہنچا۔ لفظوں کی در و بست کا مطالعہ منی سیکن میہ ماننا ہور تا ہے کہ فیض کے شعوری ارتقاء میں لفظوں نے بھی ایک کردارادا کیا ہے۔

بنی فیق کے فکری نظام کی ترسیل میں ان لفظوں کے رگوں اور عکسوں کا بھی عمل شامل ہے۔ لفظوں کے رگوں اور نمایت احتیاط سے ان شامل ہے۔ لفظوں کا مزائ اور آ ہنگ فیق خوب بہجانے جیں اور نمایت احتیاط سے ان کو استعمال کرتے جیں، لیکن لفظوں کی خاطر شعر نہیں کہتے ہیں۔ شعر کی خاطر لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیقل کے تخیل سے لفظ و بے رہتے ہیں۔ لفظوں سے تخیل نہیں بنا، یہ بات غالب نے خوب بہجانی تھی۔ مشکل مفاہیم غالب تخیل نہیں بنا، یہ بات غالب نے خوب بہجانی تھی۔ مشکل مفاہیم غالب

کے یہاں تلاش سیجے الفاظ اس کے تابع ہوں گے، مغبوم لفظوں کے تابع نہ ہوگا۔ اب صبیب عبر دست ملاحظہ ہو کہ کسی فاتون نے جیل میں فیق کو پھولوں کا تحفہ بھیجا۔ اب شاعر کے خیل کی پرواز دیکھئے اور سوچنے کہ غالب کو چکنی ڈیل پر زبردی فکر مخن کرنا پڑی تھی۔ یہاں صرف اظہار تشکر وامتیان ہی نہیں کنج زنداں میں بیتھنہ ہزار ہا خیالات سلسد درسلسلدلایا ہے، سینٹر جیل حیرر آباد میں ۱۹۸۱ء اور ۱۹۹ پر یل ۱۹۵۳ء میں موسم بہار میں بیارمغان پہنچا تو شاعر کی فکر نے ممل ارتباط کی کتنی وادیاں مطے کر ڈالیس میں بیارمغان پہنچا تو شاعر کی فکر نے ممل ارتباط کی کتنی وادیاں مطے کر ڈالیس کی دست عنایت نے سنج زنداں میں کیا ہے آج عجب ول ٹواز بند و بست کیا ہے آج عجب ول ٹواز بند و بست کیا ہے آج عجب ول ٹواز بند و بست

مبک رہی ہے فضا ڈلف یار کی صورت ہوا ہے گرمکی خوشبو سے اس طرح سرمست

ابھی ابھی کوئی گزرا ہے گل بدن کویا کبیں قریب سے گیسو بدوش غنچہ بدست

لیے ہے ہوئے رفاقت اگر ہوائے چمن تو لاکھ پیبرے بٹھائیں قفس یے ظلم پرست

بمیشہ سبز رہے گی وہ شاخ مبر و وفا کہ جس کے ساتھ بندھی ہے دلوں کی فتح و تنکست

یہ شعر حافظ شیراز اے صبا کبنا ملے جو تجھ سے کہیں وہ حبیب عبر دست

خلل پذر ہود ہر نیا کہ می بنی! بجز بنائے محبت کہ خالی از خلل است ای مجموعہ میں الماقات اے روشنیوں کے شہر، ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے، در یچہ، درد آئے گا دیے یاؤں، بنیاد کچھ تو ہو، اور کوئی عاشق کسی محبوبہ ہے، جیسی معرکة الآرانظمیس شامل ہیں جن کا آج تک غلغلہ ہے۔ اس مجموعہ میں وہ غزلیس شامل ہیں جن کا آج تک غلغلہ ہے۔ اس مجموعہ میں وہ غزلیس شامل ہیں جن میں شامل ہیں جن کا آج تک غلغلہ ہے۔ اس مجموعہ میں وہ غزلیس شامل ہیں جن میں فیض کی فکر ایک زینہ اور بلند ہوگئی۔

وست تہدستگ، ۱۹۱۵ء کا مجموعہ کلام ہے۔ اس میں بھی اولا قطعات، ٹانیا منظومات اور ٹالٹا غرالیات و متفرق اشعار کا الترام عمل میں آیا ہے ۔ نظموں میں 'وست تہدستگ آمدہ سفر نامہ پکینگ سکیا تگ، آج بازار میں پا بجولال چلو، حمد، دو مرجے، کہاں جاؤ گے، خوشا طانت غم، جب تیری سمندر آتھوں میں، رنگ ہو دل کا مرے، وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں 'آج بازار میں پا بجولال چلو، ایک الی نظم ہے جس میں وارفکی، سرخوشی اور سرمستی کی نفسگی اور غزائیت کا جادو دگایا گیا ہے۔ غالب تو قرض کی جاتے اور سجیجے تھے کہ فوقہ مستی رنگ لائے گی، لیکن یبال تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ پار ہور جیل میں اار فروری 1909ء کورتم ہونے والی بینظم کیا تیور رکھتی ہے۔

سروادی مینا اے19ء میں چھپی اور بی تازہ ترین اُن کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کا انتساب ایک ناتمام نظم ہے جس کی روائی اور تیکھا پن غضب کا ہے۔ 1970ء تا 1941ء کی کل متاع اس میں موجود ہے۔ نظمیس بھی اور غزلیں بھی۔ یہی وہ کلام ہے جو ہر اعتبار سے لائق ستائش ہے اور یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں اہل فکر و نظر غور وفکر کر سکتے ہیں۔ اس کلام میں وہ نفوش تلاش کئے جاسکتے ہیں جو فکر غالب ے قریب اور آ ہنگ غالب کی بازگشت ہیں۔ کیا نظم اور کیا غزل ہرصنف میں فیق منفر دنظر آتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ کریں آپئے ذرا چند باتوں پرغور کر لیجئے تا کہ جن نتائج کا انتخر اج مجھے منظور ہے اس میں آپ بھی شریک ہوجا کیں۔

اب تک جاروں مجموعوں کے انتخاب کلام میں، میں نے ای بات پر زور دیا ہے کہ فیض کے تخیل میں جو جذبہ اور ذہن کار فر ما ہے اور اس تخیل کے اظہار میں خارجیت و داخلیت کا توازن تفکر پر مائل کرتا ہے وہ محض تخیل نہیں ہے بلکہ تہذیب نفس اور تربیت ذہن کا شعور ہے جو ایک انتہائی وضعدار، شریف النفس اور خود دار انسان کا قاری پر خوش گوارنقش مرتسم کرتا ہے۔ جوں جوں بیرانسان صلات كا، حادثات كا اور بونے والے حالات كا مقابله كرتا بواچلائے۔ وہ تہذیب نفس کے عمل کو جاری رکھتا ہے اور شرافت کے اقد ار کو سرنگوں نہیں ہونے دينا - حالانكه اسے تختهُ دار كا سابيه اور سرمقل قاتكوں كا بہيمانه طرزعمل صاف نظر؟ تا ہے کیکن نہ تو وہ ہتھیار ڈالتا ہے اور نہ مجھوتے کرتا ہے، بلکہ اے اپنے نصب العین کی صدافت پر اور بھی پختہ یقین ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اکیلانہیں ہے۔ وہ دیجے۔ ہے کہ اس مقل میں اس کے ساتھ کروڑوں مظلوم ہیں جو سر ہے گفن باندھے ہوئے استحصال و استعار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کی زبان ہے، وہ ان کا تر جمان ہے، اس کی کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، البتہ ذاتی نقصانات بہت زیادہ ہیں جن کی اے بہر حال پر وانہیں۔

واضح رہے کہ ہمارا قاری ، لین اس دور کا قاری شاعری میں محض جذبہ اور احساس کی خوبصورت بیئت سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ذبن اور دہاغ کومسلسل حرکت میں رکھنے کا عادی بن چکا ہے۔ اس لحاظ سے وہ غالب ، اقبال، فران اور فیض سے قریب ہے۔ اس کے سیای ، اقتصادی ، عمرانی ، نفسیاتی ، تاریخی اور معاشرتی نظریات، تعقیات، احساسات، جذبات اور خیالات مسلسل تغیر پذیر ہیں اور ذبنی طور پر وہ ساج

کو بدلنے پر آمادہ ہے۔ اسے متعدد ساکسوں کاعلم اور شعور ہے اس کی ذہنی تربیت کا عمل جوری ہے۔ اسے متعدد ساکسوں کاعلم اور شعور ہے اس کے شعور میں تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے۔ شعور کی اس روکو پکڑ کر زیادہ بڑی بات کہنا، زیادہ فہانت کی بات کہنا اور اپنا ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا یا کہ از کم اپنے کہنا اور اپنا ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیا ات ہمنوا بنانا ہو کہ معمولی بات نہیں ہے۔

حقیقت یمی ہے کہ اگر کوئی شاعر قاری کے معیار پر پورانہیں اُتر تا یا اس کا دہنی قد ہمارے اقدار کے لہاس سے چھوٹا ہے تو وہ خود بخو دفن ہوجاتا ہے۔ غالب اور فیض کے کلام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تکھار آ رہا ہے اس کی وجہ ان کی ذہانت طبائی اور وقت کی روکو بہچان کر اپنی بات کہ گزرنا اور منوالینا ہے، ورنہ کتنے ہی شاعر آج مطاقاً اپیل نہیں رکھتے اور امتداوز مانہ نے ان کے رنگ کو پھیکا کر دیا ہے، یا وقت کا تیز دھارا ان کی شاعری کے شن و خاش کے و بہائے لئے چلا جارہا ہے۔

ابتدا ہی میں، میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ غالب کو برصغیر میں اُنیسویں صدی
کا مرتا ہوا جا گیردارانہ نظام ملا تھا۔ دیہی معیشت اورصنعت کا زوال ہو چکا تھ اور اس
خلا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارتی اور نیم سریایہ دارانہ نظام چلا رہا تھا۔ غالب نے آنے
والے نظام کو محسوس کر لیا تھا۔ فیض نے یہ بھی محسوس کر لیا ہے کہ استحصالی و استعاری
نظام جو سریایہ وارانہ صنعتی نظام بھی مررہا ہے، لیکن پوری طرح مرنہیں سکتا اور مظلوموں
کو کچل رہا ہے۔ لہٰذا آنے والا دور جو معاشی ہمواریوں سے پاک ہوگا اور اس میں
استحصال کی مخبائش نہیں ہوگی، ایک صحتمند ساخ ہوگا جس میں انسان کی فکر کا سورج
طلوع ہوجائے اور اس روشنی میں بہت کھے نظر آئے گا۔ چنا نچے جو کچھ نظر آئے گا اس
طلوع ہوجائے اور اس روشنی میں بہت کھے نظر آئے گا۔ چنا نچے جو پکھ نظر آئے گا اس
میں شعروں، دانشوروں اور فنکاروں کی قربانیوں کی داد دی جاسکے گی اور ان

تاریخ کی بادی تعبیری اور جدلیاتی نظریه کی ان گنت با تیں ان اشعار اور ان کے تازہ کے فکری شعور میں جھلکیں گی۔ آئے انہی باتوں کو کھوظ رکھتے ہوئے ذرا فیض کے تازہ ترین مجموعہ کلام کا مطالعہ کریں۔

'لہو کا سراغ' کا ایک ایک شعرخوب ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو ند مدى نه شهادت حماب ياك جوا ب خونِ خاک نشینال تھا رزق خاک ہوا بدجارمصرع بمى قابل ملاحظه إل زندال زندال شور أما الحق محفل محفل قلقل م خون تمن وریا دریا، دریا دریا عیش کی نبر دامن دامن رت پھولوں کی آلچل آنچل اشکوں کی قربیہ قربیہ جشن بیا ہے ماتم ماتم شہر ہے شہر ابوب خال کے الیکشن کے پس منظر میں گلاب کے پھول کا نشان اور فیلنس کی بیہ ا راہ س قدر پر معنی ہے۔ فیقل کی اس نا در دریافت بر بھی غور سیجئے۔ ديدة تر يه وبال كون تظر كرتا ہے كاس يُتُم مِن خول ناب جكر لے كے چلو اب اگر جاؤ یے عرض و طاب ان کے حضور دست و کشکول نبیں کاستہ سر لے کے چیو 'یہاں سے شہر کو دیجھو' تو 'تھپنی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فعیل' بے حد وغم نه كرغم نه كر بليك آؤث، ساجي كا مرثيه، ايك شبرآ شوب كا آغاز، سوینے دو، سروادی سینا، دُعا، دلدار دیکھنا، ہارٹ ائیک، مرہیے ،خورشید محشر کی لو، بالیس په کهیس، جزس گل کی صدا، فرش نومیدهٔ دیدار، نُو ٹی جہاں جہاں پید کمند، حذر کرو مرے تن ہے، نہایت اہم اور یا د گارنظمیں ہیں۔ داغستانی شاعر رسول حمزہ کے کلام کا ترجمہ بھی ہے۔لیکن میں جاہتا ہوں کہ اس مضمون کا خاتمہ 'ایک شہر آشوب کا

آغاز پرہو۔

اب برم سخن صحبت لب سوخ کال ہے اب طقة ے طائفہ بے طلبال ہے محر رہے تو وہرانی دل کھانے کو آوے رہ چلیے تو ہر گام یہ غوغائے سکال ہے يوند ره كوچه زر چيم غزالال بابوں ہوں افسر شمشاد قداں ہے یاں اہل جنوں کی یہ دگر دست و گریاں وال حيش ہوس سيغ كف دريے جال ہے اب صاحب انساف ہے خود طالب انساف مبر اس کی ہے میزان یہ وست و گرال ہے ہم سبل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے

### ڈاکٹر مسعود حسن خاں

# دهنگ رنگ، کمحوں کا شاعر

مقام فیق کوئی راہ میں جیا بی نہیں
جو کوئے یاد ہے نکلے تو سوئے دار چلے
فیق ہوری محفل شعر میں "اعتراف شکست" اور"ارتکاب گناہ کی رومانی
معذرت" کے ساتھ داخل ہوا ہے۔ اس دور میں ان کی تمام تر متاع" کھوئی ہوئی یاد" ،
انتظار ہے انداز" ، "دکھتا ہوا دل" فریاد کے نکروں" مجبور جوانی کے داغدار ملبوں" پر
مشتل تھی۔ یہ عنفوان شباب کی شاعری تھی۔ لیکن اس میں بھی لذت کی بجائے ایک
تقدی ہے۔ وہ نقدس جوجم کے زم وگرم احساس ادر اس کی جمالیاتی حرمت سے پیدا

آرزو، خواب، ترا روئے حسین

''اداس اور معصوم'' یہ دو لفظ نوجوان فیفل کے دل کی مجرائیوں کا بیتہ ویتے ہیں۔ اداس خود اور معصوم محبوب۔ اس اداس اور معصومیت سے فیفل نے حسن کا وہ فالص رومانی نصور بیدا کیا ہے جو بیک وقت اس ڈنیا کا بھی ہو موت کا محبوب نظر ہے۔ فاصلہ، دوری اور انتظار اس کا خمیازہ ہے۔ یہ لازمہ اس وقت اور حسین دکھائی دیتا ہے جب فیفل کسی ارضی پیکر ہی کو متصور کرتے ہیں اور رسلے اور حسین دکھائی دیتا ہے جب فیفل کسی ارضی پیکر ہی کو متصور کرتے ہیں اور رسلے ہونٹوں، احری آئکھوں، مرمری بانہوں، دراز قد اور گداز جسم کے افسانے صب مہتاب میں بغتر ہیں۔ ان افسانوں کا پس منظر وہ بام و در، رہ گر راور اشجار ہیں جو بھی

سبہمی منظر فطرت کے طور پراس دور کی شاعری میں جھک اٹھتے ہیں۔ رو مان کی اس سرز مین میں انجام محبت کی نشان وہی تمناؤں کے ان مزاروں سے کی جاتی ہے جن کی خراشیں شاعر کے دل میں محفوظ ہیں۔لیکن جب یادوں کے ان مقبروں سے جن کی جات محبور نگاہیں اور مختلی باہیں جھائلی اور بلاتی ہوئی نظر آتی ہیں تو شاعر یوں پول پھوٹ پڑتا ہے

وہ تاصبور نگاہیں، وہ منتظر راہیں وہ ہر اس صبط سے دل میں دنی ہوئی آہیں وہ انتظار کی راتمیں طویل و تیرہ و تار وہ انتظار کی راتمیں طویل و تیرہ و تار وہ نیم خواب شبتاں، وہ مملی بابیں وہ نیم خواب شبتاں، وہ مملی بابیں کموگئی ہیں میرے ندیم

فیق نے جب ان کہ نیوں وکویا تو اپنے آپ کو پایا۔ خود کو اس طرق پایا کہ ہجرے بازار میں کھڑے ہے۔ جباں فاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہا ہے ہوئے جہاں فاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہا ہے ہوئے جسم جا بچا بک رہے ہتے۔ وہ میہ زہانہ تھ جب جہارے ادب میں نئی کا جی اقدار دعلنا شروع ہوئی تعمیں۔ زندگی کے نئے تقاضوں کی ترجمانی ہونے گئی تھی، اور بعض سے ترجمانی ہونے گئی تھی، اور بعض سے ترجمانی ہونے گئی تھیں۔

فیق نے بھی محسوں کیا

لوث جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا ہے۔ یعنی زمانے کے دکھوں کی طرف!

" بھی ہے پہلی کی محبت میری محبوب نہ مانگ" ہے فیق کے یہاں دوستم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رومان اور خالص جمالیاتی اقدار کے علاوہ زندگی کی دوسری قدر یں بھی ان کے یہاں انجر نے لگی ہیں۔ دوسری یہ کہ حقیقت ببندی کے نقطہ نظر کی وجہ سے رخ محبوب کے سیال تصور کی مثالیت ختم ہونے لگتی ہے۔ تبل اس کے کہ مان تبدیلیوں اور پھر انجام کار کا ذکر کریں، فیفن کی ابتدائی نظموں کے بارے میں یہ

کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان پر انگریزی اور اُردو کی رومانی شاعری کی گہری چھاپ ہے۔ ان کے تخیل کوئی تشبیبیں اور استعارے ترشانے کا چرکا ہے۔ جذبہ اور تخیل کا حسین توازن ہے جو کہیں کہیں پر محاورے اور زبان پر پوری قدرت نہ ہونے کی وجہ سین توازن ہے۔ شاعر مبتلائے واردات بھی نظر نہیں آتا۔ بلکہ دونوں کے درمیان ایک جا بیاتی ہے بھر جا تا ہے۔ شاعر مبتلائے واردات بھی نظر نہیں آتا۔ بلکہ دونوں کے درمیان ایک جمایاتی ہے بھی ہے جس سے نقوش جمیل تر ہوگئے ہیں۔ اجنبی دُنیا ، خواب گاہ اور انتظار کے رومانی تصورات اور گداز جسم ، دراز قد اور طویل راتوں کی خوابیدہ راحتوں کے افسانوں نے اس دور کی شاعری کو جاندنی کی سی چھنگ بخش ہے اور آخر میں اداس اور دُوک کے بار بار آنے والے سادہ اور گہرے لفظ ہیں جن میں درد کی کسک اور کر وی

یہ سادہ دکھ سے بھرا، جمال کا پرستار، معصوم ذہن جب غم دہر کے جھڑے میں پڑتا ہے تو محبوب کا روماتی تصور بھی بدل جاتا ہے۔ نی ساجی اقدار کا شعور کیک گخت اور بہلی بار جب ہمارے سامنے بیدنششہ لاتا ہے کہ

> جا بجا بجا بحتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑ ہے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے بیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے

تو ہمارے ہمالیاتی احساس کو تھیں کا گئی ہے۔ اگر یہ اشعار جوش کے قلم سے شکتے تو دھیکا نہ لگتا کیونکہ ان کی بغاوتوں اور جرائوں کے ہم عادی رہے ہیں۔ لیکن فیض کے بیبال غازہ و رخسار اور ضیائے تمہم کے ساتھ ، خون اور پیپ کا تصور! بہت ہے شاعر اور نقاد چیخ اٹھے۔ وہ تو خود ہی فیض نے جب نظم کے خاتمہ پر اس کا ازالہ اس طرح کما کہ....

اب بھی ولکش ہے تراحس مگر کیا سیجے ۔ .....تو یک گونہ سکین ملی۔ لیکن یمبی سے فیق کی یک رنگی شاعری میں دوسرے رنگ کا تار ماتا ہے۔اس نے شعور نے فیق کا تصورِ محبت ہی بدل دیا . .

> تو مر میری بھی ہو جائے وُنیا کے غم یوں بی رہیں کے

چونکہ فیق نے جمالیاتی قدر کوافادیت کے سانچ میں ڈھالنا ابھی شروع ہی کیا تھا۔ اس لیے وہ شکنیک میں اس ممل کو مسلسل استعال کرتے ہیں۔ وہ حسن کے پس منظر میں قاری کے ذبحن کو بے تکے ساجی استعارات سے دھیکا پہنچاتے ہیں۔ اس کی برای اچھی مثال ان کی نظم 'رقیب ہے' ہے جس کے ابتدائی جھے میں ساحر آتھوں اور ان کی بہوت میں مثال ان کی نظم 'رقیب ہے' ہے جس کے ابتدائی جھے میں ساحر آتھوں اور ان کی بہود عبادت کا ذکر ہے۔ اس واردات کا ذکر ہے جو ان کے اور رقیب کے ورمیان مشترک ہے، اور اس کے بعد اس مشترک ہے، اور اس کے بعد اس مشترک ہیں کا ذکر ہے جس کے بیجھنے کا صرف رقیب اہل ہے۔ نظم اپنے مشکلہ خیز منتہا کو اس وقت پہنچی ہے جب شاعر اس شعر پر آتا ہے ۔ اس الل ہے۔ نظم اپنے مشکلہ خیز منتہا کو اس وقت پہنچی ہے جب شاعر اس شعر پر آتا ہے ۔ اس الل ہے۔ نظم اپنے مشکلہ خیز منتہا کو اس وقت پہنچی ہے جب شاعر اس شعر پر آتا ہے ۔ اس سال ہے ۔ نظم اپنے میں کہ بیت کی اس کے بیت سال ہیں ہوں اس کے بعد اس کے بیت کی میں اس کے بیت سال ہیں ہوں اس کا میں میں اس کے بیت کی میں کے بیت کی میں کہ بیت کی میں کی میں کی بیت کی میں کی بیت کی میں کی میں کی میں کو اس کی بیت کی ہوئی کو اس کی بیت کی بیت کی میں کی بیت کی بیت کی میں کی بیت کی بیت

فاقد مستوں کو ڈبونے کے لیے آتا ہے

یہ ہے شاعر کا سفر جمال سے افادہ تک! ماتر آتھوں سے تو ند کے سیاب تک!! اس فتم کے رفح ان کے کلام میں اور بھی جیں شاید ای لیے 'وسب صبا میں جا کرفیق نے اس ٹیکنک کو یا تو ترک کر دیا ہے یا اس طرح گھلا ملا دیا ہے کہ آتش گل اور آنج کا فرق ہی مٹا دیا ہے۔ اس تم کی ایک اچھی مٹال نقش فریادی ہی میں 'موضوع خن کے اندرمل جاتی ہے۔ جس میں جذبے کا سفر دحسن ولآرا کی دھے 'سے لے کر آدم و حوا کی اولا و کے تذکرے تک ہے۔ کین جس میں شب خون کی سی کیفیت نہیں ملتی۔ دوست 'میں میں جذبہ فیق کے لیج میں نرمی اور خلوص رفافت کی وجہ سے بے نور اور ایر ہے ہوئے دماخوں کی روشنی بخش ہے۔

فیض کی اس زمانے کی پھیے نظمیں ایسی بھی ہیں جن میں وہ 'میری جان' کے سہارے کے بغیر 'ستوال جسم' تک آھے ہیں۔ میری مرادان کی نظم 'پول کہ لب آ زاد بیں تیرے سے ہے۔ جو تکوم و مجبور قوم کے لیے نے استعاروں میں قلندرانہ للکار کا تھم رکھتی ہے۔ بول کی للکار میں ہماری تہذیب کی صدیوں کی حق پرئی اور حق کوئی کی آواز مضم ہے۔ اس متم کی ایک اور اہم لظم '' سیاسی لیڈر کے نام'' ہے جس میں رات کا استعارہ اور سیاسی حقائق اس طرح تھل مل مجھے ہیں کہ سیاسی شاعری کا اکل ماک کا اکل کھرا پن بالکل غائب ہوگیا ہے۔ اس میں نور اور صدافت کے اُجالے کی ظلمت پر مسلسل یلغار معلوم ہوتی ہے۔

فیق کی مشہور نظم ' تنہائی' کو جس فیق کے سیاس شعور سے بلا واسط مسلک کرنے کے خق جس نہیں۔ ''سیاس لیڈر کے نام' جس رات کا استعارہ مسلسل سیاس پس منظر بیس استعال کیا گیا ہے، لیکن ' تنہائی' جس تاروں کے غیار کا بھر نا اور ایوانوں جس خوابیدہ جراغوں کا لڑکھڑ انا اس قدر عام علائم بیس کہ ان کے معنی کو محدود کرنا ستم ہوگا۔ یہ انتظار جو زندگی کے ہرگام، ہرموڑ اور ہرمنزل پر آتا ہے اور اس میں شعری وجدان کے لیے جو زندگی کے ہرگام، ہرموڑ اور ہرمنزل پر آتا ہے اور اس میں شعری وجدان کے لیے ان گنت نہیں ہیں۔

کیجیلی جنگ کے خاتے سے فیض کے یہاں 'ول جیتاب' کے معنیٰ بھی بدل جاتے ہیں۔ اس زمانے کی نظموں میں وہ ظلمت تیرگی اور دات کے الفاظ اور استعاروں سے اس دور کی اس سیاسی اور ساجی فضا کو مرتب کرتے ہیں جس کے لیے نشتر شعاع کی ضرورت ہے۔ ظلمت اور تیرگی کو وہ اپنے نور یقین سے کم کرتے ہیں اور آمد صبح کے مشتظر ہیں۔ ۵۵ء تک فیض کو اس صبح کا انتظار رہا اور جب وہ آئی تو اس طرح

یہ داخ داخ اجالا ہے شب گزیرہ سحر وہ انظار تھا جس کا بید دہ سحر تو نہیں ہے وہ سحر تو نہیں ہیں ہیں کی آرزو لے کر سید دہ سخر تو نہیں جس کی آرزو لے کر پیل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری مزل فلک کے دشت میں تاروں کی آخری مزل

ابھی گرانی شب میں کی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

صبح آزادی پر یہ ایک ایسے شاعر کا ردّ عمل ہے جسے پارٹی لائن سے زیادہ اپنی بھیرت پر اعتماد تھا۔ اس لیے جہاں بہت سے فریب آزادی کھا گئے، فیض کی نظر اُجالے کے داغوں پر رہی اور اُردوشاعروں کی بھاری اکثریت نے فیض کی بھیرت کی اُجالے کے داغوں پر رہی اور اُردوشاعروں کی بھاری اکثریت نے فیض کی بھیرت کی تائید کی اور آخر اہل سیاست نے بھی اس کی صدافت پر گواہی دی۔

فیض کی نظم قرص آزادی کے واقعی اور رمزید انداز پر بھی اعتراض کے گئے ہیں۔

ہاتھ افس ان مخصوص نقط نظر رکھنے والوں نے کیے ہیں جو بلا واسط شاعری کے قائل ہیں اور جن کی شاعری میں مرخ ستارہ مرخ پر ہم اور مرخ ہاتھ ای طرح شعریت سے عاری استعارے بن چھے ہیں جس طرح تکھنوی شاعری میں دو پند اور چوٹی، بلبل اور صیاد!

یبال پر بید کہنا ہے جانہ ہوگا کہ شاعری نہ تو خط ب ہوتی ہے اور نہ سیاسی خطبہ سے یاروں تو پ نہنک اور اپنم کی مسب کی متحمل ہو گئی ہے۔ لیکن بہ ہم رنگ اس میں رہشم کے کیڑے کی دافعی کر حائی لازی طور پر ہوئی چاہے۔ اس کے در ہے کہی مخصوص فضا اور ہوا پر بند نہیں ہوتے ۔ یہ فض کے چمن پر بھی کھل سے ہیں اور پر شور تلاطم پر بھی لیکن ہم صورت میں فنی خم و بی سے شاعر کو مقر نہیں۔ اگر پہلے لوگ برعم خود اپنی وتی شاعری پر مطمئن ہوجاتے ہیں تو بیدان کا ابنا فعل ہے لیکن فیض ہم تاثر کواپی شخصیت، ذبن اور مطمئن ہوجاتے ہیں تو بیدان کا ابنا فعل ہے لیکن فیض ہم تاثر کواپی شخصیت، ذبن اور مزاج کے مخصوص فی تو ہم سے گزارتے ہیں اور گزارنے کے شل میں وہ اسے نئی جمیں حسن مزاج کے مخصوص فی وہ بھی ہے۔ اور این وہ بھی سے اور این وہ بھی میں ان کا ابنا فعل ہے لیکن فیض ہم تاثر کواپی شخصیت، ذبن اور مزاج کے مخصوص فی وہ میں اور اپنے عطا کرتے ہیں جو جدید شاعری میں ان کا ابنا ہے۔ سے تار سے جو جدید شاعری میں ان کا ابنا ہے۔ سے تار سے جو جدید شاعری میں ان کا ابنا ہے۔ سے تار سے تار کی وہ کی میں ان کا ابنا ہے۔ سے تار اس کی دیا ہے۔ سے تار کی وہ کو کا کہنا ہی وہ بھی اور اپنی وہ بھی ہے۔ سے تار اور اپنی وہ بھی اور اپنی ہو جدید شاعری میں ان کا اپنا ہے۔ سے تار اور اپنی وہ بھی اور اپنی وہ بھی اور اپنی وہ بھی اور اپنی وہ بھی ہور سے تار اور اپنی وہ بھی ان کا اپنا ہے۔ سے تار اور اپنی وہ بھی ہور بھی ہور بھی ہور بھی ہیں اور اپنی وہ بھی ہور ہور بھی ہور

یہ لبجہ 'لوح وقلم' اور' دو آ دازین' میں قدرے تیز ہوجا تا ہے جہاں ذوق نظر سے زیادہ خون کی حرارت، دل کی صدافت اور نطق کی طاقت پر زور پایا جاتا ہے۔ یہ ، کے فورا بعد لوح وقلم اور اس کے ناتے ہے۔ ایم تخریکات میں اویب کے مقام کا احساس فیق کے یہاں بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جب لوح وقلم کی متاع چھین لی جاتی ہے اور زبان پر مہریں لگانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں طوق و دار ہفتس اور سلاسل کی علامتیں ابھرتی ہیں۔

یہاں سے شاعر نے اوکھلی ہیں سر دے دیا۔ یعنی وہ ہمدتن مردان حرکی صف میں آگیا، اور اب فیق کے ذبن کی تربیت تفس و زندان کے استعاروں ہیں ہوری ہے۔ ان کی زندان کی شاعری کے بارے ہیں دو باتیں قاتل ذکر ہیں۔ یبی ہیا کہ وہ غالب وسودا، یعنی قدیم شعری سر مائے کے ساتھ کائی وقت گزار نے گئے ہیں۔ دوسری میک فراق ریخ مجبوب کا غم اور یاد کے زخم ہری طرح پھر ابجر نے گئے ہیں۔ ہیئت کے سنہ کہ فراق ریخ مجبوب کا غم اور یاد کے زخم ہری طرح پھر ابجر نے گئے ہیں۔ ہیئت کے اختبار سے میدان کی غزل گوئی کا دور ہے اور اس ہیئت کا کثر ت سے اختیار کرنا، اساتذہ قدیم کے مطالع اور حدیث یار کے عنوان کھرنے کے لیے ضروری بھی تھا۔ زندال میں قدیم کے مطالع اور حدیث یار کے عنوان کھر نے کے لیے ضروری بھی تھا۔ زندال میں فیق کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ فیق کے ندال سے باہر ہوتا تھا اب کم ہو گیا ہے۔ ایک اور اہم علامت جس کا ماخذ اساتذہ فید کم کا کلام ہے اور جس کی ضرورت اس وقت مجبوس فیق کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے شدیم کا کلام ہے اور جس کی ضرورت اس وقت مجبوس فیق کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے شدیم کا کلام ہے اور جس کی ضرورت اس وقت محبوس فیق کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ فید کی تنہائی ہیں سائی رخمار ولی کا تصور اور گہرا ہوگی ہے اور روز ن زندال کی اہمیت تیں طرح ہو ہوگئی ہے۔

بچھا جو روزنِ زندان تو دل سے سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بجر گئی ہوگی جبک اسٹے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اسٹے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے دخ پر بکھر گئی ہوگی

زنداں میں حسن وحیات کی دور گئی فیق کے یہاں پھر شدت ہے اُ بھری ہے اور شاید ہی کوئی اچھی نظم ہو جہاں غم جہاں کے وقت وہ بے حساب یاد نہ آئے ہوں۔ بیتارِ حریر دور نگ غزلوں میں بھی جلوہ گر ہے، کیکن غزلوں میں اُردو کے قدیم شعری ادب کے مطالعہ کی وجہ سے ان کے یہاں غزل کی محدود زبان اور مخصوص علائم بھی نمایاں ہیں۔ شخ اور تاضح ، ہجر اور فراق ، ستم اور کرم ، دیر اور حرم ، صبا اور صنم ، چہن تفس ، زنداں ، گلچیں اور بلبل ۔ بیدالفاظ فیق نے غزلوں میں بار بار استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے کچے مثلاً قفس ، صبا ، ہجر اور فراق ان کے حسب حال ہیں ، لیکن بعض مثلاً شنخ ، تاصح ، بلبل اور کچیں بالکل روایتی طور پر آئے ہیں اور ان سے مرتب واردات میں کوئی نیا اشار و نہیں ملاآ۔

> شخ ہے بے ہراس ملتے ہیں ہم نے توبہ ابھی نہیں کی ہے کیے مانیں حرم کے سبل پند رسم جو عاشقوں کے دین کی ہے

اُردو غزل، عرصہ ہوا ان ہے آ کے نکل چکی ہے اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے میں نہ تو فیف کواہے اُسلوب غزل میں کوئی مدو ملی ہے اور نہ ان سے نئے اشاروں اور نئی نہ تو فیف کواہے اُسلوب غزل میں کوئی مدو ملی ہے اور نہ ان سے مفہوم میں نئی تفہیم کا پند چلنا ہے۔ فیف کے ماحول سے مربوط کر کے اگر میں ان کے مفہوم میں کوئی توسیع کرسکتا ہوں تو یہی کہ پاکستان کے مخصوص نہ ہی ماحول کا شاید فیض کے یہاں میر دیگیا ہے۔

یہ فیق کے ذہنی ارتقا کی داستان! بیارتقا مسلسل جمال سے افادہ کی طرف ہو

رہا ہے۔ میں مقصد کے مقابلے میں افادہ کی زیادہ وسیق اصطلاح اس لیے استعال کر رہا

ہوں کہ آئے چیل کر مجھے شاعر اور جملغ شاعر کا فرق بتاتا ہے، ترقی پندش عری کے ان دو
گروہوں کا ذکر کرتا ہے جن میں ہے ایک کی قیادت فیق کر رہے ہیں جوشعر میں
افادیت کوشلیم کرتے ہوئے اس میں اور خطابت میں فرق کرتے ہیں اور قتی خم و بیج اور رجھاتات کے بیچھے فیق کی وہ
جوئی تبییغ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے قتی خم و بیج اور رجھاتات کے بیچھے فیق کی وہ
ستھری نظر ہے جہاں جمالیت اور افادیت کی نظروں کا تناقص دور ہوجاتا ہے کیونکہ فیق کے خیال میں من من کی خیال میں ۔ اور افادیت کو شاہدی میں من میں کی دور کے خاص سیای یا اقتصادی

مسائل کا براہ راست تجزید کیا گیا ہو۔ ان کی بدرائے بھی بساطِ شاعری کے تازہ وار دان
کے لیے قابل خور ہے کہ محض مزدور ، کسان ، اس یا ایبا بی کوئی دوسرا عنوان یا مضمون دوسری خوبیوں کی غیر موجودگ میں کسی تحریر کی ترقی پہندی کا واحد ضامن نہیں ہوسکتا۔'' فیض نے اپنے ان تقیدی خیالات کا اپنی شاعری میں عملی خبوت دے کر ترقی پہند ادب کی انتہا پہندی کو کافی حد تک معتدل کیا۔ اس کے جدلے میں یہ اعتراضات بھی سے کہ ان کی شاعری میں شمشیر کی صفائی نہیں جس کی سیاست کے اعتراضات بھی سے کہ ان کی شاعری میں شمشیر کی صفائی نہیں جس کی سیاست کے نقیبوں کو ضرورت ہوتی ہے۔

اس طرح فیض اور ان کےمعترضین کا اختلاف فلسفهٔ حیات کی سطح پرنہیں بلکہ جمالیات کی سطح پر ہے اور اس لیے دونوں کا خات کا ایک بی بنیادی تصور رکھتے ہوئے اور ادب اور سیاست کے رشتوں کی اہمیت کو مانتے ہوئے اپنے طریق شعر میں مختلف ہوجاتے ہیں۔ ایک بیشتر وقتی موضوعات پرخطیبانہ یا صحافتی انداز میں طویل نظمیس لکھنے کا عادی ہے اور دوسرا اختصار وا پجاز کے ساتھ سیای واقعات پرنہیں بلکہ ان ہے مرتب شدہ تاثر ، فئی تجابات کے ساتھ جیش کرتا ہے۔ ان تجابات فن کے بیچھے فیض کی مکمل شخصیت ہوتی ہے جومتوازی ہے، بجل ہے اور زندگی کے زم و گرم کوعزیز رکھتی ہے۔ فیض محض سیاس انسان نبیس ۔ ان کا اپنا ایک جمالیاتی وجدان ہے۔ ایک ستھری نظر ہے، جواس عبد کے بہت کم شاعروں کونصیب ہوئی ہے۔ بہت ممکن ہے ان کے معتدل اور مدهم انداز ہے سیاس تحریکوں کو اس قدر مدد نہ ملے جتنی کہ اُردو کے خطیب شاعروں کی شعلہ افشانیوں ہے لیکن اس عہد کے جمالیاتی وجدان میں ان کی شاعری ے وہ غیرمعمولی تبدیلیاں ضرور پیدا ہول کی جو تہذیبی نقطۂ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔ کسی عہد کے جمالیاتی تصور کومتاٹر کرنے والے شاعر کا کارنامہ، سیکروں مبلغ شاعروں کے کارناموں پر بھاری ہوتا ہے۔اس لیے نیض ترقی پیندادب کے مبلغ شاعروں کے خیال میں کمزور انقلابی ہیں جو ویس کے درد کے ساتھ فراق رخ محبوب کے مم کے کر چلتے ہیں۔ بلغار کرنے والے مجاہرین کا بیشیوہ نہیں ہوتا۔ بیسیل تند رو کا مقام ہے، یہاں

جوئ نفرہ خوال سے بھلا کیا کام چلے گا۔ پس یہاں ادب ادر سیاست کے باہمی رشتوں کی طولانی بحث بیس نہیں پڑنا چاہتا۔ چند الفاظ بیس صرف اس قدر دضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کی طرح ادب بھی اجتما گل زندگی کا ایک مخصوص عمل ہے اور اس کے آداب کس سیاسی تھم کے خطِ منتقیم بیس نہیں ڈھا لے جا سکتے۔ اس لیے سیاسی نقط نظر سے جوفیق کی کمزوری ہے، تنی اور جمالیاتی لحاظ سے وہی ان کی منفر دخصوصیت ہے اور ان بیس ان کے ساتھ بہت سے دوسر ہے بھی شریک ہیں، اور ان کا اثر ترتی پندش عری برجھی پڑ رہا ہے۔

ہنگائی واقعات سے متاثر ہو کرفیض نے صرف ایک نظم ایرانی طلباء کے نام الکھی ہے جو بہت زیادہ لائق اعتمام ہنگائی ورنہ ان کا موضوع بخن اور ان کی خوش نوائی کا متنام بنگائی واقعات تک رہتا ہے جس میں وہ متنام بنگائی واقعات تک رہتا ہے جس میں وہ عکس رخ یاراور لیلائے وطن وونوں کے درداور غم کواجال کراور سنوار کرتا ہے جس کے کی شکل میں چیش کرتے ہیں۔

تکنیک کے لحاظ سے فیض کا ایک اور قابل قدر اضافہ ایک ہی بند میں وہرے توانی کا استعمال ہے جو براہ راست انگریزی شاعری سے لیا گیا ہے۔ مثلًا 'مجھ سے پہلی سے اندی کا ایک کے بہلی سے جہاں کے جہاں کے بہلے بندگی ترتیب ملاحظہ ہو

میں نے سمجھ تھا کہ تو ہے تو درختاں ہے حیات تیرا نم ہے تو غم دہر کا جھکڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری آنکھوں کے سوا دُنیا میں رکھا کیا ہے

اس فتم کا التزام 'دست صبا کی نظموں تک میں پایا جاتا ہے۔ فیض نے ان جدت طرازیوں ہے اپنے بیرایہ اظہار کو حسین بھی بنایا ہے اور سہولتیں بھی بیدا کی ہیں۔ مدکورہ بالانظم میں اگر شاعر قافیوں کے اس تلازے کے ساتھ چانا تو نہ معلوم اس نظم کا کیا حشر ہوتا۔ تنوع کا اندازہ کرنا ہے تو اس نظم کے قافیوں کواس فارمولے میں دیجھتے:

الف- ب- خ- ب- ح- ح- د- د- د- ر-س ر-س-ش-ش-ص-ص ص- ط- ط-الف-

تقریباً ای انداز کا توع ہمیں موضوع بخن 'سیای لیڈر کے تام' 'تنہائی' ۔ یہ رات اس درد کا تجر ہے، اور ان کی دومری نظموں بیں ملتا ہے ۔ فنی لحاظ ہے یہ جدتیں اردونظم بیں ایک اہم اضافہ ہیں۔ گون ۔ م ۔ راشد ، نقش فریادی کے دیباچہ بیں اسے 'کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں تسلیم کرتے ، اور آزاد نظم کا ایک رسیا یہ کرتا ہی کیے لیکن فیض کا بیدا ضافہ خود ان کے شاعرانہ ذہمن کو جھنے بیل مدودیتا ہے۔ بیدان کے مدھم لیج فیض کا بیدا ضافہ خود ان کے شاعرانہ ذہمن کو جھنے بیل مدودیتا ہے۔ بیدان کے مدھم لیج اور پر کارتخیل کے بین مطابق ہے۔ قدیم اصافہ تحق بیل تھوڑی دور چل کر شاعر اپنے آپ کو توانی کے قبیر پاتا ہے اور بیمیں ہے وہ اپنے بخر کو چھپانے کے لیے استادی آپ کو توانی کے شاخ بیات کے کیف و کم کے ساتھ ساتھ اور خطابت سے کام لیت ہے۔ فیض خیالات اور جذبات کے کیف و کم کے ساتھ ساتھ کر تو نہیں لیکن ہیں جیت کے سانچوں کو بدلتے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی نظمیں وصد تی فکر کے لحاظ ہے زیادہ کمل ہیں۔ ان کاحس کہیں گھٹتا ہوا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ قدم قدم کر نادر شیبہات کی شکل ہیں یا تو تخیل کی اٹھ کھیلیاں ملتی ہیں، یا استعارے کی ٹھٹک اس طرح کہ ہم ہر مرم عرع ہیں چراغ جل اٹھتے ہیں۔

لیکن فیض کی متاع ہنراس قدر کم ہے کہ اُردوشاعری کی تاریخ میں ابھی ہے ہم
ان کا بہت او نبی مقام متعین نہیں کر سکتے۔ ہمارے نئے شاعروں کو اس بارے میں بہت
زیادہ عجلت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمزئی آ واز کو اپنے دور کے مذاق شعر میں ابنی جگہ خود
بنانی پڑتی ہے۔ یہ عمل بڑی کاوش اور جدو جہد چاہتا ہے اور جیسا کہ 'دست صبا' کے
دیبائے ہے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں
دیبائے ہے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں
دیبائے سے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں
دیبائے سے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں
دیبائے سے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں
دیبائے سے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبییا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں

ای کی بدولت فیض کے بہاں وہ انکسار اور حلم ملتا ہے جو''نقش فریادی'' تا '' دست صبا'' قائم ہے اور جس کا دوسرے شاعروں کے بہاں مضکلہ خیز حد تک

فقدان یا یا جاتا ہے۔

جدید تقید نے ابتدا ہے نیش کی نئی آواز کو پیچانا ہے اور تقیدی عمل کے رقا و تبول میں صرف فیض کا نام ہے جو پیچلے میں سال کی تقیدات میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ فیض کی شاعرانہ انفرادیت کے لیے کافی صافت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کہ ہم ان کی شاعری پرنظر جمائے رکھیں۔

لین فیف اپنی اس دورنگی شاعری بیس جوش کی طرح شعلہ وشہم یا سیف وسیو

کے خانوں میں بٹ کر جارے سامنے نہیں آتے۔ جوش کی طرح ان کی دو شخصیتیں بھی

نہیں۔ ان کا شاعرانہ ادراک تارحزیر دورنگ کو بٹ کراپے فن میں اس طرح بیش کرتا

ہے کہ صدافت، حن اور انقلاب کی قدریں ایک دوسرے میں متم جاتی ہیں۔ فیف کا

تقیدی شعور بھی ان کے اس شعری عمل کی گوائی دیتا ہے۔ جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ

"ادب برائے اوب کی طرح انقلاب برائے انقلاب کا عقیدہ گراہ کن ہے۔ "اس لیے

فیف کے کام میں ایک داخلی وصدت کمتی ہے جو حق پرتی اور حسن پرتی دونوں سے

فیف کے کام میں ایک داخلی وصدت کمتی ہے جو حق پرتی اور حسن پرتی دونوں سے

عبرت ہے۔ ان کی حق پرتی آئیس اور اس متوازن لطیف اور معتدل انداز کی طرف

کی حسن پرتی فتی آواب کے احترام اور اس متوازن لطیف اور معتدل انداز کی طرف

انہیں کھینچتی ہے جو آج صرف ان کا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی تخلیق میں ستھری نظر،

ولا ویز خطوط اور سرخی حسن پائی جاتی ہے۔ اس ستھری نظر کی بدولت ان کے میہاں لب و

ولب کا تصور بھی ہے اور جسم کی بایوں پکار بھی۔

ولب کا تصور بھی ہے اور جسم کی بایوں پکار بھی۔

اس طرح فیق کی جذباتی اور خیلی سطح جس قدر رائخ اور ته دار بن جاتی ہے اس کی مثال کسی دوسر نے بوان شاعر کے بہاں مشکل سے ملتی ہے۔ ان کے کلام سے مشال کسی دوسر کے تاریخ کے نقوش بہت ممکن ہے کہ نہ اُبھار سکے ، لیکن اس میں مستقبل کا نقاد اس عہد کی تاریخ کے نقوش بہت ممکن ہے کہ نہ اُبھار سکے ، لیکن اس میں ایک حساس نازک خیال اور زم کو شاعر کے دل کی دھو کن ضرور ملے گی۔ جو ممل یا عقید ہے کہا ظ ہے بھی کسی سے بیجھے نہیں رہا ، جس نے لوح وقلم کی برورش ابنا شعار

بتایا اور جب وہ چھین لیے گئے تو خونِ دل میں انگلیاں ڈیوکر بیلکھا

بیغم جو اس رات نے دیا ہے

بیغم سحر کا یقیس بنا ہے

یقیس جو غم سے کریم تر ہے

یقیس جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

فیض کے ذہنی ارتقا ہے بحث کرتے وفت میں جا بحاان کی فنی جدت طراز یوں کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں۔ بیٹنی اختر اع عام طور ہے انہی شاعروں سے سرز د ہوتا ہے جوایک سے زیادہ زبانوں کے شعری ادب برعبور رکھتے ہوں۔ جدید شاعری میں فراق کے اُسلوب کا سارا اچھوتاین ان کی اس دا تغیت پرمنی ہے جو انہیں بندی شعر و ادب سے ہے۔ فیق کا تمام تر اختر اع عمل اس واقفیت اور شغف پر جنی ہے جو انہیں انگریزی شاعری سے ہے۔ دری قتم کی واقفیت تو انگریزی شاعری سے ہم سب کو رہتی ہے، کیکن اس سے اس حد تک متاثر ہونا کہ اپنے شاعرانہ ادراک کا ایک جز بنالیا جائے بہت کم لوگوں کے بس کی بات ہے۔فیق کی شاعری میں اس متم کے اثرات جا بجا نمایاں ہیں۔ بیراثرات تشبیبات و استعارات تک محدود نبیس بلکہ نظموں میں بندوں کی ترتیب، قوافی کی کڑی بندشوں سے ملکی ملکی آزادی یا ہم وزن مصرعوں کا انگریزی شعری کے انداز میں جھوٹا بڑا لکھٹا۔ (مثلاً ان کی نظم 'بول ' دیکھئے) ان تمام جدتوں کا ماخذ انگریزی شاعری ہے۔ فیض نے اپنی بہت کم نظموں میں اُردونظم کی مروجہ ھیئتوں کو جوں کا توں استعال کیا ہے۔ کہیں قافیہ بدل کر کہیں تخفیف مصرع کر کے، كہيں قافیے كے آبنك كى كى كو آلودہ خواب، نيم واتشبيهات سے پورا كر كے انہوں نے روایت پیندوں کے نداق شعری برن۔م۔راشد کی طرح ضرب نہیں لگائی۔اس لیے یرانوں نے بھی ذرا مندلزکا کر میرکڑ وا گھونٹ کی لیا۔

### شمس الرحمن فاروقي

## فیض کی غزل گوئی

فیض کی غزال کا تذکرہ کرتے وقت عام طور پر جو بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے وہ رہ سے کے فیقل نے کا سیکی ملامات کو نے معنی اور نئی معنویت عط کی۔ رہمی کہا گیا کہ فیض کی مقبولیت کی ایک برزی دجہ ان کے طریق کار میں ہے، جس کی روسے ا ن کے یا وُں کلا سکی زمین میں مضبوط جے رہے، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر جوعمارت قائم کی اس کی د بواریں نے ذہن ہے نے مسائل ہے مستنفیض تحییں۔ میں فی الحال اس بت سے بحث نہ کروں گا کہ دار ورس، قاتل، وعظ، کوئے یار وغیرہ قتم کے الفاظ علامت بیں بھی کہ نہیں۔ ہوری کلا میکی غزل علامت کے نصور سے نا آشناتھی۔ اس لیے بدیات قرین قیاس نبیل کہ جس چیز کا تصور بھی ہماری شعریات میں ندر ہا ہو،اس کا نه صرف وجود ہو، بلکہ ہمارے شعرا اس سے واقف بھی ہوں ، مغربی اصطلاحات و تصورات پر مبنی کچی کی معلومات کی روشنی میں اُروو ادب کی تفہیم و تحسین کی جو کوششیں ہمارے بیباں ہوئیں وہ اکثر نامشکور ہی رہی ہیں۔ اُردوغزل میں علامت کا وجود ثابت كرنے كى سعى البيس نا كام كوششوں كى فبرست ميس نماياں مقام ركھتى ہے۔ خير، اس مسئے پر مزید گفتگونہ کر کے میں صرف بیر عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ فیض کی غزل بے شک ان رسومیاتی الفاظ اور تلازمات ہے مزین ہے جو جماری کلاسکی شاعری کے تمایاں وصف ہیں۔سوال میہ ہے کہ کیا فیق کی کلاسیکیت اور ان کا اجتہاد صرف اس بات میں

ہے کدانہوں نے کوئے یار میں رقیب اور شیخ شہر سے نبرد آ زمائی کو عارفانہ جانا؟ اس سوال کی چھان بین صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ فیض کی شاعری یوں بھی خاصے محدود دائزے اور محور کی شاعری ہے اور ان کے مداحوں کا بیداشارہ کہ فیض کی کلاسیکیت محض ان چند الفاظ و تلاز ہات کو نے معنی دینے تک محدود ہے، تعریف کے پردے میں ان کی ندمت ہی ہے۔ اس سوال کی چھان بین اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذر بعیہ کلاسکی غزل کے بعض بنیادی پہلوؤں پر بھی روشنی پڑسکتی ہے اور ایک ہات ہے بھی ب كدفيق كى موت كے بعد ياكستان ميں بعض لوگوں نے فيق كوسي مسلمان عاشق رسول اور اہل دل صوفی بھی ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹبندا عجب نہیں کہ کچھ دنوں میں فیقل کو کلا سیکی صوفی شاعر بھی تشکیم کر لیا جائے اور اس طرح ان کا اصلی او بی کارنامہ سرف دار ورئ اورقیس وفر باد کی صوفیانه یاد تازه ریجنے تک محدود قرار و پر جائے۔ سب سے جبی ہت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر قدیم الایام سے چیے آئے والے ر سومیاتی اغاظ استنعال کرتا ہے لیکن وہ خود جدید زمانے کا شاعر ہے قو ہم کس بنا پر بید فیصلہ کریں گے کہاس نے ان انفاظ کو نے معنی دیے ہیں؟ مثال کے طور پریہ دوشعر ہیں نه سوال وصل نه عرض عم نه حکایتیں نه شکایتیں ترے عبد میں ول زار کے سبحی اختیار طے کئے تقل عاشق کسی معشوق ہے کچھ دور نہ تھا یر رہے عبد کے آھے تو یہ وستور نہ تھا پہلاشعر ظاہر ہے کہ فیق کا ہے اور دوسرا درد کا۔ آپ کس بنا پر فیصلہ کریں گے کہ پہلے شعر میں سیاسی جبر کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے شعر میں معثوق کے جور کی طرف؟ اگر آپ میر کہبیں کہ دونوں اشعار میں سیای جبر کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ترتی پہند ہتھے، انقلابی ہتھے وغیرہ \_ تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ ان رسومیاتی الفاظ کی اپنی کوئی حیثیت نبیں، ان کے معنی شاعر کے لحاظ ہے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر شاعر شیعہ ہے تو ان کے معنی شیعی ہیں۔ اگر شاعر سنی ہے لیکن اہل

صدیث ہے تو ان کے معنی سی اہل حدیثی ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے اس طرح فیض کی انفرادیت پھرخطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ممکن ہے اگرید کہا جائے کہ فیض چونکہ ترقی پہند تھے اس لیے جب وہ کسی کے عبد میں ول زار کے بھی اختیارات کے چلے جانے ک بات كرتے ہيں تو اس ميں وزن ہى اور ہوتا ہے، اس ميں حسن ہى اور ہوتا ہے۔ ليكن اس كے معنى توبيہ بيں كہ ہرشعر كى خوبى خرابى كے بارے ميں فيصله كرنے كے بہلے ہم شاعر کے سیاسی عقائد معلوم کریں۔ ظاہر ہے کہ شعر کے وہ معنی جو شاعر کے عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کے بغیر آیر ہی نہ ہوسکیں۔علی الآخر باطل ہی تھہریں گے۔ کیونکہ اول تو تمام شاعروں کے سیاسی عقائد کے بارے میں معلومات نہیں، بلکہ بعض اوقات تو شاعر کا نام بھی معلوم نہیں ، اور دوسری بات بید کہ اگر شعر کا حسن یا معنی ان اطلاعات برمنحصر ومبنی تفہرائے جائیں جوشعر کے باہر میں تو پھر ہمیں مید کہنا پڑے گا کہ خود شعر میں کوئی معنی نبیں ہوتے۔ ایس صورت کوتشلیم کرنے کے بعد تنقید وتفہیم کے سب دروازے بند ہوجائیں کے اور خود فیض کی تمام شاعری معرض خطر میں آجائے گی، كيونكهاس كالازم نتيجه يه موكا كه فيض كے كلام ميں في نفسه كوئي خو في نبيس اصل بات تو یہ ہے کہ چوں کہ وہ انقلابی اور ترقی پہند وغیرہ ہے۔اس لیے ان کے کلام کو سیاس معنی ببنانے میں ایک طرح کا اطف ہے۔ ورند بی شعر انہوں نے اگر ورو کے زمانے میں، یا عالب کے زمانے میں کے ہوتے تو انہیں کوئی گھاس نہ ڈالٹا۔

ایک بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ فیق کا بڑا کارنامہ دراصل ہیہ کہ انہوں نے کا سکی اصطلاحاتی الفاظ کو دوبارہ زندہ کیا اور انھیں غزل میں مقبول کیا۔ ورنہ فیق کے زمانے میں بیسب خوب صورت الفاظ یا تو ترک ہو چکے تھے، یا اپ معنی کھو چکے تھے۔ اس جواب میں دومشکلیں ہیں۔ یہ بیان مخدوش ہے کہ دار ورس تفس وشیمن وغیرہ الفاظ کسی بھی وقت اپ معنی کھو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ در اصل ایک پورے رسومیاتی نظام کا حصہ ہیں اور این پر غزل کی دُنیا کے تمام مفروضوں کا دار و مدار ہے جب تک وہ رسومیاتی نظام اورمفروضات باتی ہیں کہ یہ الفاظ اپ معنی نہیں کھو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ رسومیاتی نظام اورمفروضات باتی ہیں کہ یہ الفاظ اپ معنی نہیں کھو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ

کوئی رسومیاتی لفظ مثلاً ، جور وستم ، میر کے شعر بیس با معنی ہواور آئ کے زمانے کے شعر میں ہے معنی ہو۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جور وستم شم کے رسومیاتی الفاظ اپنی دل کشی اور تازگی کھو چکے ہتے ، فیض نے انہیں دوبارہ دل کشی اور تازگی عطا کی۔ پھر سوال اسٹے گا کہ فیض نے بہیں سیاسی کہ فیض نے یہ کارنامہ کیوں کر انجام دیا؟ آپ جواب ویں گے کہ فیض نے انہیں سیاسی معنی کی معنی عطا کیے۔ لیکن وہی مشکل پھر آن کھڑی ہوگی کہ فیض کے شعر میں سیاسی معنی کی دریافت ان معلومات پر منی ہے کہ فیض سیاسی اور انقلابی مخص ہے ۔ لینی اگر ہم ع سیاسی اور انقلابی مخص ہے ۔ لینی اگر ہم ع سیاسی اور انقلابی مخص ہے ۔ لینی اگر ہم ع سیاسی اور انقلابی مختی دریافت کرتے اور اگر اے درد کے دیوان میں پڑھتے تو اس میں سیاسی اور انقلابی مغنی دریافت کرتے اور اگر اے درد کے دیوان میں پڑھتے تو اسے مخص عشقیہ شعر بھی دریافت کرتے اور اگر اے درد کے دیوان میں پڑھتے تو اسے مخص عشقیہ شعر بھی دریافت کرتے اور اگر اے درد کے دیوان میں جو دکھتی اور تازگی ہم میں عشقیہ شعر بھی دیون میں وہ اس وجہ ہے کہ ہم جانے ہیں کہ فیض کے پچھسیاسی مقائد سے لینی فیف نے ان میں کوئی شاعرانہ خوبی نہیں پیدا کی ، یہ تو محص ان کی سیاست کا کرشمہ تھا۔

ظاہر ہے کہ یہ بھیے جھے قبول نہیں۔ اس وجہ سے قبول نہیں کہ میں اسے غلط ہجت ہول۔ میں جانتا ہوں کہ کلا سیکی رنگ وآ ہنگ والے الفاظ ہمارے زمانے میں فیفل کے علاوہ دوسرے بہت سے شاعروں نے استعمال کیے ہیں اور وہ فیفل کے ہم خیال وہم عقیدہ بھی تھے۔لیکن ان کے یہاں ان الفاظ میں وہ حسن نظر نہیں آتا جوفیفل کے یہاں ہے۔ لہذا فیفل کی عظمت اس بنیاد پر نہیں قائم ہو کتی کہ انہوں نے غزل کے کا سیک عشقیہ رسوہ آئی الفاظ کو سیاک معنی دیئے۔ سے صفت تو مخدوم، مجروح، ساح، غلام ربانی عشقیہ رسوہ آئی الفاظ کو سیاک معنی دیئے۔ سے صفت تو مخدوم، مجروح، ساح، غلام ربانی تاباں بہتوں کے یہاں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی فیفل کا یہ مقابل نہیں۔ اگر یہ کہا جب کہ سے معنی کی دریات حاصل ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ ترتی پہندوں میں سب سے پہلے مخدوم نے غزل کو با قاعدہ طور پر اختیار کیا اور سیاک موضوعات کوغزل میں برسے کی رسم حسرت موہانی ، جم علی جو ہر اور اقبال نے قائم سیاس موضوعات کوغزل میں برسے کی رسم حسرت موہانی ، جم علی جو ہر اور اقبال نے قائم سیاس موضوعات کوغزل میں برسے میں فیفل نے حسرت موہانی ، جم علی جو ہر اور اقبال نے قائم کی دست سے بہلے میں نیفل نے حسرت موہانی ، جم علی جو ہر اور اقبال نے قائم کی دست تہ سنگ کے دیباہے میں فیفل نے حسرت موہانی ، جم علی کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دست تہ سنگ کے دیباہے میں فیفل نے حسرت موہانی کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دست تہ سنگ کے دیباہے میں فیفل نے حسرت موہانی کا ذکر کیا ہے۔ اس

دیباہ بیں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی شری کا آغاز ۱۹۲۸ء کے آس ہاں ہوا۔
اس وقت محمد علی جو ہر زندہ تھے اور ان کی سیاسی غزل ایوان اوب میں گونج ربی تھی۔
حسرت کا دید بہ بطور غزل کو پوری طرح قائم ہو چکا تھا اور اقبال تمام نے شعرا (بشمول جوش) کے لیے سینڈیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ خود فیض نے اقبال کا جو مرشہ لکھا ہے وہ ترقی بند شعرا کی ممتاز نظموں میں شار کیا جاسکتا ہے۔ لہذا فیض کے سامنے غزل کی ایسی مرضوعات کو برتا گیا تھا۔

اس تکتے کو بڑی خولی ہے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے

"الرجميس كوئى ايس تجربه حاصل جو جے جم 'جمالياتی ' كے افظ كے فريعہ بيان كريں تو يہ قرين قيس ہے كہ جم اس تجربه علت اس شے بيس مان كريں ہے جس ہيں يہ تجربه حاصل جوا ہے، اور پھر اس طرح جم اس شے كو جمالياتی قدر كا حامل بتا ئيس كے ليكن يطور نقاد كے جمارا مسئلہ بيہ ہے كہ وہ جمالياتی علت جم بش ہے يا واقعی اس شے بیس ہے كہ وہ جمالياتی علت جم بش ہے يا واقعی اس شے بیس ہے ۔قطعی لغوى طور پر تو يقينا بى كہا جائے گا كہ اس جمالياتی تا ثر كا مر چشمہ جمارے جی اندر جوگا كيونكہ ايسے لوگ جی بیس جو اس شے كا سامن كرنے پر وہ تاثر حاصل نہيں كرتے ہی جی جی بیس جو اس شے كا سامن كرنے پر وہ تاثر حاصل نہيں كرتے ہیں كيا كہ جا ہا ہے كہ الياتی خاصيت ہوتی ہے، جے جم محسوس كرتے ہیں (يا جم كو جے محسوس كرتا جا ہے) اگر جم نے وہ جمالياتی خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ خاصيت دريافت كر لی ہے اس طرح كہ جمارا تجربہ (جس حد تك وہ

جمالیاتی ہے) اس فاصیت کے تعلق سے مناسب اور سی تاثر ہے، تو پھر ہمیں اس فاصیت کی وضاحت کرنے اور اس کو بیان کرنے پر ایٹ جمالیاتی تجربے کو دوسرے قارئین تک پہنچانے پر قادر ہونا جائے۔

آ کے چل کر کر مگر کہتا ہے کہ نقاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مجر بے کے اندر شے experience of object ہے اور نے کا کرے experience of object ہے فرق کر سکے۔ بعنی وہ بیر بتا سکے کہ شعر میں جوخو بی وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے د ماغ کی اختر اع نہیں ہے اور اس خونی کے بیان کے ذریعہ تھم لگایا جاسکے کہ جن شعروں میں پیہ خونی ہوگی ان سے فلال قتم کا تجربہ حاصل ہوسکے گا۔ اگر کسی نظم کے تجربے کو اس طرح بین کیا جائے کہ اس کے مختلف اجزاا پی این شخصیت کو برقر اررکھیں ، تو پھر ان اجزا کی ید خصوصیت مشکوک ہوجاتی ہے کہ ان کے ذریعہ ایک متحد اور خود ملفی Unifed اور Self Enclosing تجربه حاصل بوسكتا ہے۔فیض كى كلاسكيت كى تحسين كرنے والوں کی لیم مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیض کی غزل میں اغاظ الگ ہیں اور ان کے سای معنی جوفیض کے عقائد نے ان میں داخل کیے ہیں، وہ الگ ہیں، کیونکہ انبیں اغاظ میں انبیں وبی سیاسی معنی تو مجروت اور دوسروں کے یہاں بھی ہیں لیکن فیض کے علاوہ کسی میں وہ بات نہیں۔ ہٰذا وہ اس بات کو واضح کرنے میں نا کام رہتے ہیں کہ وہی نسخہ جو فیق کے بہاں کارگر ہے، دوسروں کے بہاں بے فیض کیوں رہ جاتا ہے؟ اس سوال کوحل کرنے کے لیے مزید دوشعروں کی روشی میں بعض نکات کی

طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ پہلاشعر حافظ کا ہے اور دوسرا ظاہر ہے کہ فیض کا.
عقاب جو رکشا داست بال برجمہ شہر
کمان گوشہ نشینے و تیر آ ہے غیبت
بیداد گروں کی بستی ہے باں داد کہاں خیرات کہاں
سر پھوڑتی پھرتی ہے تاداں فریاد جو در در جاتی ہے

اس بات سے قطع نظر کہ حافظ کا شعر بہت اعلیٰ درجہ کا ہے اور فیق کا شعر ان کے اجھے اشعار بھی نہیں، پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ حافظ کا شعر سیاسی نہیں ہے اور فیق کا شعر سیاسی ہے؟ پھر؟ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فیق کا شعر سیاسی نہیں ہو تھے کہ خیر سیاسی کہلو بھی ہے۔ کیا سیاسی فیق کا شعر اگر چہ حافظ کے شعر ہے بہت پست ہے، لیکن اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس میں سیاسی پہلو بھی ہے، یعنی اور کسی پہلو کے علاوہ سیاسی پہلو بھی ہے۔ کیا سیاسی شاعری ہے کہ شاعری کے لیے ایسے اصول مقرر ہو سکتے ہیں جن کی روشنی میں ہم سیاسی کو غیر سیاسی شاعری پر شاعری ہے کہ سیاسی شاعری پر شیاسی شاعری پر سیاسی شاعری ہو گئی سیاسی شاعری ہو سیاسی شاعری ہو گئی ہو ہو کہ ایسے کہ کسی رسومیاتی نظام کو ہم پوری طرح برتیں، لیکن اس میں دومونی نظیسی وہ غیر رسومیاتی ہوں۔

ان تمام سوالوں کے جواب مبیا کرنے کے لیے ایک وفتر چاہئے۔ ہیں اس وقت صرف بید کبنا چاہتا ہوں کہ حافظ کا شعر سیاسی معنی کا متحمل ہوسکتا ہے، لیکن ہم اس کو سیاسی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں سے سیاسی معنی جوہم بر آمد کریں گے ان کا تعلق شعر کی سیاسی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے اصل معنی سے نہیں۔ اور یہ استعار سے کی فو بی ہے کہ وہ Signification کے لیے درواز سے کھول دیتا ہے۔ ہمار سے پاس کوئی ایس ہوئی ۔ ایسا پیانہ نہیں جس کی رو سے ہم اس شعر کو غیر سیاسی قرار دیں لیکن ہمار سے پاس کوئی ایسا پیانہ نہیں جس کی رو سے ہم اس شعر کو غیر سیاسی قرار دیں گئن ہمار دیں۔ شعر کی ایسا پیانہ بھی نہیں ہے جس کے اعتبار سے ہم اس کوشن سیاسی قرار دیں۔ شعر کی معنویت سے معنویت اس کے معنی کا دائرہ واس کی معنویت سے چھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ فیض کا شعر حافظ کے شعر کے مقابلے بیس کم کارگر ہے، اگر چہ معنی برقائم ہے، وہ حافظ کے شعر کے معنی سے کہ داس کی معنویت جس معنی برقائم ہے، وہ حافظ کے شعر کے معنی سے کہ جہ معنی کے ہوئے سے میری مراد سی برجہ شہر، کمان گوشہ نشینے و تیرا ہے۔ یہ دبی بیکر بھی ہیں۔ عقاب جور، بال کشا، دست برجہ شہر، کمان گوشہ نشینے و تیرا ہے۔

تیرے ہونوں کے پھولوں کی جاہت میں ہم دار کی خشک شہنی ہے وارے کئے

فاری شاعر کہتا ہے....

در روزگار عشق تو ماہم فدا شدیم انسوس کر فبیلہ مجنوں کے نہ ماند

00

### پروفیسر گوپی چند نارنگ

# فيض كاجمالياتي احساس اورمعنياتي نظام

شاعری کی اہمیت وعظمت کا اصل فیصد وقت کرتا ہے۔ میر و غالب اپنے عہد میں ناقدری زمانہ کی برابر شکایت کرتے رہے،لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمتوں کا نقش روشن ہوتا گیا۔اس معنی میں وقت یا ز مانہ کوئی مجر د تصور نہیں ، بلکہ کے بھی معاشرے میں کسی شعری روایت سے فیض یاب ہونے والے صاحب الرائے حضرات کی پیند و ناپیند کا حاصل ضرب ہے۔ اس کے ذریعے بازیافت، تتسین و عنبیم اور تعین قدر کا سسد بھی جاری رہتا ہے، اس نظر ہے دیکھیے تو بیسویں صدی میں اقبال کے بعد فیق واحد شخصیت بیں جن کی اہمیت کا بالعموم اعتراف کیا سی ہے۔ ان کے معاصرین میں دوسری اہم شخصیتیں بھی ہیں،لیکن ان میں ہے کی کو وہ متبولیت اور ہر دلعزیزی نصیب نہیں ہوئی جوفیق کے جھے میں آئی۔ اگر چہ منبولیت ہی اہمیت کا واحد معیار نہیں۔لطانب بخن اور قبول عام کو خدا دا د کہا گیا ہے، مگر اس میں برا ہاتھ شاعر کے جوہر ذاتی کا ہوتا ہے۔ فیض کی شاعری نے اپنی حیثیت کو آ ہستہ آ ہستہ منوایا۔ 'نقش فریادی' کے بعد دوسرا مجموعہ' دست صبا' اگر چہ ا یک جست کی حیثیت رکھتا ہے ، لیکن اس کے وجوہ محض سوانحی یا تاریخی نہیں ، تخلیقی مجھی تھے۔ تا ہم اس زمانے کے تنتیدی مضامین میں فیض کا نام بارہویں بیندرہویں نمبر پر لیا ج تا نتیا۔ پھر ایک زہ نہ ایسا بھی آیا جب فیض کے شعری ابہام اور غنائی

لیجے کو ہدف ملامت بنایا گیا، اور کھل کر اعتراض کیے گئے لیکن اس کے باوجود فیق کی اہمیت روز بروز بردهتی گئی، اور رفتہ رفتہ بیہ آواز بوری اُردو شاعری پر چھا گئی۔ دوسروں کے جراغ یا تو ماند پڑ گئے یا بچھ گئے اور فیض کی آواز اپنے عبد کی آواز سلیم کی جائے گئی ۔

اب وہی حرف جنوں سب کی زبال تھہری ہے جو ہو بات کہاں تھہری ہے دست میاد بھی عاجز ہے کونی کانچیں بھی دست میاد بھی عاجز ہے کونی گئیں ہے اور کانچیں بھی بوے گل تھہری، نہ بلبل کی زبال تھہری ہے ہم نے جو طرز فغال کی جاتفس میں ایجاد بھی فیض گلشن میں وہی طرز بیال تھہری ہے فیض گلشن میں وہی طرز بیال تھہری ہے فیض گلشن میں وہی طرز بیال تھہری ہے

تخلیق کا راستہ جس طرح پُر نی اور پر امرار ہے، اسی طرح تغید میں بھی شعری اہمیت کی گر ہیں کھولنا نہایت دشوار اور وقت طلب ہے۔ ہر بنزی شاعری در اصل اپنا پیانہ نوو ہوتی ہے۔ بنزاش عریا تو کسی روایت کا خاتم ہوتا ہے یا کسی طرز نو کسی موجد ہوتا ہے۔ وہ ہمرحال باغی ہوتا ہے۔ فرسودہ روایات پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ اظہار کے لیے نئے پیانے تراشتا ہے، اور نئی شعری گرام فعلق کرتا ہے۔ وہ یا تو اپنے زمانے ہے آئے ہوتا ہے یا اپنے عہد کے درد و دائی وسوز و ساز وجستجو و سرزو کی ایسی ترجمانی کرتا ہے کہ اپنے وقت کی آواز بین جاتا ہے۔ فیض کا کارنامہ کی سے بی فیض کی شاعر ہے گا کی کرنامہ کی سے بی فیض کی شاعر ہے گا ایس کا جواب بھی انبات میں نہیں ملے گا۔ ترقی پیند تحریک کی ابتدا ہو چکی تھی۔ نود فیض نے کئی جگہ کہ انبات میں نہیں ملی گا۔ ترقی پیند تحریک کی ابتدا ہو چکی تھی۔ خود فیض نے کئی جگہ کہ انبات میں نہیں اس راہ پر ڈاکٹر رشید جہاں نے لگایا۔ جہاں تک ڈکشن کا تعلق ہے، فیض کا ڈکشن غالب اور اقبال کے ڈکشن کی توسیع ہے۔ فیض کی تمام لفظیات فاری

اور کلا سکی شعری روایت کی لفظیات ہے مستعار ہے، یا پھراس کا ایک حصہ ایسا ہے جو تمام ترتی پند شاعروں کے تصرف میں رہا ہے جس میں فیض کی اپنی کوئی انفرادیت نہیں۔ بیرسب باتیں جتنی سیح میں' اتنا ہی ہے بھی سیح ہے کہ فیض کی شاعری میں کی اس اور دل آویزی سیجھ ایس کشش اور جاذبیت ، کھھ ایسا لطف واثر ، سکھھالی دردمندی اور دل آسائی اور پھھالیں قوت شفاہے، جوان کے معاصرین میں کسی کے عصے میں نہیں آئی۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ ساجی ساس احساس، سامراج وشمنی،عوام کے دکھ درد کی تر جمانی،سر مایہ داری کے خلاف نبرد آنر مائی، جبر و استبداد ، استحصال اورظلم و بے انصافی کے خلاف احتجاج ، امن عالم ، بہتر معاشرے کی آرزومندی ، بیرسب ایسے موضوعات ہیں جن پر کسی کا اجارہ نہیں۔ یہ عالمی موضوعات ہیں اور سر مایہ داری اور تو آبادیت کے خلاف دُنیا بھر کی عوامی تحریکوں میں ان کا ذکر عام ہے۔ اُردو ہی میں دیکھئے تو سب ترقی پیندشعراء کے یہاں ہے موضوعات قد رمشترک کے طور پرملیں سے۔فیض کا نظریۂ حیات اور ان کی فکر وہی ہے جو دوسرے ترقی پیند شعراء کی ہے، یعنی ان کے موضوعات دوسرے ترقی پیند شعراء کے موضوعات ہے الگ نہیں ، تو پھر فیض کی انفرادیت اور اہمیت کس بات میں ہے؟ لیعنی فکری یا موضوعاتی سطح پر اگر ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ، جو ان کو دوسروں ہے ممیز اور ممتاز کر سکے تو پھر وہ شعری طور پر دوسروں ہے الگ اور ان سے متاز کیوں کر ہوئے ، اس سوال کے جواب کی ایک صورت یہ ہے کہ شاعری میں نظریاتی یا فکری کیسانیت در اصل شعری کیسانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ فکری کیسانیت اور شخیقی یا معدیاتی کیسانیت میں فرق ہے۔ کسی بھی شاعر کا معدیاتی نظام کوئی مجرد وجود نہیں رکھتا۔ یہ اینے اظہار کے لیے زبان کامحماج ہوتا ہے۔ ہر بڑا شاعر اس معنی میں نئی زبان خلق کرتا ہے، کہ خواہ وہ نئے لفظ بڑی تعداد میں ایج دینہ كرے، اور تمام اظهارى سانچے كلاسكى روايت سے مستعار لے تاہم اگروہ ان كو ا یک نئی لذت اور کیفیت سے سرشار کر دیتا ہے، یا دوسر کے لفظوں میں وہ ال میں نئ

معنیاتی شان پیدا کردیتا ہے تو اس کا اُسلوبیاتی احمیانی احمیانی شان پیدا کردیتا ہے تو اس کا اُسلوبیاتی احمیانی خصائص معنیاتی خصائص کے مظہر ہیں، ان سے کہ اُسلوبیاتی خصائص معنیاتی خصائص کے مظہر ہیں، ان سے الگ نہیں ۔ پس اگر شعری اظہارات الگ ہیں تو معنیاتی نظام بھی دوسر سے سے الگ ہوسات ہے ۔ پر اگر شعری اظہارات الگ ہیں تو معنیاتی نظام بھی دوسر سے سے الگ ہوسات ہے ۔ پر حقیقت ہے کہ انہوں نے نئے اظہاری پیرا نے وضع کے، اور سینکر ول ہراروں لفظوں، ترکیبوں ، اور اظہاری سانچوں کو ان کے صدیوں پرانے مقاہم ہراروں لفظوں، ترکیبوں ، اور اظہاری سانچوں کو ان کے صدیوں پرانے مقاہم ہراروں نظام ہری حد تک فیض کا اپنا ہے ۔ اگر اس بات کو خابت پیرا ہونے والا معنیاتی نظام ہری حد تک فیض کا اپنا ہے ۔ اگر اس بات کو خابت ہر سے ہیں تو فیض کی انفراد یت اور اہمیت خود بخود خابت ہوجاتی ہے ۔

یہ رات اُس درد کا تجر ہے
جو جھے ہے، تجھ سے عظیم تر ہے
عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں
میں لاکھ مجشعل بحف ستاروں
کے کارواں، گھر کے کھو گئے ہیں
ہزار مہتاب، اس کے سائے

میں اپنا سب نورہ رو گئے ہیں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے

اس نظم کی بنیاد جیسا که ظاہر ہوتا ہے رات اور صبح کے تصورات پر ہے۔ رات، درد وغم یاظلم و بے انصافی کا استعارہ ہے اور مج کا روش افق فتح مندی کی نشانی ہے۔ تاریکی اور روشنی کا بیہ تلاز مداور اس کا ساجی سیاسی مفہوم فکری ائتیار ہے کوئی الوکھی ہاہ منبیں۔ رات اور سے کا ساجی سیاسی تصور دُنیا کھر کی شاعری میں ملتا ہے اور معدیاتی اعتبار ے غیر معمولی نہیں۔لیکن ش پیر بی کسی کو اس بات سے انکار بو کہ فیض کی پیظم معمولی نہیں ہے۔ بیدلطف و اثر کا مرقع ہے۔ اگر جہ ان علائم میں جن پر اس نظم کی بنیاد ہے کوئی ندرت نیس کیکن نظم کے اظہاری پیرایے اور معنیاتی نظام میں ندرت ہے۔ ملا ہر ہے اس ندرت تک جماری رسائی ان اظباری پیرایوں بی کے ذریعے ہوسکتی ہے جو ش عرنے استعال کیے ہیں۔ شاعر نے 'رات' کو 'درد کا شجر' کہا ہے جو جھے ہے تھے ہے عظیم تر ہے۔عظیم تر اس لیے کہ اس کی شاخوں میں لاکھوں مشعل بکف ستاروں کے کارواں، گھر کے کھو گئے ہیں۔ نیز ہزاروں مبتاب اس کے سائے ہیں اپنا سب نور رو کئے ہیں۔ رات، درد اور تیجر پرانے لفظ ہیں لیکن رات کو درد کا شجر کہنا نا در پیرائے اظہار ہے۔ چنانچہ رات کا شجر، ستاروں کے کارواں، اور مبتاب ہے مل کر جو امیجری مرتب ہوتی ہے، وہ حد درجہ پرتا ٹیر ہے۔ نیز ستاروں کے کاروانوں کا کھوجانا یا مہتابوں کا اینا نور روب نا استعاراتی بیرائے اظہار ہے جو درد کی کیفیت کو راسخ کر دیتا ہے۔ درد کو مجھ سے بچھ سے عظیم تر کہنا ذاتی ، نوعیت کا تجربہ نبیں بلکہ اس کا تعلق یوری انسانیت ہے ے - دوسرے بند میں فیض نظم کومعتیاتی موڑ دیتے ہیں مر ای رات کے تجر سے یہ چند کھول کے زرد ہے

گرے ہیں، اور تیرے گیسوؤں ہیں اُلجھ کے گلنار ہو گئے ہیں اس کی شبنم سے خامشی کے اس کی شبنم سے خامشی کے یہ چند قطرے، تری جبیں پر یہ گئے ہیں برس کے، ہیرے پرو گئے ہیں

بہت سیہ ہے ہی رات لیکن ای سیائی میں رونما ہے وہ نہر خول جو مری صدا ہے اس اس کے ساتے میں نور کر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے

المحوں کو زرد پنج کہنا واضح طور پر مغربی شاعری کا اثر ہے جوفیق کی امیجری میں جگہ دکھائی دیتا ہے، لیکن گیسو، گلار، شہنم، قطرے، جبیں، ہیرے سب کے سب اُردو کی کا سکی روایت سے ماخوذ ہیں۔ ملاحظہ فرمایت، پہلے بندکی امیجری کو دوسرے بندکی امیجری اور وسرے بندکی امیجری ہے۔ آمیز کر کے فیق نے جس معنیاتی فضا کی تخییق کی ہے، کیا وہ ذبن کو نئ جمالیاتی کیفیت سے سرشار نہیں کرتی ؟ فیق کے کمال فن کا ایک سامنے کا پہلویہ ہے کہ وہ انقد بی فکر کو جمالیاتی احساس کو انقلا بی فکر سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ اپنے تخییق کمس سے دونوں کو آمیز کر کے ایک ایسی شعری لذت اور کیفیت کو خلق کرتے ہیں جو مخصوص جمالیاتی شان رکھتی ہے، اور جس کی ظیر عہد حاضر کی گیارے میں ماضر کی اُلی عبد حاضر کی اُلی عبد حاضر کی اُلی میں ملتی۔

نظم کے دوسرے جھے میں میں جمالی تی کیفیت جاری رہتی ہے۔ درد کی رات بہت سید ہے، لیکن محبوب کی نظر جس کوموئ زر کہا ہے، اس کے سائے میں نور آسر ہے۔ کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو رات کے بعد مجھے کے تصور کوسطی رجائیت میں بدل کے رکھ ویتا۔ نظم کے بورے معنیاتی نظام اور ہر برمصر سے سے فیق کی ذہنی سطح اپنے عہد کے دوسرے شعراء سے الگ نظر آتی ہے۔ آخری جصے میں شاعر بھر کے عام رومانی تصور کو رد کرتا ہے کہ الم نصیبوں ، جگر فگاروں کی صبح افلاک پرنہیں ہوتی ' بلکہ

جہال پہ ہم تم کمڑے ہیں دونوں سحر کا روثن افق بہیں ہے ۔ میبیں پہ غم کے شرار کھل کر مفق کر شفق کا گزار بن سے جی ا

فیض کا انفرادنظم اور غزل دونوں میں ثابت ہے۔نظم کے بعد اب ایک نظم نما غزل طوق و دار کا موسم کے بیاشعار دیکھئے

روش روش ہے وہی انتظار کا موسم نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم سیدل کے داغ تو دکھتے ہے یوں بھی پر کم کم سیدل کے داغ تو دکھتے ہے یوں بھی پر کم کم سیدل کے داغ تو دکھتے ہے اور ہے جبران یار کا موسم سیجھ اب کے اور ہے جبران یار کا موسم

یکی جنول کا میکی طوق و دار کا موسم

ایک ہے جبرہ میک اختیار کا موسم

قض ہے بس میں تمبارے تمبارے بس میں نبیں

چن میں آتش گل کے نکھار کا موسم

صبا کی مست خرامی جبید کمند نبیس

اسیر دام نبیس ہے بہار کا موسم

بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے

فروغ گشن و صوت ہزاد کا موسم

فروغ گشن و صوت ہزاد کا موسم

انظار کی کیفیت فیق کی بنیا دی تخلیقی کیفیات میں ہے ایک ہے جس کا ذکر

آ کے آئے گا۔ یہاں صرف بعض کلیدی الفاظ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ روش، بہار،موسم، دل کے داغ، ہجرانِ بار، جبر وافقیار، جنوں،طوق و دار،قفس، چن ، آتش گل ، فروغ مخلشن ، صوت ہزار ، صبا کی مست خرامی ، پیرسب کے سب الفاظ ، تر اکیب اورتصورات ، غزلیه شاعری کی یاد دلاتے میں ،لیکن یہاں انتظار کا موسم، یا بہار کا موسم، رومانی شاعری ہے ہٹ کر، ایک الگ سابی سیاس معدیاتی نظام رکھتے ہیں۔ طوق و دار کی رعایت سے اب جنوں، حب الوطنی، سامراج و مشنی یا عوام دوستی کی تر جمانی کرتا ہے۔ جبر و اختیار کے معنی کی بھی تقلیب ہوگئی ہے۔ ابتفس کی کوئفری یا زنداں ہے۔ یہی وطنی قومی احساس، فروغ گلشن، صبا کی مست خرامی اور چمن میں آتش گل کے نکھار کی معنیاتی شیراز و بندی کرتا ہے۔ واضح سے بی سیاس مفاہیم کے لیے ان اُسلوبیاتی سانچوں کے استعمال پر اب تقریبا حیار و ہائیاں گزر چکی ہیں، اور ان کا معنیاتی نظام، سامنے کی بات معنوم ہوتا ہے، لیکن اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس معنیات کی تفکیل کے اس سفر میں اُردو شاعری نے خاصا زماند صرف کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو عمریں کھیائی ہیں۔ ا دست صباء بي سے بياقطعه ملاحظه مو

الارے دم ہے ہے کوئے جنوں میں اب بھی جنال علی اب بھی جنال علیائے میں اب بھی جنال علی اب میں اب بھی جنال علی اب میں اب بھی جنال میں اور میں اب میں اب

صاف ظاہر ہے کہ کلائیکی روایت کے بنیادی علائم ایک نیامعنیاتی چولا بدل رہے ہیں، عبائے شخ ، قبائے امیر و تائ شہی ، اب مخصوص لغوی معنی میں استعال نہیں ہوئے ، بلکہ اینے ایمائی رشتوں کی بدولت استحصالی قو توں کے استعارے بن کر آئے ہیں۔ بہی معاملہ گل واثنی و کج کلی کا ہے۔ سنت منصور وقیس بھی اہل جنوں ہے اس بیل ہیں۔ بہی معاملہ گل واثنی و کج کلی کا ہے۔ سنت منصور وقیس بھی اہل جنوں سے اس لیے زندہ ہے کہ موجودہ دور میں جن گوئی و ایٹار و قربانی کے نقاضوں کو پورا کرنے کا لیے زندہ ہے کہ موجودہ دور میں جن گوئی و ایٹار و قربانی کے نقاضوں کو پورا کرنے کا

(r)

راقم الحروف نے چند برس مبلے فیض کی شاعری کے بارے میں ایے مضمون

TRADITION & INNOVATION IN URDU POETRY

FIRAO GORAKHPURI & FAIZ AHMAD FAIZ

(IN POETRY & RENAISSANCE, MADRAS 1974)

میں جو پچھ لکھ تھا اس میں فیض کی شاعری کے معتیاتی نظام کی ساختیاتی بنیادوں پر بھی غور کیا تھا۔ بیمضمون چونکہ اٹمریزی میں تھا اور بالعموم اُردو والوں کی نظر ہے نہیں ءً نر را، اس لیے اس امر کی وضاحت تا من سب معلوم نہیں ہوتی کہ اس ہیں میرا بنر دی معروضہ مہ تھا کہ ساخت تی امتیار ہے آردو کی شعری روایت میں اظہاری پیرایوں کی ایک ی دوسطی تبیں، بلکہ تمن خاص سطی ملتی ہیں۔ کلا سکی غزل کی لفظیات جس کے بارے میں معلوم سے کہ وو در اصل وجود میں آئی تھی اجسم و جمال کے تذکر ہے اورعشق و عاشقی کے مضامین کے لیے۔ لیکن چند صدیوں کے ارتقائی عمل میں اس لفظیات میں ایک نئ روحانی، متصوف نه، سطح کامناف ہوا اور مزید نه داری پیدا ہوگئی۔ فارسی اور اُردوغزل کی مثانی آزاد خیالی، وسیج المشر کی، کٹرین کی مخالفت اور انسان دوتی کے تصورات کی آبیاری میں، اس روحانی متصوفات معنیاتی سطح کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ لیخی عشق وسرمستی ورندی و رسوالًى، شيخ وشراب، كل وبلبل، شمع ويروانه اور اليه سينكرون اظهارات مابعد الطبيعاتي ماورائی معنی میں استعمال ہونے گئے۔ان دوسطحوں کے ساتھ ساتھ تبیسری سطح کا اضافیہ اس وقت ہوا جب اُردو شاعری سیاس و قومی شعور کی بیداری کے دور بیس داخل ہونے تھی۔ کلاسیکی شعری لفظیات کی اس تیسری سطح کوساجی سیاسی احساس کی سطح کہا جاسکتا ہے۔ یول تو اُردو میں اس کا پہلا کھر پورا ظہار، راجہ رام نرائن موز وں کے اس شعر میں مایا

ہے جومراح الدولہ کے لل پر کہا گیا تھا، لیکن میر وسودا، مصحفی، و جرائت، غالب وموکن، تمام کلاسکی شعراء کے بیماں غزل کے بیمراے میں اس نوع کے اظہار کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ خواجہ منظور حسین نے تو غزل کی اس معنیاتی جبت پر پوری کتاب أردو غزل كا خار جی روپ بہروپ لکھ دی ہے۔ بہر حال بیسویں صدی میں حسرت، جو ہر، اقبال، جگر، فراق اور بعد میں ترقی پسندشعراء کے میباں سیاسی ساجی احساس کی پیرسطح عام طور پر ہینے لگتی ہے۔ اتن بات ہر شخص جانتا ہے کہ عاشقانہ شاعری کی بنیاد معنیاتی تنکیث پر ہے، لینی عاشق معشوق اور رقیب دوعناصر میں باہمی ربط اور تبیسر ے عضر سے تصاد کا رشتہ جو تخلیقی اظہار میں تناؤ پیدا کرتا ہے اور جان ڈالیا ہے۔مزے کی بات یہ ہے کہ اس تثلیث كامعدياتي تفاعل شعرى روايت كے ساختياتي نظام كي تميوں سطحوں يرملنا ہے، يعني عاشقاند سطح پر ،متعبوفانہ سطح پر ، اور سابق سیاس سطح پر بھی۔ اس تبید در تبید معنیاتی نظام کے بنیادی س ختیے ، راقم الحروف کے نزویک اٹھارہ میں۔حقیقت سے سے کہ فیض کی شاعری کے تناظر میں عاشقانہ اور متصوفا نہ تعنی پہلے دو معدیاتی نظام کے سیاسی ساجی یعنی تیسرے معدیاتی نظام میں منقلب ہونے کے ارتقائی عمل کو دکھانے کے لیے ان ساختیوں کا ذکر ہا گزیر ہے۔ یہ چھ بنیاوی سٹ جن میں ہے ہرایک تثلیث کی شان رکھتا ہے، نیچے درتی کے کئے ہیں۔ پہلی سطر میں عام معنی دیے گئے ہیں، ان کے پنیجے ساجی سیاسی توسیعی معنی توسین میں ورج کیے گئے ہیں۔ بیخض اشاراتی ہیں، تمام معنیاتی ابدو انہیں ہے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر افقی سطر ایک سٹ ہے۔ لیعنی ہر معنی پورے معدیاتی نظام میں اپنے وجود کے مفہوم کے لیے دوسرے تمام معنیاتی عناصر سے اینے تف د اور ربط کے رہتے کامحتاج ہے، اور بالذات یعنی محض اپنے طور پر کوئی معنی نبیس رکھتا۔ اُردو میں ساختیے کے معنی بالعموم غلط لیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسٹر کچرازم کی وہ شاخ ہے جو تخیقی اظہار کی اوپری سطح یعنی محض زبان یا جیئت سے نبیں، بلکہ اس کی داخلی سطح یعنی معدیاتی نظام انتهائی مبهم اور گرفت میں ندآنے والی چیز ہے۔ بحث ومباحثہ کی سہولت کے کے اسے چند الفاظ میں مقید تو کیا جاسکتا ہے لیکن تمام معنیاتی کیفیات کا احاط نہیں کیا

جاسكتا۔ اس بحث ميں الفاظ كومحض اشارية مجھنا جاہے اس كلى معدياتى نظام كا جوان گنت استعاراتی اور ایمائی رشتول سے عبارت ہے، اور لامحدود امکانات رکھتا ہے، جنہیں تخیقی طور برمحسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن منطقی طور پر دو اور دو جار کی زبان میں بیان نہیں کیا جاسكتا- فيفل كے معدياتى نظام كے بنيادى ساختے درئ ذيل ميں يعض حضرات بيان كرچيں بہ جبيں ہوں كے تكريد حقيقت ہے كہ فيض كى شاعرى كا كوئى مفہوم يا معنى كى كوئى یرت ان افغارہ ساختیوں ہے با برنبیں ہے۔ بورے معنیاتی نظام کے ساختیوں کو ان جیر سطرول میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ البتہ ان کے شاعرانہ اظہار کی ان گنت شکلیں اور برایے ہیں۔ ساختیہ کی بنیادی پہچان میہ ہے کہ کوئی ساختیہ بالذات کوئی معنی نہیں رکھتا۔معنی کا تصور تفنا و سے پیدا ہوتا ہے۔ تف دنہ ہوتو مختف معنی قائم بی نبیس ہو سکتے لیکن پہ تضاو بھی مجرد یا بالذات نہیں کیونکہ بیاز بات کے کلی نظام (یبال پر شاعری کے کلی نظام) کے تحت رونما ہوتا ہے۔ اس نظام میں ہر عضر ووسرے عضر سے متضاد ہے اس کیے مختلف ہے۔ تاہم چونکہ ایک نظام کے تحت ہے اس نے ربط و تصاد کے باہمی رشتوں کی عمل آوری سے بیدا ہوتے ہیں لیعنی کوئی لفظ بالذات بالمعنی نبیس ہے، چنانچے کسی لفظ کی مجرد تعریف ممکن نہیں۔ ویل میں مرسطر کو ای نظر ہے دیکھنا جا ہے۔ ان میں جو نے نے معدیاتی امکانات پیدا ہوتے ہیں، وہ شاعر کے ذہن کی خلاقی کا کارنامہ ہیں:

| ا۔ عاشق                | معثوق                    | رتيب                         |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| (مجابد/ انقلالي)       | (وطن/عوام)               | (سامراج/سرماییدداری)         |
| ۲_ عشق                 | وسل                      | ج <sub>جر ،</sub> قراق       |
| (انقلابي ولوله/        | (انقلاب، آزادی،          | (جر/ظلم/استحصال کی           |
| جذبه حريت)             | حریت، ساجی تبدیلی)       | حالت/ يا انقلاب ہے دوری)     |
| سار دند                | شراب، ميخاند، پيالدسا    | تى محتسب، شيخ                |
| (مجاہد، انقلابی، باغی) | ( ساجی اور سیاسی بیدار أ | ی (سامراجی نظام/سرمایدداراند |
|                        | کے ذرائع)                | ر باست/عوام رشمن حکومت       |

### چھن رہا ہے خمار کیف آگیں آرزو، خواب، تیرا ردئے حسیس

نظم میں رات کے پس منظر میں انتہائی موضوعی وہنی کیفیت کا بیان ہے۔ یوری نظم المیجری کا شاہ کار ہے۔ یہ المیجری بھی شب اور نیم شب کی موضوعی کیفیتوں ے بڑی ہوئی ہے۔ نیم شب، جاند، برم انجمن، آبٹارسکوت، جاندنی کی تھی ہوئی آواز کا کھنے درختوں برسونا، کہکشاں کا نیم وا نگاہوں سے حدیث شوق نیاز کہنا، ساز دل کے خموش تاروں سے خمار کیف آئیس کا چھننا، اور روئے حسیس کی آرز و کا سلسلۂ جاربیہ بیہ ہے وہ امیجری جو پوری نظم کو لطف و اثر کی الی سطح عط کرتی ہے جو اعلیٰ شاعری کی پہلی شرط ہے۔ ظاہر ہے کہ فیق کے جمالیاتی احساس کوشب اور نیم شب کے احساسات اور ان سے جڑی ہوئی کیفیات سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اس ے پہلے جونظم الاقات جیش کی گئی تھی اس میں رات کی امیجری سیاس ساجی ابد دہمی ر کھتی تھی۔ مسرود شبانہ خالص شخصی موضوعی نظم ہے، تاہم پہلی نظم کی طرح بیا بھی اعلی درجے کی نظم ہے۔ ظاہر ہے کہ فیض کے یہاں ساجی سیاس احساس کی شاعری بھی ہے اور شخصی اظہار کی بھی الیکن یہاں اس کے ذکر ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ فیش کے یہاں ساجی سیاس اظہار دراصل گہرے جمالیاتی احساس سے جڑا ہوا ہے۔ جملہ معتر ضد کے طور پر میجی دیجھتے چلیے کہ امیجری میں دوطرح کے عناصر بالقابل ہیں۔مرئی اور غیر مرئی، نیم شب اور جاند مرئی میں خود فراموشی ادر محفلِ ہست و بود کا ویران ہونا غیر مرئی — بزم انجم مرئی ہے، اور خاموثی کا پیکر التجا ہونا غیر مرئی۔ اس طرح آبشارِ سکوت مرئی ہے اور جارسو بیخو دی می طاری ہے ، غیر مرئی ، بیسلسلہ نظم کے آخر تک چلا گیا ہے ، زندگی اور سراب کے مقالبے میں جاندنی کی تھکی ہوئی آواز ، یا کہکٹاں کے مقالبے میں حدیثِ شوق نیاز، یا سازِ ول کے مقالبے میں خمار کیف آگیں۔ امیجری کی میہ بافت اگر چہ بڑی حد تک غیر شعوری ہے، لیکن جمالیاتی احساس سے خود بخو د ایک ڈیزائن بنا چلا گیا ہے۔ آخری مصرعے سے اس کی مزید توثیق ہوجاتی ہے، لیعنی

آرزو اور خواب غیر مرئی ہیں اور محبوب کا روئے حسیس مرئی ہے۔ ہوسکتا ہے بعض حضرات اس نظم کی تعریف ہیں کہنا چہیں کہ شاعر فطرت ہے ہم گلام ہے یا اس میں روب کا کنات بول رہی ہے وغیرہ وغیرہ کیکن حقیقتا یہ منظر یہ شاعری نہیں۔ اس کو یوں وکھن چاہے کہ اس میں ایک شدید جمالیاتی کیفیت کا اظہار ہوا ہے، جو فیض کے روہ نی فربین کو جھنے کے لیے کلید کا ورجہ رکھتی ہے۔ اس نوع کی شدید حسن کا رانہ امیجری فیض کی شاعری کا اختیازی نشان ہے۔ فیض کی شاعری میں شام، رات، شب، امیجری فیض کی شاعری کا اختیازی نشان ہے۔ فیض کی شاعری میں شام، رات، شب، امیجری فیض کی شاعری کا اختیازی نشان ہے۔ فیض کی شاعری ہی سامہ، رات، شب، ہیں جوایک خاص جمالیاتی فض کی تفکیل کرتے ہیں۔ گھنے ورختوں پر چاندی کی تحقیق محرکات ہوا کہ حاص جمالیاتی فض کی تفکیل کرتے ہیں۔ گھنے ورختوں پر چاندی کی تحقیق مونی آواز سور بی ہے، کہنشاں نیم وانگا ہول سے حدیث شوتی نیاز سنا ربی ہے، سرنے ول کے خوش تارول سے خمار کیف آئیس چھن رہا ہے، اور روئے حسین کی آرزواں ورک کیفیت گا منتبا ہے۔

عام طور پریہ مجھا جاتا ہے کہ یہ بنیادی جمالی تی کیفیت شروع میں تو نمایاں ہے،
فقش فریادی کے بعد جب انقلابیت کا اثر بردھنے لگا تو جمالیاتی کیفیت دب گئی۔ یہ بینی نہیں ہے۔ میرے نزد یک اس کا سلسلے نقش فریادی، دست صبا اور زندال نامہ سے بوتا ہوا آ خری مجموعوں تک چلا گیا ہے۔ ذیل کی مثالوں سے یہ بات واضح ہوجائے گی۔

نقش فریادی گل ہوئی جاتی ہے اضردہ سنگتی ہوئی شم وحل کے نکلے گ ابھی چشمہ مہتاب سے رات اور مشاق نگاہوں کی سی جائے گ اور اُن ہاتھوں سے مس ہوں کے بیتر سے ہوئے ہات ان کا آنجل ہے کہ رخسارہ کہ چرابمن ہے چھی نو ہے جس سے بوئی جاتی ہے چلین رئیس جانے اس ڈلف کی موبوم کھنی چھاؤں ہیں مثمانا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آتے پھر حسن دلآرا کی وہی دھج ہوگی وہی خوابیدہ می آتھیں، وہی کاجل کی کیر رنگ رنگ سا وہ غازے کا غبار رنگ رخسار ہے ہلکا سا وہ غازے کا غبار صندنی ہاتھ ہے وہندلی می حنا کی تحریر ایٹ افکار کی اشعار کی وُنیا ہے ہی جاب افکار کی اشعار کی وُنیا ہے ہی جاب جاب مضموں ہے ہی، شاہد معنی ہے ہی،

یہ بھی ہیں، ایسے کی اور بھی مضمون ہوں گے لیکن اس شوخ کے آستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہون اس شوخ کے آستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کمبخت ول آویز خطوط آپ ہی کہی افسوں ہوں گے آپ ہی کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے

اپنا موضوع تخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں (موضوع تخن)

تہہ نجوم، کہیں جاندنی کے دامن ہیں ابھی ابھی موق سے اک دل ہے ہے قرار ابھی میں سے اک دل ہے ہے قرار ابھی ۲۸۳

فیائے مہد میں دمکتا ہے رنگ پیرائن اوائے بچز ہے آنچل اڑا رہی ہے سیم چھلک رہی ہے جوائی ہر اک بُن مو ہے روان ہو برگ گل تر ہے جیسے سیل شمیم دراز قد کی لچک ہے گداز پیدا ہے ادائے ناز ہے رنگ نیاز پیدا ہے ادائے تاز ہے رنگ فاموش التج کیں جیں ادائی میکھوں میں خاموش التج کیں جیں

آئی کی رات ساز درد نه جیمیر (آئی کی رات)

جاند کا دکھ بھرا فسانۂ نور شاہراہوں کی خاک میں غیطاں خواب گاہوں میں نیم تاریکی! بلکے بلکے سروں میں نوحہ کناں بلکے بلکے سرول میں نوحہ کنال

اس سلسلے کی ایک اہم نظم ' تنہائی' ہے۔ یہ بھی اگر چہ شدید طور پر ذہنی موضوعی نظم ہے۔ ایک وسیع تر انسانی آ فاقی کیفیت میں ہے، لیکن اس میں بھی ایک ذاتی اغرادی تجربہ، ایک وسیع تر انسانی آ فاقی کیفیت میں دھل جاتا ہے، اور ذہن وروح کواپنی ترنیہ کیفیت سے شدید طور پر متاثر کرتا ہے۔

پھر کوئی آیا دلِ زار! نہیں کوئی نہیں راہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات، بھرنے لگا تاروں کا غبار الركھ رائے گے ایوانوں میں خوابیدہ جراغ سوگی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزار اجنی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ کی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ کل کروشمعیں، بڑھا دو ہے و مینا و ایاغ این خواب کواڑوں کو مقفل کر لو این خواب کواڑوں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں آئے گا

دل زار، راهرو، تارے، خوابیدہ چراغ، روگزار، قدموں کے سراغ، یاشع و ہے و مینا وایاغ، غزل کی شاعری کے پرانے الفاظ ہیں جن میں کوئی تازگی نہیں۔ کیکن دیکھیے کہ فیقل کی تخدیق حس نے ان ہی پرانے الفاظ کی مدد سے کیسی تازہ کارانہ جمالیاتی اور معدیاتی فضاتخلیق کی ہے اور کلالیکی روایت کے ان بی فرسودہ عن صر کو کیسی تازگی اور لطافت ہے سرش رکر دیا ہے۔ اس تخیق تقدیب کے جمالی تی لطف و اثر ہے کوئی بھی صاحب ذوق انکارنبیں کرسکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ جمالیاتی کیفیت فیفل زیادہ تر اپنی المیجری سے پیدا کرتے ہیں، وصلتی ہوئی رات میں تاروں کا غبار بکھرنے نگا ہے اور ایوانوں میں خوابیدہ چراغ لڑ کھڑاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ 'رہ گزار'اک معمولی لفظ ہے، لیکن راستہ تک تک ہے ہراک ربگزار کا سوج نا پچھاور بی لطف رکھتا ہے۔ اس طرح ٹاک کو اجنبی کبنا اور اس اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دهندیا دینا، یا کواڑوں کو ہے خواب کبنا، یا شمعوں کوگل کر کے ہے و مینا وایا ٹی کو بڑھا دینا، برائے علائم کی مدد سے نئی المیجری کا جادو جگانا ہے۔ فیض کی المیجری ندصرف انتہائی حسن کا رانہ ہے بلکہ طاقت وربھی ہے۔ چندمصرعوں کی مدد ہے فیق ایسی رنگیں بساط بچیا دیتے ہیں کہ حواس اس کے طلسم میں کھو جاتے ہیں۔ زیر نظرنظم ' تنبائی ' کی اس توجیہ ہے ، جوفیض کے مترجم و کٹر کیرٹن نے چیش کی ہے، میرے معروضات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جن اظہاری بنیادوں کی طرف خاکسار نے اشارہ کیا ہے،ان کو ذہن نشیں کرلیا جائے تو کیرنن کی میتعبیر زیادہ معنی خیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظم شید فرسودہ کلچر، یا بھرتے ہوئے ساتی ڈھانچ کے زوال کا اشاریہ ہے اسوگی راستہ تک تک کے ہراک راہ گزار/ بقول کیزن کے ان ناکامیوں کا نوحہ ہے، جن سے برصغیر کی تحریک آزادی اس وقت وو جارتھی۔ اجنبی خاک سے مرادنو آبودیاتی نظام ہے۔ نظم امید سے شروع ہوتی ہے/ چھرکوئی آیا دل زار سکین مایوی پرختم ہوتی ہے/ چھرکوئی آیا دل زار سکین مایوی پرختم ہوتی ہے/ اب یبال کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا/ گویا نظم اس یاس انگیز موڈ کو پیش کرتی ہے جو جو تھی دہائی میں ملک میں پایا جاتا تھا۔

اس موضوعی موڈ کو جو بلکی بلکی اُداس، آرزوئے شوق، شام، ستارہ شم، نجوم، تہد نجوم، تہد نجوم، چشمد مبتاب، جی ہوئی راتوں کی کسک، شب، نیم شب وغیرہ سے عبارت ہے، جس نے فیق کے بنیادی تخلیق موڈ کا نام دیا ہے۔ اس کی مزید شکلیس منقش فریادی کے جدووں ہے دیکھئے اور ان کلیدی الفاظ برغور سیجئے جن کا ذکر کیا جارہا ہے:

وست صبا

شنق کی راکھ ہیں جل بچھ کیا سارہ شام شب فراق کے گیسو فضا ہیں لہرائے کوئی پکارہ کہ اک عمر ہونے آئی ہے فلک کو قائد روز و شام کھہرائے مبائے پھر در زندال پہ آ کے دی دستک سم قریب ہے دل سے کہو نہ گھرائے سم قریب ہے دل سے کہو نہ گھرائے

'زندال کی ایک شام' اور'زندال کی ایک شیخ' دونول سیای نظمیس ہیں۔ ان میں بھی اس نظمیس ہیں۔ ان میں بھی اس بنیاوی جمالیاتی کیفیت اور اس سے جڑی ہوئی امیجری کو دیکھیے اور غور سیجئے کہ اس کی بدولت نظم کس قدر حسین ہوگئی ہے اور اس کی اثر انگیزی اور لطافت کہال سے کہال بہنچ گئی ہے:

شام کے بیج وخم ستاروں سے زینہ زینہ اُتر رہی ہے رات

یوں صبا پاس سے گزرتی ہے بیار کی بات
بھیے کہدوی کسی نے پیار کی بات
صحنِ زیمال کے بے وطن اشجار
مرگوں، محو ہیں بنانے ہیں،
دامنِ آسال یہ نقش و نگار

شانہ ہام پر دمکتا ہے! مہربال جائدنی کا دست جمیل خاک میں تھل گئی ہے آب نجوم نور میں تھل گیا ہے عرش کا نیل

موضوع کی رعایت سے یہاں فیق نے رات کے حوالے سے چاند کے استعارے کو مرکزیت دی ہے اشانہ بام پر دمکتا ہے ، مبر بال جاندنی کا دست جمیل/ چاند روشنی کی قندیل ہے اور روشنی زندگی کا استعارہ ہے/ظلم کا زبر گھولنے والے،

چاند کوگل کریں تو ہم جانیں اُ ظاہر ہے کہ آخری بند کی معنویت اور لطافت، شروع کے بند کے ان مصرعوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا محرک وہ جمالیاتی سرشاری ہے جے بند کے ان مصرعوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا محرک وہ جمالیاتی سرشاری ہے جے بیں نے فیق کی بنیادی تخلیق قوت کہا ہے ' زنداں کی ایک صبح' بھی' زنداں کی ایک شام' کی طرح واضح طور پر سیاس نظم ہے، لیکن دیکھیے ، فیق کا تخلیقی احساس کیا کیفیتیں پیدا کرتا ہے:

رات باقی تھی ابھی جب سر بالیں آکر

ہاند نے جمھ سے کہا 'جاگ سحر آئی ہے

جاگ اس شب جو سے خواب ترا حصہ تھی

جام کے لب سے بتہ جام اتر آئی ہے

ہم جان کو دواع کر کے اتھی میری نظر

شب کے تفہرے ہوئے پائی کی سیہ چادر پر

جا بجا تھ میں آنے لگے چاندی کے بعنور

جا بجا تھ میں آنے لگے چاندی کے بعنور

جاند کے ہاتھ ہے تاروں کے کنول گر گر کر

واجہ اور میج بہت دیم گلے طبتے رہے

رات اور میج بہت دیم گلے طبتے رہے

رات اور میج بہت دیم گلے طبتے رہے

یاروں میں کرتے ہوں گے۔ زنداں نامۂ سے بیانتہائی پرلطف غزل ویکھیے:

#### زندال نامه

شام فراق، اب نہ پوچے، آئی اور آکے ٹل گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا، جال تھی کہ پھر سنجل گئی برم خیال میں ترہے حسن کی شمع جل گئی درد کا جاند بچھ گیا، بجر کی رات ڈھل گئی آخرِ شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے دہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی

وستِ تہدِسنگ اس طرح ہے کہ ہراک بیڑکوئی مندر ہے الخ (شام)

جے گی کیے بساط یاراں کی شیشہ و جام بچھ گئے ہیں جے گی کیے شب نگاراں کہ دل سرشام بچھ گئے ہیں وہ تیرگی ہے رہ بتاں میں جرائے رخ ہے نظمع وعدہ کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بچھ گئے ہیں

کب تفہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آ کیں کے سنتے تھے سحر ہوگی الخ

سرِ وادئ سینا

عاند نکلے کسی جانب تری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنبائی کا اول جا چاند کہ جھلکا ترے انداز کا رنگ یوں فضا مبکی کہ بدلا مرے ہمراز کا رنگ

بالیں پہ کہیں رات ڈھل رہی ہے یا شمع پھل رہی ہے ۲۸۹ پہلو میں کوئی چیز جل رہی ہے تم ہو کہ مری جاں نکل رہی ہے

شام شهر یارال
اے شام مہریاں ہو
اے شام مہریاں ہو
اے شام شہر یاران
ہم پیم بیم بیم بیم بیان ہو۔۔۔۔۔الخ
مرے دل مرے مسافر
یاد کا پھر کوئی دروازہ کھلا آخر شب
کون کرتا ہے وفا عہد وفا آخر شب

(r)

جیدا کہ وضاحت کی گئی رات کی معنیاتی کینیات سے وابست المیجری فیق کے بنیادی تخلیق موڈ کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ ان حوالوں کو پڑھتے ہوئے میداس تو ہوا ہوگا کہ یہ کیفیات رات کے بعل سے بیدا ہونے والی دوسری موضوعی ذہنی کیفیات مثنا المنظار اور یاد کی کیفیات سے گھل مل گئی ہیں۔ مندرجہ بالا حوالوں میں کہیں کہیں تو بیدربط خاصا واضح ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات کی المیجری ان کیفیتوں سے اور یہ کیفیتیں، شب یا نیم شب کی بنیادی کیفیتوں سے جمالیاتی معنی خبری کا رس واصل کرتی ہیں۔ اور جس کی بہترین کی ایک اور شاہ کارنظم یا ڈ کلیدی درجہ رکھتی ہے، اور جس کی داد اس زمانے ہیں اثر لکھنوی نے بھی دی تھی۔ غزلوں ہیں اس کیفیت کی بہترین

ترجمانی 'تم آئے ہونہ شب انظار گزری ہے یا 'رنگ پیرائن کا خوشبو زُلف اہرانے کا تام' کرتی ہیں، لیکن انھیں پر موقوف نہیں۔ یاد کی ٹیس یا انظار کی کسک فیض کا مستقل موضوع ہے جس کا اظہار طرح طرح سے ہوا ہے۔ بیبیوں نظموں اور غزلوں میں یاد اور انظار کی پر چھائیاں تیرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور حسن کاری کے عمل کوشد ید سے شد یدتر بناتی ہیں۔ یہلے یا دئیر نظر ڈال لیجے:

دشیت تنہائی میں، اے جان جہاں، لرزال ہیں تیری آواز کے سائے، تر ہونؤں کے سراب دشت تنہائی میں، دوری کے خس و خاک تلے دشت تنہائی میں، دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں، تر ہے پہلو کے سمن اور گلاب اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تری سائس کی آئے اپنی خوشبو میں سنگتی ہوئی مرحم مرحم اپنی خوشبو میں سنگتی ہوئی مرحم مرحم دور افق پار، چنکتی ہوئی قطرہ قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر پیار ہے، اے جانِ جہاں، رکھا ہے
دل کے رخب رہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ

بول ممان ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صحح فراق
فراق میں مرید کیا جر کا دن، آبھی گئی وصل کی رات
اس سلسلے میں مرید دیکھئے:

نہ لوچھ جب سے ترا انظار کتا ہے۔ الح (قطعہ)دستِ صا مباکے ہاتھ میں زمی ہے ان کے ہاتھوں کی الح

( قطعه ) دست صبا

ترا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں الخ (قطعہ دست صبا)

تمباری یاد کے جب زخم بھرنے کھتے ہیں کسی میں کسی میں کسی میں کسی میں کسی میں کسی میں کسی کسی میں کا فرال کا دست صبا

(a)

يبال تك آتے آتے رات، انظار اور يادكي ان بنيادي كيفيات ہے ملى ہوئي ایک اور کیفیت کی طرف بھی ذہن ضرور راجع ہوا ہوگا۔ فیض کی شاھری کی جمالی تی فضا میں بعض کیفیتیں آئی ملی جلی اور ایک دوسرے میں پیوست میں کہ تانے ہانے میں ان کو الگ الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ رات ، آرزو، انتظار اور یادے ملی ہوئی یہ کیفیت دھیمے د چیمے سنگتے ہوئے ورد کی ہے جس نے پوری شاعری کو ایک مدھم حزنیہ لے عطا کردی ہے۔ یہ کیفیت علم 'مد قات' میں جس کا اس مضمون میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا تھا ، رات کی امیجری ہے گندھی ہوئی موجود ہے، اور بعد کے تمام حوالوں میں بھی دھیمے د چیے سلگتے ہوئے درد کی رہے کیفیت موت تہیہ تشیں کی طرح جاری و ساری ہے۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے، میں درد بی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ الی تظمول سے اگر درد کے تصور کو خارج کردیں تو ان کا پورامعنیاتی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ یہ کیفیت، فیض کی کم وہیش تمام شاعری میں یائی جاتی ہے۔اس سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ فیقس کے یہاں درد کا احساس بھی ایک شدید تخلیقی محرک ہے۔ دھی وہی آنج یا سلکنے کی کیفیت جس نے بوری شاعری میں سوگواری کی کیفیت پیدا کردی ہے، اور جو رات، یاد ، اور انتظار کی حسن کا رانہ امیجری کے ساتھ ٹل کر انتہائی پرکشش ہوجاتی ہے اور تا ثیر کا جادو جگاتی ہے۔ اس سلسلے میں نظم' درد آئے گا دیے پاؤں' کہیں تو کاروان درد کی منزل کفہر جائے' (غبار فاطر محفل) یا 'مرے درد کو جو زباں ملئے جیسی نظموں کو بھی دیکھے ایا جائے۔ یہاں یہ بات غورطلب ہے کہ درد کی یہ کیفیت کلاسکی غزل کے رسی فراق یورسی جمر کی کیفیت کلاسکی غزل کے رسی فراق یورسی جمر کی کیفیت سے جمر کی کیفیت ہے۔ میرا خیال ہے مزاجا یہ اس سے بالک ہے۔ میرا خیال ہے مزاجا یہ اس سے بالک ہے۔ میرا خیال ہے مزاجا یہ اس سے بالک مختلف ہے اور بچھ اور بی کیفیت ہے

بڑا ہے درد کا رشتہ سے دل غریب سبی تمہدرے نام یہ آئیں کے غم عمار طے

ر ئے م کو جاں کی تاہ شمی ر سے جاں نار ہلے گئے ری رہ میں کرتے ہے مرطلب سر رہ گزار ہلے گئے نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ دکا بیتیں نہ شکا بیتی ر سے عبد میں دل زار کے سجی افقیار ہی گئے نہ رہا جنون رہ فوا ، نی ران سے دار کرو گئے کیا جنہیں جرم عشق ہے تازیق وہ گناہ گار ہے گئے جنہیں جرم عشق ہے تازیق وہ گناہ گار ہے گئے جنہیں جرم عشق ہے تازیق وہ گناہ گار ہے گئے

یہ درد ایک مذت ہے، یہ تخییقی ضلش بھی ہے اور قوت بھی، کیونکہ گناہ گارول کو جرم عشق پر ناز ہے، ادر محروی اور رسوائی لائق فخر ہے۔ گویا یہ شوق کی فراوانی اور آروئے روئے روئے جمیل کا لازمہ بھی ہے۔ یہ انداز اگر چہ کلاسیکی روایت میں بھی ملکا ہے لیکن فیض کا موقف قدرے مختلف ہے، وہ یہ کہ تم کی شام اگر چہ لمبی ہے، مگر شام بی تو ہے۔ یعنی گزر جائے گی۔ بی جلانے یا دل براکرنے کی ضرورت نہیں۔ نم کی شوہ ہے۔ ایمن کر روایت میں بنم کی شام اگر چہ بھی از مہ جمد حیات ہے۔ خرش فیش کے بہاں درد کا جو تصور شوم کے ساتھ جینا بھی لازمہ جمد حیات ہے۔ خرش فیش کے بہاں درد کا جو تصور ہو ہو کوئی محدود شخصی درد نہیں بلکہ ایک شدید شخیق قوت ہے جو وسیع انسانی آ فاتی ابن در کھتی ہے۔ یہ در وجمت بی در اصل وہ نیج کی ارتفاعی کڑی ہے جو فرسودہ عاشقانہ ابن در کھتی ہے۔ یہ در وجمت بی در اصل وہ نیج کی ارتفاعی کڑی ہے جو فرسودہ عاشقانہ علائم کا درخ عالم گیرساجی یا سیاسی مفاہیم کے تازہ کارانہ جمالیاتی اظہار کی طرف موڑ

دی ہے۔ بیہ بیج کی کڑی نہ ہوتو او پر جو ساختے پیش کیے گئے تھے، ان ہے رمزیہ اور استعاراتی سطح پر جو ہمہ گیرساتی ساس ، معنیاتی نظام پیدا ہوتا ہے وہ تخلیق ہی نہ کیا جا سکے۔ ڈرا ان اشعار کو دیکھتے...

> کب تفہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں کے سنتے تھے سحر ہوگی

> کب جان لبو ہوگی، کب اشک گبر ہوگا کس دن تری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی

> واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے اب شہر میں باروں کی کس طرح بسر ہوگی

کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامتِ جانانہ کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی

مطلع فالص عشقانہ ہے، کین دوسر ہے شعر ہی ہے غزل کی ساجی معنویت کی شری گئی ہیں۔ یہ کون ویدہ تر ہے جس کی شنوائی کی بات کی جا رہی ہے، یہ یہ سر گھڑی کا انتظار ہے جب جان لہو ہوگی جب اشک گہر ہوگا۔ یا شاعر کیے شہر کا ذکر کر ہا ہے جس میں / واعظ ہے نہ ذاہر ہے، ناصح ہے، نہ قاتل ہے/ ان علائم کے معنی کی جو تقلیب ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مقطع ویکھیے یہ کی جو تقلیب ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مقطع ویکھیے یہ کس قامت جانا نہ کا ذکر ہے جس کی راہ ویکھی جا رہی ہے۔ یہ بات معمول قاری بھی جانا ہے کہ یہاں قامت جانا نہ سے گوشت پوست کا محبوب مراذ نہیں:

اس کا انجی رہ ویکھیں اے قامت جانانہ جانانہ ہوگی مواجر ہوگی

اس شاعری کی جمالیاتی گشش اور لطف و اثر کا ایک خاص بہلویہ ہے کہ اس میں اگر چہ قامتِ جاتانہ، 'حشر' دیدہ کر، وغیرہ علائم کے معنی کی تقلیب ہوجاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذائن وشعور یا دوسر لفظوں میں ذوق سلیم ، اس نوع کے رمزیہ اشعار کی لطافت سے صرف ایک معلیاتی سطح پر متاثر نہیں ہوتا۔ اگر ایباسمجھا جاتا ہے تو یہ سادہ لوجی ہے۔ شاعری یا آرث سے لطف اندوزی کے مراحل میں بہت سے نفسیاتی امور ابھی تک عدوم انسانیہ کی زو میں نہیں آئے ، تا ہم اتنا معلوم ہے کہ ذہمن وشعور معنیاتی طور پر کئی کئی سطول سے بیک وقت متاثر ہوتی ہیں۔ گویا قامتِ جانانہ، گوشت پوست کا محبوب کئی سطول سے بیک وقت متاثر ہوتی ہیں۔ گویا قامتِ جانانہ، گوشت پوست کا محبوب نقط بن کر چکتا ہے جو حسن و جمال ، زبگین و رعنائی کا مرقع ہے اور ذبمن وشعور میں ایک روشن نقط بن کر چکتا ہے۔ نیز بیک وقت وطن وقوم کا یا آزادی و انقلاب کا وہ تصور بھی ہوسکتا ہے جو ولولہ انگیز ہے اور شکین طالات کا مقابلہ کرنے کی بشارت و بتا ہے۔

فیض نے ایک جگہ کہ ہے ہم نے شب شعر میں سنوارے سے، ہم سے جتنے کوئی تمہارے سے ہیں ہیں سنوارے کے اللہ اللی کا عمل ہے۔ یہ تقلیب اللی کا عمل ہے۔ یہ تقلیب اللی شاعری کا بنیادی جو ہر ہے ہم سے جتنے تحق تمہارے سے میں اشارہ در اصل گفتگو سے شاعری کا بنیادی جو ہر ہے ہم سے جتنے تحق تمہارے سے اشارہ در اصل گفتگو سے زیادہ ساعت کی طرف ہے، جو ذہنی تخلیقی عمل کی پہلی سیر حی ہے۔ لیکن فیض کی شاعری میں بات صرف آئی نہیں کہ خطاب محبوب کی جانب سے ہو یا وطن وقوم کی جانب سے ہی اور فن کی سطح پر اس کی شعری تقلیب ہوئی ہو، بلکہ یہ خطاب فن کار کی جانب ہے ہی اور فن کی سطح پر اس کی شعری تقلیب ہوئی ہو، بلکہ یہ خطاب فن کار کی جانب ہے ہی اور فن کی سطح پر اس کی شعری تقلیب اس اس خوبی بہی ہے کہ یہ دونوں معدیاتی سطحیں ایک تخلیقی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں، اور ذبمن وشعور کو ایک ساتھ مل کر سرشار کرتی ایک تخلیقی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں، اور ذبمن وشعور کو ایک ساتھ مل کر سرشار کرتی ہیں۔ فیض کی کامیا بی کا سب سے بردا راز بہی ہے کہ ان کے یہاں عاشقانہ سطح محض ہیں۔ فیض کی کامیا بی کا سب سے بردا راز بہی ہے کہ ان کے یہاں عاشقانہ سطح محض

ی شقانہ سطح نبیں اور انقلہ فی سطح محض انقلابی سطح نبیں۔ فیضؔ کی تمام شاہ کارنظموں یا غزلوں میں بیانتیازموجود ہے

> رنگ پیرائن کا ، خوشبو رُف لبرائے کا نام موسم گل ہے تمبارے بام پر آنے کا نام الخ

ت سُنواؤ ناوك بنم سُن ول ريزه ريزه سُنوا ديا جو بج جي سنگ سميث لوتن داغ داغ لنا ديا الح

قطع نظم ان نہیت عدہ غزاوں کے اس سلطے کی بہترین نظم ' نار میں ترک گئیوں کے ہے۔ اس کا سابق سی کا حساس اس کے عنوان بی سے ظاہر ہے، لیکن دیجھے کہ وظنی وقو می احساس کوفیق کس طرح یا شقانہ اظہار عطا کرتے ہیں، اور عام فرسودہ یا شقانہ عدائم کو کس طرح سابق سیا کی درد سے سرشار کر کے ایک ہمہ گیر جمہ سیا آل کیفیت پیدا کردیتے ہیں۔ یہ بات ویکھنے سے زیادہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس جمالیاتی سرشاری کی اکا دکا مثالیس فیفی کے معاصرین کے بیال بھی مل جاتی ہیں، لیکن سے تقلیب کسی دوسرے کے بیبال استے ہوئے ہیاں بھی اور جمایاتی رہ وقل کے ساتھ رونما نہیں ہوئی جمہی کہ فیفی کے بیبال ہوئی ہے۔ فیفی کے شعری عمل کی دھنت کس آسانی اور سہولت سے جاری رہتی ہے، گویا یہ فیفی کے شعری عمل کی وصدت کا ناگز برحصہ ہے:

نار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہتے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جال بچا کے چلے کے اب کے اب میں اور سک آزاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سک آزاد

بہت ہے ظلم کے وست بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں ہو جند اہل ہوں، مدی بھی، منعف بھی ہے اہل ہوں، مدی بھی، منعف بھی سے وکیل کریں، کس سے منعفی چین گر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں ترے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں ترے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں

طواف ،جسم و جال ، اہلِ جنوں ، اہلِ ہوں ، مدعی ، منصف ، سب کال سکی روایت کے تھے ہے الفاظ ہیں، لیکن فیض نے انہیں کی مدد سے نی شعری فیض کی ہے ، اور کیے افرار کے تھے الفاظ ہیں، لیکن فیض نے انہیں کی مدد سے نی شعری فیض فیل کی ہے ، اور کیے الجھوتے پیرا ہے ہیں اپنی بات کبی ہے

یونبی بمیشہ الجھتی ربی ہے ظلم سے خلق ند ان کی رہم نئی ہے، نہ اپنی ریت نئی یونبی بمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اس کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اس سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے اس سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے تراق میں ہم ول برا نہیں کرتے تراق میں ہم ول برا نہیں کرتے

مخاطب کی شان محبوبی تو بہلے بند ہی سے ظاہر ہے، کین تمیسرے بند تک پہنچتے بہتے ہے۔ کی شان محبوبی تو بہلے بند ہی سے ظاہر ہے، کین تمیسرے بند تک پہنچتے بہتے ہے۔ اس کے بعد آگ میں پھول کھلانا، یا ان کی ہار اور اپنی جیت کی بشارت دیتا، فلک کا گلہ نہ کرنا، یا فراق یار میں دل برا نہ کرنا اس

جمالیاتی رجو و کی توسیعی شکلیں ہیں۔ فیض اپ فنی رجا واور جمالیاتی احساس کے معاطی میں غیر معمولی طور پر حساس تھے۔ فن ان کے نزویک ایک مسلسل کوشش تھی۔ وسب صبا کے دیبا ہے میں عالب کے اس خیال ہے کہ جو آ کھو قطرے میں وجلہ ہیں وکھے گئی، وید و بینا نہیں، بچوں کا کھیل ہے، بحث کرتے ہوئے فیض نے فن کے بارے میں لکھا ہے ۔ فالب فن کے مجاہدے کا نروان نہیں۔ فن ایک دائی کوشش ہے، ایک مستقل کوش سے ناصا کو ایک دائی کوشش کے طور پر برسے کا تخیقی رویہ فاصا کوش سے بھال وہ رجا واورکشش بیدا ہوئی جو دلوں کو محور کرتی ہو۔ فاصا میں بیدا ہوئی جو دلوں کو محور کرتی ہے۔

#### (2)

آخر میں بیسوال اُف اُ مجی بہت ضروری ہے کہ بیٹ عری چونکہ تاریخ کی ایک لبر کے ساتھ بیدا ہوئی ہے، اور اس کے معنی تی نظام کی سابی بہت بیٹینا اپ عصر سے ظریاتی غذا حاصل کرتی ہے تو کیا بیہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 'وقتیا' عتی ہے۔ یعنی dated ہو تی ہے۔ بنگا می شاعری کے بارے میں بیہ بات کہی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کی شاعری کا ایک دوقت کے ساتھ ساتھ کی شاعری کا ایک حصہ طاقی نسیال کی نذرای لیے ہوجاتا ہے کہ وقت کی دیمک رفتہ رفتہ اسے چی لیتی حصہ طاقی نسیال کی نذرای لیے ہوجاتا ہے کہ وقت کی دیمک رفتہ رفتہ اسے چی لیتی موضوع کے زور پر پروان چڑھتی ہے، یا زندہ رہنے کا دعویٰ کرتی ہے، اور فن پارے موضوع کے زور پر پروان چڑھتی ہے، یا زندہ رہنے کا دعویٰ کرتی ہے، اور فن پارے میں اپنا کوئی تخلیق جو ہر نہیں ہوتا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کا اعدم قرار پاتی ہے۔ البتہ میں اپنا کوئی تخلیق جو ہر نہیں ہوتا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کا اعدم قرار پاتی ہے۔ البتہ اگر فن کار نے اپنے درجہ کمال سے اس میں کوئی جمالیاتی شان پیدا کردی ہے، یا دوسرے لفظوں میں خون جگر کی آمیزش کی ہے، اپ فی اخلاص سے پچھالی مہر لگا دی درسرے لفظوں میں خون جگر کی آمیزش کی ہے، اپ فی اخلاص سے پچھالی مہر لگا دی سے جولطف واٹر کا سامان رکھتی ہے، تو ایسا فن پارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ بیہ جولطف واٹر کا سامان رکھتی ہے، تو ایسا فن پارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ بیہ حولطف واٹر کا سامان رکھتی ہے، تو ایسا فن پارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ بیہ

بات ایک مثال سے واضح ہوجائے گی۔ شام شمیر یاراں ہیں، جوآخری دور کا کلام ہے،

یائے شعر کی ایک مخصری غزل ہے، ملاقاتوں کے بعد، برساتوں کے بعد، فیض نے اسے
نظمیہ عنوان دیا ہے۔ 'ڈھاکہ سے وابسی پڑاس عنوان کی بدولت اس غزل کا تاریخی
تناظر ذہن پر شبت ہوجاتا ہے۔ اگر بیعنوان نہ ہوتا تو مطلع خالص تغزل کا رنگ لیے
ہوئے تھا، لیکن عنوان قائم ہوجانے کی وجہ سے تمام اشعار تاریخ کے محور پر سانس لینے
بوئے تھا، لیکن عنوان قائم ہوجانے کی وجہ سے تمام اشعار تاریخ کے محور پر سانس لینے
لگتے ہیں۔ دوسر سے شعر میں بے داغ سز سے کی بہار اور اخون کے دھے دھلیس کے کتنی
برساتوں کے بعد سے درد کی لہر واضح ہوجاتی ہے

ہم کہ تھہرے اجبی آئی طاقاتوں کے بعد چر بنیں گے آشنا کتی مداراتوں کے بعد کب نظر میں آئے گی بے داغ سبرے کی بہار خون کے دھے وہلیں گے کتی برساتوں کے بعد خون کے دھے وہلیں گے کتی برساتوں کے بعد شخص بہت بے درد لیمے خم دردِ عشق کے تھے بہت بے مہر شخصیں مہرباں راتوں کے بعد دل تو چاہ پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی گئے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد کیے شخص بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد اُن سے جو کہنے گئے شخص جاں صدقہ کیے اُن سے جو کہنے گئے شخص خان حال صدقہ کیے کہا اُن کی ہی رہ گئی دہ بات سب باتوں کے بعد اُن کی ہی رہ گئی دہ بات سب باتوں کے بعد اُن کی ہی رہ گئی دہ بات سب باتوں کے بعد اُن کی ہی رہ گئی دہ بات سب باتوں کے بعد

مبربال راتیں، بے مبر جسیں، هکست دل، گلے شکوے، جال صدقہ کرنا اور اصل بات کا اُن کہا رہ جانا، کون کہہ سکتا ہے بیسب اظہارات شدید جمالیاتی رجا ونہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ فیض نے ایک خالص تاریخی سانے کو جذبات کاری سے انتہائی ارفع اور ہمہ گیر جمالیاتی احساس میں ڈھال دیا ہے۔ فیض کے یہاں تاریخی شعور، یا ساجی احساس ، یا انقلا بی فکر، کوئی محدود اور وقتی چیز نہیں، بلکہ یہ جمالیاتی اظہار کی راہ یا کر ایک عام انسانی آ فاتی کیفیت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

فیض کی فکر انقلا کی ہے، لیکن ان کا شعری آ مبئک انقلا کی نہیں۔ وہ اس معنی میں یا غی شاعر نہیں کہ وہ رجز خوانی نہیں کرتے ، ان کے فن میں سخن شجی اور نرم آ مبک نغیہ خوانی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس درجهٔ کمال کے شاعر بیں جہاں' ہر ہنہ حرف ند كفتن كمال أويائي است، شعرى ايمان كا درجه ركها ہے۔ ان كالبجه غنائي ہے۔ ان كا دل در دمجت ہے چور ہے۔ ان کا شعری وجود اک روشن الاؤ کی طرح ہے جس میں وصی وہی آگ جل رہی ہے۔اس کے سونے دروں میں سب بنگامی آلائشیں بلکھل جاتی یں ، اور جمالیاتی حسن کاری کی آئے ہے تپ کر تخدیقی جو ہر تابندہ و روشن ہوا مُحتا ہے۔ فیش ہے اپنے تخیق احساس ہے ایسی شعری وحدت کی تخلیق کی جس کی حسن کاری، بط فنت اور دل آویزی تو احساس جمال کی دین ہے، لیکن جس کی دردمندی اور دل آ سائی سورتی احساس ہے آئی ہے۔ انہیں سب عناصر نے مل کر فینش کی شاعری میں وہ کیفیت ہیدا ک ہے جسے قوت شفا کہتے ہیں۔فیق کی شاعری کا نتش دلوں پر گہرا ہے۔ اً مرجہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ دھندلا جائے گا۔ تاہم اس کا ایک حصہ ایسا ہے جس کی تابندگی کم نہیں ہوگی ، بلکہ اس کا امکان ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نقش اور روشن ہوتا جائے گا

> ہم سبل طلب کوان سے فرہاد تھے لیکن اب شبر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے

> > 00

## كليم الدين احمد

# فيض كي نظم نگاري

فیق کا سر ماید بہت تھوڑا ہے۔ انقش فریادی اور ' دستِ صبا کی وو تیلی جددیں اور بس ۔ ان دونوں مجموعوں میں غزلیں بھی میں اور تظمیس بھی۔ مجھے صرف فیض کی نظمول کے بارے میں کھے کہنا ہے۔ فیض میں دو چیزیں ہیں جو دوسرے ترقی بہند شاعروں میں نہیں منتیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیض کونظم کے فنی نقاضوں کا احساس ہے اور وہ ان فنی تقاضوں کو بورا کرنا جا ہے ہیں۔ دوسرے ترتی پیند شعرا، کونظم کے فنی تقاضوں کا احساس تبیں اور یہی کی ان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ووسری چیز جو فیض میں ملتی ہے وہ ایک فتم کی خود منطی ہے۔ وہ اپنے کو لیے دیئے رہتے ہیں اور دوسرے باغی شاعروں کی طرح اینے نعروں ہے آسان کونبیں ہلاتے۔ وہ ترقی پہندی کا بیرمطلب نہیں سمجھنے کہ بہدار ہو، بہدار ہو کا شور محایا جائے۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے نگائيس تلوار انها مكوار انها' ،'مز دور بين جم مز دور بين جم' ،'ايشيا حجوژ دو! ايشيا حجبوژ دو! ایشیا حچوڑ دؤ ،'بغاوت میراند ہب ہے بغاوت د بوتا میرا' اور ای تتم کی چیزوں کی یلغار کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ان کی آواز وہی ہے، وہ ولی زبان سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انکار و جذبات کی رو میں بہدئیں جاتے۔ انکار و جذبات پر ضبط کی مبریں لگاتے ہیں۔

دوسرے شاعروں کی طرح پہلے فیض بھی رومانی تجربوں سے کھیتے ہیں۔ ذہنی

کشاکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور رومان کی وُنیا جھوڑ کر حقیقت کی وُنیا میں جا رہے ہیں لیکن وہ رومان کی وُنیا میں رہیں یا حقیقت کی وُنیا میں ، فنی تقاضوں کونہیں بھو لیتے اور خود صبطی ہے برابر کام لیتے ہیں۔

#### آخری خط

وہ وقت مری جان بہت دُور نہیں ہے جب درد سے رک جائیں گی سب زیست کی راہیں اور صد سے گزر جائے گا اندوہ نہائی اور صد سے گزر جائے گا اندوہ نہائی تھک جائیں گی تری ہوئی ناکام نگاہیں چھن جائیں گے جھے سے مرے آنسو مری آہیں چھن جائیں گے جھے سے مرے آنسو مری آہیں چھن جائی جھے سے مرے آنسو مری آہیں جھن جائے گی جھے سے مرے آنسو مری آہیں جھن جائے گی جھے سے مری بے کار جوائی جھن جائے گی جھے سے مری بے کار جوائی

ال لقم میں کوئی خاص بات نہیں ہے ای لیے اس کا شار فیض کی اچھی تظہوں میں نہیں۔ لیکن یہاں بھی باتوں میں ربط ہے، تسلسل ہے، ارتقائے خیال ہے۔ لب و لبجہ ایسا ہے کہ گویا باتیں کی جا ربی ہیں۔ شاعر اپنے رومانی جذبات کی رومیں بہر نہیں جاتا، بلکہ اپنے خیالات اور جذبات کونقم کے ساتھے میں ڈھالنا ہے۔ کوشش کا میاب ہوتی ہے اور نا کا میاب بھی، لیکن یہ کوشش بڑی بات ہے اور یہ فیض کو دوسرے ترتی پند شاعروں سے ممتاز کرتی ہے اور ایک اتمیازی خصوصیت یہ احساس بھی ہے کہ 'نوجوانی شعروں سے ممتاز کرتی ہے اور ایک اتمیازی خصوصیت یہ احساس بھی ہے کہ 'نوجوانی شاعروں کو ناور و نادر و کے بیت کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں اس لیے فیض اپنے نوجوان تج بوں کو ناور و نایاب نہیں بہتے اور انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔

'نوجوانی کے تجربات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں اس کا یہ احساس دوسرے ترقی پسندشاعروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ احساس فیض کے شعور کی ترقی کی اصل وجہ ہے۔ یہ شعور کی ترقی اس قسم کی نہیں جس کی مثال علی سردار جعفری کی ان دونظموں میں ملتی ہے۔ وقت کی پلکوں پہ اک آنسو چکتا ہے گر محرت کی پلکوں پہ اک آنسو چکتا ہے گر اوقت کی پلکوں ہے عارض پہ نیک سکتا نہیں ایک انگارا چھیا ہے زندگی کی راکھ میں ایک انگارا چھیا ہے زندگی کی راکھ میں راکھ کے شیح سکتا نہیں

اب کوئی اڑتے شرارے کو دیا سکت نہیں کوئی بایل سرخ تارے کو چیپ سکت نہیں ایک بی بایل سرخ تارے کو چیپ سکت نہیں ایک بی بلکے سے جھنٹے میں کلائی موڑ دے ایک بی جانم سامراجی انگیوں کو توڑ دے

ان دو مٹالوں سے نہ تو شعور کی ترقی کا بید چلنا ہے اور نہ نن کی ترقی کا،شعور اور فن ایک ہی ترقی کا،شعور اور فن ایک ہی جگد پر ہیں۔ فنی نقطۂ نظر سے شعور کی تیزی اور گرائی کے احتیار سے اور فن ترقی نہیں۔ فیض کے شعور میں واقعی ترقی ہوئی ہے اور اس ترقی کی وجہ سے یہاں کوئی ترقی نہیں۔ فیض کے شعور میں واقعی ترقی ہوئی ہے اور اس ترقی کی وجہ سے

ان کی شخصیت اور ان کے فن دونول میں گہرائی آئی ہے جس شعوری ترقی کی طرف یہاں اشارہ ہے اس کا تعلق رومان سے ہے، انقلاب کی منزل طے کرنے ہے نہیں۔
یہاں اشارہ ہے اس کا تعلق رومان سے ہے، انقلاب کی منزل طے کرنے ہے نہیں۔
ایک مثال سے بیہ بات واضح ہوجائے گی۔ فیض کی دونظمیس ہیں۔ انتخار اور انتہائی ۔
اور انتہائی ۔

#### انتظار

ریاض زیست ہے آزردہ بہار ابھی ریاض زیست ہے آزردہ بہار ابھی مرے خیال کی وُنیا ہے سوگوار ابھی جو حسرتیں ترے غم کی کفیل ہیں بیاری ابھی ابھی تلک مری جنبائیوں ہیں بیاری طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں بیاری بہار حسن، سے پابندی جفا کب تک سے آزمائش مبر گریز پا کب تک شم تنہاری بہت دکھ اٹھا چکا بوں ہیں اٹھا قا دوی مبر و تحکیب آجای قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں ہیں قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں ہیں قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں ہیں قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں ہیں

تنهائي

کچر کوئی آیا دل زار! نہیں، کوئی نہیں راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا دام دوس کی تاروں کا غبار وسل کا غبار

لڑ کھڑانے لکے الوانوں میں خوابیدہ چراغ سوگئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزر

'انظار میں ایک نوجوان کا تجربہ ہے ، اس میں کوئی گہرائی نہیں ، انفرادی شان نہیں ۔ پائیداری نہیں ۔ پائیداری نہیں ۔ لیکن اس نوجوان کے تجربے پر اگر اختر شیرائی نظم لکھتے تو متیجہ ایک کمیں رومانی نظم ہوتی جس میں ربط صرف ظاہری قشم کا ہوتا ہے یعنی کمی مسلسل غزال ہوتی جس میں رومانی حذبات ، رومانی تشہیمیں اور استعارے رومانی ترنم ، اور استعارے ، رومانی ترنم ، اور استعارے ، یومانی ترخم ، اور استعارے ، یومانی جزیں ہوتیں اور ان سب چیزوں کی زیادتی ہوتی ، لیکن انتظار میں اس قشم کی زیادتی نہیں ، اس میں اجھے خاصے غزل کے شعر ہیں۔

ریاض زیست ہے آزردہ بہار ابھی میرے خیال کی دُنیا ہے سوگوار ابھی بہار حسن یہ پابندی جفا کب تک بید آزمائش میر گریز یا کی تک

اختر شیرانی کی نظم میں سب شعرای قسم کے ہوتے سے اور اگر کسی بند کا استعال موتا ہے تو بند پیائی حسب معمول ہوتی۔ انتظار غزل نہیں اور اس میں جو بند پیائی ہے، موتا ہے تو بند پیائی حسب معمول ہوتی۔ انتظار غزل نہیں اور اس میں جو بند پیائی ہے، اس میں جو خیال کی ترتی ہے، جولب ولہجہ کا اُتار چڑھاؤ ہے، جومصرعوں میں ربط ہے، غرض جو نہیٹرن ہے وہ ای قسم کا ہے جونظم میں ملتا ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں پر آئی کہ خرض جو نہیٹرن ہے وہ ای قسم کا ہے جونظم میں ملتا ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں پر آئی کہ خرص جو نہیل کی وُنیا ہے سوگوار ابھی 'اواس آئیس ابھی انتظار کرتی ہیں' یہاں خیال کی سوگواری آئیس کی سوگواری آئیس بیاں خیال کی سوگواری آئیس بیاں خیال کی سوگواری آئیس بیاں خیال کی سوگواری آئیس بیان خیال کی سوگواری آئیس بیان خیال ہے۔ اس سوگواری آئیس بیان خیال ہے۔ اس سوگواری اور سے جونظم بیال ہیں ہوئیس بیان میں بیان خیال ہوئیس بیان میں بیان میں بیان خیال ہوئیس بیان ہوئیس بیان میں بیان بیان میں بیان

ڈھل چی رات بھھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں کے خوابیدہ چراغ سوگئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزر اجنی خاک نے دھندلا دیئے قدموں کے جراغ اجنی خاک نے دھندلا دیئے قدموں کے جراغ

خیال کی سوگواری، آنکھول کی ادای، ول کی تحکن کا اس سے زیادہ خوب

صورت بیان ممکن نبیں ہے کہنے سے کہ خیال سوگوار ہے ، آئکھیں اداس ہیں، خیال سوگوار نبیس ہوجاتا، آئکھیں اداس نبیس ہوجاتیں، چند خارجی تصویریں ہیں لیکن ان سے سوگواری اور ادای کی شدت نبیتی ہے اور اس شدت کے باوجود صبط ہے اور انتہائی شدت یا بھی انتہائی صدت یا کہ شاعر نے ذاتی احساس کو خارجی صورت میں انتہائی صبط ممکن ہے اس لیے کہ شاعر نے ذاتی احساس کو خارجی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ اس بالواسط طریق کار سے احساس کی شدت بھی رہتی اور اس پرقابوبھی رہتا ہے۔ اُردوشعرااس کر سے واتف نبیں۔

اوتھر سائنس کی ایک نظم ہے دی بروکن ٹرسٹ۔ میں نہیں کہدسکتا کہ فیض نے اس نظم سے شعوری طور پراستفادہ کیا ہے۔اس کا ایک حصہ ہے

"میں نے اپنے دل کو تنبیہ کی اور کہا 'بے قرار نہ ہو وہ آری ہے، دیکھو، ابھی ابھی وہ آتی ہے، لواس کے بیروں کی جاپ میں من رہا ہوں۔ دیکھو وہ آپنی پھر کوئی عورت گزرگی، گھنٹیوں کے بیخ کی بھاری آواز فضا میں سرنجی پھر کوئی امید باتی نبیس تھی، میں پچھ سوچ بھی نہ سکتا تھ۔ سوچنے سے اس میں زیادتی ہوتی۔"

مشاببت ظاہر ہے، مرکزی خیال ایک ہی ہے اور یہی مرکزی خیال ہارڈی کی فقم اور یہی مرکزی خیال ہارڈی کی نظم اور یہی مرکزی خیال ہارڈی کی نظم اور بیس کروکن ابوائمنٹ میں بھی ملکا ہے۔ بجھے معلوم نہیں کرفیض نے ان نظموں سے استفادہ کیا جھی ہوتو انہوں نے اس مرکزی خیال کواپنا لیا ہے استفادہ کیا جھی ہوتو انہوں نے اس مرکزی خیال کواپنا لیا ہے اور اس کے بیان میں انفرادی شان بیدا کی ہے۔

میں نے کہا ہے کہ انتظار میں وزن کے زیر و بم سے ایک پیٹرن بنایا گی ہے،

میکن وو 'پیٹرن' کچے معمولی سا ہے۔ اس میں وہ ندرت نہیں' وہ انفرادی انتیاز نہیں'
احساس اور وزن کے زیر و بم میں وہ حسین میل نہیں جو 'حبائی' میں ہے۔ ' تبائی' میں
اُردونَقُم نے غزل سے چچھا حجٹرا لیا ہے۔ ' تبائی' فیض کی بہترین نقم ہے، اُردوشاعری
میں کافی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہارڈی کی 'دی بروکن ابوائمنٹ کے بہت چجھے ہے۔
میں کافی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہارڈی کی 'دی بروکن ابوائمنٹ کے بہت چجھے ہے۔
فیض کی ایک نقم ہے 'بول' ....

بول کہ لب آزاد میں تیرے پول، زباں اب تک تیری ہے تیرا ستوال جسم ہے تیرا بول، کہ جاں اب تک تیری ہے د کھے کر آہنگر کی دکاں میں تندیں شعلے سرخ ہے آبن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے يهيلا ۾ اک زنجير کا دامن یول، یہ تموڑا وقت بہت ہے جسم و زبال کی موت سے پہلے بول، کہ سی زندہ ہے اب تک بول، جو کھے کہنا ہو کیہ لے یے نظم رومانی تبین انقلابی ہے، لیکن عام انقلابی نظموں سے ذرا مختلف ہے۔ یبال تفصیل ہے نہیں اشارے سے کام لیا گیا ہے۔ د کھے کہ آہنگر کی دکال ہیں تندیں شعلے، سرخ ہے آبن کھلنے لگے تفلوں کے دہانے میمیلا ہر اک زنجیر کا دامن بس ای قدر دوسری نظمول میں بھی احتیاط ہے۔ ہِ بچا کہتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں کتھڑ ہے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لین ترتی ببندی کی زبان میں زندگی کی تلخ حقیقتوں سے واتفیت ہے لیکن اشتہار نہیں۔ میہ وہی ضبط احتیاط ہے جوفیق کی دوسری تظموں میں بھی ملتی ہے، لیکن دومری ترقی بسند نظموں کے چناؤیس اور وزن کے اُتار کے ھاؤے نیک خاص پیٹرن بناتے ہیں،

یھی فیف نظموں کے چناؤاور وزن کے اُتار کے ھاؤے ایک خاص پیٹرن بناتے ہیں،
نئاتم کا،جس ہیں انفرادی حسن کاری ہے۔ عام ترقی پند نظموں کی ڈگر ہے بالکل الگ
ایک چیز ہے۔ ' نگارے حشر چکان وسنہیب صور فروش' کی عام بازاری ہیں پیقم صحتند
لط کف کی دیوی معلوم ہوتی ہے۔ فیف کواس مکت کی جرہے کہ ہرتجر بداپنا سانچہ آپ بناتا
سے اور پھراس سانچہ ہیں آپ ڈھل جاتا ہے۔ فیف کی ہرنظم ہیں ایک نیا سانچہ ملتا ہے۔
' تنب کی' اور بول' دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں ہیں اُن کی حسن کاری ہے لیکن 'تنب کی' کی تکنک زیادہ حسین ہے۔ شاید اس لیے کہ تجربہ میں زیادہ گرائی ہے۔ 'بول' خطابت کی جھنک دکھائی دیتی ہے۔ بول کی تکرار کامیاب ہے لیکن ہے کامیا بی فطابت کی جھنک دکھائی دیتی ہے۔ بول کی تکرار کامیاب ہے لیکن سے کامیا بی

میں نے کہا ہے کہ فیض کے شعور نے ترتی کی ہاوراس ترتی کی وجہ ہے ان کا راہوں' کی خصیت اور ان کے فن میں گہرائی آگئی ہے۔ 'انظار ایک طرف اور ' بنہائی ' اور 'بول ' واسری طرف ۔ ان نظموں کے تجزیے ہے یہ بات تو ٹابت ہو گئی ہوگ ۔ یہ ترتی ایس معلوم پڑتا ہے کہ ایک نظف پر بہنچ کر رُک گئی ہے۔ 'وستِ صبا' کی نظموں میں فیض کے شعور کی مزید کوئی ترقی نہیں پائی جاتی ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے فن میں بھی کوئی مزید گہرائی نہیں آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض اپنی ذہنی اُلجھنوں کوسلجھا نہیں مزید گہرائی نہیں آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض اپنی ذہنی اُلجھنوں کی منزلیں طے کرنے میں وہ خت الجھنوں میں بھن جاتے ہیں۔ رومان سے انقلاب کی منزلی طے کرتا ہے، کیکن یہ جاتے ہیں۔ ایوں کہنے کوتو مرترتی پسند رومان سے انقلاب کی منزل طے کرتا ہے، کیکن یہ طرح انہوں ایا ہے۔ ذہنی ترتی اور ذہنی اُلجھن کی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فیض کی واقعی شعوری ترتی ہوئی ہے اور یہ ذہنی اُلجھن بھی واقعی میں جاتے ہے۔ ذبئی ترتی ایونا ہے۔ فیض کی واقعی شعوری ترتی ہوئی ہے اور یہ ذہنی اُلجھن کی سوال نہیں ہی موضوع خن پرنظم کامی اور دومری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ وہ مرنے کی صرت میں جیا کرتی ہے۔ ایک طرف چشہ مہتا ہے ہاں کا آنجل ہے، ذُلف کی موہوم گھنی چھاؤں ہے۔ ایک طرف چشہ مہتا ہے ہاں کا آنجل ہے، ذُلف کی موہوم گھنی چھاؤں ہے۔ اور دومری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ جومرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے۔ اور دومری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ جومرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے۔ اور دومری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ جومرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے۔

حسین کھیت ہیں جن میں بھوک اگا کرتی ہے۔ پر امرار کڑی ویواری ہیں جن میں ہزاروں کی جوائی کے چراغ جل بجھے ہیں۔ دونوں قتم کے مضمون انہیں بلاتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف انہوں نے جمھے سے بہلی می محبت مرے محبوب نہ ما تک اور جند روز اور مری جان میں بھی اشارہ کیا ہے۔

اب بھی دل کش ہے تراحسن گرکیا کیجے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا داختیں اور بھی ہیں وصل کی داخت کے سوا داختیں اور بھی ہیں وصل کی داخت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ

الموضوع بخن ميس كتي بي

لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونے ہونے ہونے اس جہم کے کہخت ولآویز خطوط آپ اس جہم کے کمبخت ولآویز خطوط آپ ہی کہیں ایسے بھی افسوں ہوں سے اپنا موضوع مخن ان کے سوا اور نہیں اپنا موضوع مخن ان کے سوا اور نہیں

یہ ذہنی اُ بھون خیالی نہیں، واقعی ہے اور وہ اس الجھن سے نجات نہیں پاسکے ایس - یہی وجہ ہے کہ ان کے شعور کی ترقی رک گئی ہے اور ان کی شاعری کے چشمہ کا پانی میں حضک ہوگیا ہے۔

غور سے د کھنے سے پہتہ چانا ہے کہ اس کھٹش میں فیف کا غیر شعوری جھکا و کس طرف ہے۔ وہ کہتے تو ہیں زمانہ میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہیں اور وصل کی راحت کے سوا اور بھی راحت کے سوا اور بھی راحت کے سوا اور بھی راحتی میں اور بیان کی شعوری بہچان ہے۔ لیکن غیر شعوری طور پر ان کا دامن ول اور کسی طرف تھینچتا ہے۔ موضوع بخن میں دو تکڑ ہے ہیں۔

دامن ول اور کسی طرف تھینچتا ہے۔ موضوع بخن میں دو تکڑ ہے ہیں۔

آج بھر حسن دلآرا کی وہی سے دھی ہوگی وہی کی میں خوار بیرہ می خوار بیرہ میں آئی میں کی کامل کی کئیر

رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حمّا کی تحریر

یہ ہر اک سمت پُراسرار کڑی ویواری جل بھے جن میں ہزاروں کی جوائی کے چراغ میں ہزاروں کی جوائی کے چراغ میں ہر گام یہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتو ہے چراغال ہیں ہزاروں کے دماغ

ان دونوں مکروں کوغور سے پڑھیے۔ پہلی مثال میں شعریت کا خون وہ بلکا ہی سهی ٔ دور تا ہے، دوسری مثال میں میہ بات نہیں۔ فیفن شعوری طور پرتر قی پسند ہیں۔ مارکسی خیالات کو ایناتے ہیں۔ کہتے ہیں: 'حیات انسانی کی اجتماعی جدو جہد کا ادراک اور اس جدو جبد میں حسب ویق شرکت، زندگی کا تقاضا بی نہیں، فن کا بھی تقاضا ہے، فن اس زندگی کا ایک جزواور فنی جد و جہد کا ایک پہلو ہے۔ فیض نے اس جدو جہد میں' حسب تو نیق شرکت کی ہے۔ لیکن میہ شرکت فن کا تقاضا نہیں اور اس شرکت کی وجہ ہے ان کے فن میں کوئی مجرائی نہیں آئی ہے۔ان کےفن پر کوئی جلانہیں ہے۔مشکل یہی آپڑی ہے کہ فیق شعوری طور پر مارکسی شاعر بنتا جا ہتے ہیں اور غیر شعوری طور پر بہاؤ انہیں کسی روسری سمت لے جاتا ہے۔ ان کے شعور اور تحت الشعور میں ایک قسم کا تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کا اثر ان کی شاعری پر احیمانہیں پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری " گھٹ کر جوئے کم آب می ہوگئ ہے۔ بی وجہ ہے کہ دست صبا کی نظموں میں کچھ کی ی محسوں ہوتی ہے۔ 'مرے ہمرم سرے دوست ' دو آوازیں ، نثاریس تیری گلیوں یہ میں الجھی نظم بننے کے امکانات ستھے۔ بعض بعض کڑے اچھے بھی ہیں۔لیکن پوری نظم میں مجھ کی سی رہ جاتی ہے۔مثلاً مرے ہمدم مرے دوست اچھی طرح شروع ہوتی ہے۔ گر مجھے اس کا یقیس ہو مرے ہمرم مرے دوست

گر مجھے اس کا یقیس ہو کہ ترے دل کی محمین

تیری آنکھوں کی ادائ ترے سینے کی جلن میری دل جوئی، مرے پیار سے مث جائے گی الیکن اچھی نہیں رہتی ....

گر مرا حرف تعلی وہ دوا ہو جس سے جی اعظم کی اعظم کی رزا اجزا ہوا ہے نور دہاغ تیری بیٹانی سے دھل جائیں سے تذلیل کے داغ تیری بیٹانی سے دھل جائیں سے تذلیل کے داغ تیری بیار جوانی کو شفا ہوجائے

ان شعرول میں خون نہیں دوڑتا۔ استعارے بھی خلط ملط ہوجاتے ہیں۔ حرف تسلی خیر دوا تو ہوسکتا ہے، جس سے بیار جوائی کو شفا ہوجائے۔لیکن ای دوا سے تذلیل کے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ اجڑا ہوا دماغ لبلہا اٹھتا ہے اور بے نور دماغ مئور ہوجاتے ہیں، اور یہ ہوجاتے ہیں، اور یہ موجاتے ہیں، اور یہ مرک طرح فلط ملط ہوجاتے ہیں:

'نقش فریادی' کے دیباچہ میں فیش نے اعتراف کیا تھ۔'اب مضامین کے لیے تجسس کرنا پڑتا ہے۔ دست صبا' میں یہ تجسس کی شکل صاف اجر آتی ہے۔ ایرانی طلبا کے نام ہے جس میں ترقی پہند موضوع ڈھونڈ اگیا ہے اور اس میں فیض نے بڑی کاوش کی ہے اور کنگ کی خوبیاں بہم پہنچائی ہیں۔ اس لیے ایک ظاہری لفظ حسن تو آگی ہے لیکن ان لفظول میں زندگی کی شاعری کی گری نہیں، حسین لیکن مرد اور بے جان می چیز ہے۔ ان لفظول میں زندگی کی شاعری کی گری نہیں، حسین لیکن مرد اور بے جان می چیز ہے۔

اے ارض عجم، اے ارض عجم کیوں نوجے کے ہنس بنس کھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے تیلم ان آنکھوں نے اپنے کل چاندی ان ہونٹوں کی بے کل چاندی کس کام آئی کس ہاتھ گئی؟

چر کچھ کہنے کی خواہش۔ ایس باتیں جوتر تی پند طقے میں تحسین کی نظروں سے

ریکھی جا کیں۔ اچھی خاصی نظم کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔' شیشوں کامسیحا کوئی نہیں' اچھی یا کیز دنظم ہوسکتی تھی۔ اگر وہ اس قدر ہوتی۔

> موتی ہو کہ شیشہ جام کہ در جو ٹوٹ گیا، سو سوٹ گیا کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا، سو چھوٹ گیا

> تم ناحق ککڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹے ہو دامن میں چھپائے بیٹے ہو شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو کیا آس لگائے بیٹھے ہو

شاید که آبیس کردن میں کہی وہ سافر ہے ہے جس میں کہی صد ناز ہے اترا کرتی ہے سہبائے غم جاناں کی پری سہبائے غم جاناں کی بری شاید سے ان شوخ بلوریں سپنوں کے مقد تم مست جوانی میں جن ہے خلوت کو جایا کرتے ہے کے خلوت کو جایا کرتے ہے کے موتی ہے تہاری عزت کا موتی ہے تہاری عزت کا موتی ہے تہاری عزید بھی وہ جس ہے تہاری عزید بھی

شمشاد قدوں نے رشک کیا یہ ساغر شیشے لعل و حمر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں یوں کرنے کرنے ہوں تو فقط چھیتے ہیں لبو رلواتے ہیں

تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹے ہو دامن میں چھپائے بیٹے ہو شیشوں کا مسیا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو کیا آس لگائے بیٹھے ہو

لیکن فیق کو بیہی کہنا ہے کہ کچھ لوگ اس دولت پر پردے لگاتے پھرتے ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جولڑ بھڑ کر سے پردے نوج گراتے ہیں۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے۔ بہتی بہتی تکر تکر رن پڑتا ہے۔ سب ساغر شیشے لعل و گہر اس بازی میں بدل جاتے ہیں اور آخر نظم میں سے تلقین ہے۔ سب ساغر شیشے لعل و گہر اس بازی میں بدل جاتے ہیں اور آخر نظم میں سے تلقین ہے ...

اُٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آئے

لڈو بھرے اور خالی ہاتھوں کی جنگ کے ذکر سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ایک اچھی خاصی نظم سیاست کا میدان بن جاتی ہے۔

یہ زہنی اُلجھن کا نتیجہ ہے کہ جب رن کی بات اٹھائی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اندرونی رکاوٹ ہے، ایسی زبردست رکاوٹ ہے کہ اس سے بیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ اس لیے باتیں اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں۔ آواز دبی دبی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاری بیخرسینہ پر رکھا ہوا ہو زندال کی ایک شام اور زندال کی ایک شیخ کو پڑھے۔ اس اندرونی رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، گویا سنگ وقولا دسے ڈھالے ہوئے جتات گرال اندرونی رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، گویا سنگ وقولا دسے ڈھالے ہوئے جتات گرال ایپ چنگل سے شعر کی نازک پر یوں کا گلا گھونٹ رہے جیں اور شعوری طور پر زور لگانا

پڑتا ہے کہ اس چنگل کے دباؤے چینکارہ ہو، یہ رکاوٹ دور ہوجائے، ای شعوری
کوشش ٔ زور کی وجہ سے شعریت کارس خطابت کی جھاگ سے بدل جاتا ہے۔
جلوہ گاہ وصال کی شمعیں
وہ بجھا بھی کچے اگر تو کیا
جاتہ کو گل کریں تو ہم جائیں

اپ شہیر کی رہ دیکھ رہی ہے ہے اسیر
جس کے ترکش میں ہیں امیدوں کے جلتے ہوئے تیر
لیکن جب دہ رن کے بلاوے کو وقتی طور پر بھول جاتے ہیں یا 'ناز وغمزہ ' بخبخ '
کی زبان میں بولتے ہیں تو یہ اندرونی رُکاوٹ شہیں ببنچاتی۔ ایک نظم ہے، تمبارے مسن کے نام ، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں لیکن اس میں احساس کی گرمی اور تیزی ہے، شعریت کاری ہے

تمہارے ہات ہے جا ابش منا جب تک جہال میں باتی ہے دلداری خن جب تک جہال میں باتی ہے دلداری خن جب تک تمہارا حسن جوال ہے تو مبربال ہے فلک تمہارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن آگرچہ تک ہیں اوقات مخت ہیں آلام تمہاری یاد ہے شیریں ہے تلخی ایام ملام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام ملام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام

حسن اور انقلاب میں کوئی تضاد نہیں۔ دائی مخاصمت اور تصادم نہیں۔ اگر انقلاب حسن بن جائے تو ذہنی اُلجھن سلجھ جاتی ہے۔ اندرونی رکاوٹ دور ہوسکتی ہے اور 'جوے کم آب میں بانی کی فراوانی ہوسکتی ہے۔

### احتشام حسين

## فیض کی انفرادیت

بعض مخلص اور دیانتدار لوگوں کے اظہار عقائمہ میں بھی ایک ایسی منزل آتی ہے، جہاں''زاہد تنگ نظر'' کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور کافر''مسلمان'' قرار دے کر ان ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یا بھر وہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ کچھ دل موہ لینے والی ادا نیں اپنا کام کر جاتی ہیں اور کفر و اسلام کی حیصان ہین کرتے کے بجائے گہر اور مسلمان دونوں ان کا ہاتھ چومنے تکتے ہیں۔ بید دونوں یا تمیں ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں۔ جب مسلمان دومروں ہے اپنی علاصد کی ظاہر کرنے کے لیے ان میں صرف کفر تلاش کرتا ہے اور' کافر' ساری انسانی خصوصیات کونظر انداز کر کے اپنی بیزاری کے جواز کے لیے دوسروں میں صرف اسلام کی جنتجو کرتا ہے تو جا ہے حقیقت کا خون ہی کیوں نہ ہوجائے، اندھے جذب منافرت کی تسکین ضرور ہوجاتی ہے۔ دوسری صورت میں صرف چندمشترک پہلوؤں پر نظر رکھ کر کفر میں اسلام ادر اسلام میں کفر کا جلوہ دیکھے لینے کی آ سودگی حاصل ہوجاتی ہے۔ دونوں نقطهُ نظر جذباتی ہیں، کیکن پہلے سے منافرت اور دوسرے ہے روا داری کے سوتے بھوٹتے ہیں۔شعر و ادب سے لطف اندوز ہوئے میں عَاليًا (وسرى شكل زياده مفيد ہے كيوں كهاس ميں كم سے كم نا انصافي اور بيزاري كي صورت نہیں پیدا ہوتی ' بلکہ لطف اندوزی اور ہمدردانہ تقید کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ فیض کی شاعری پر اظہار خیال کرتے وقت تمہید کے طور پر بیہ چند سطریں بے اختیار قلم سے نکل منیں شایداں کی وجہ بیہ ہو کدان کی شاعری پر تقید کے لیے قلم اٹھانے

والوں میں ہے اکثر کا گفرٹو ٹا ہے اور ترتی پیندی کو آنکھ بند کر کے کو سنے والوں نے بھی سے نہ کسی حیثیت ہے ان کومتنی کر دیا ہے۔ان لوگوں کا ذکر نہیں جنہیں صرف تذکیر اور تا نبیث، واحد اور جمع ، روز مرہ اور محاورہ وغیرہ کی چند غلطیاں ڈھونڈ نکالنے کے بعد فیض کے اشعار کی ساری معنوی سحر کاری اور باطنی گیرائی بیج نظر آتی ہے کیونکہ ایسے لوگ قابلِ معافی ہیں۔ان میں ہے بعض زبان کے تخلیقی استعمال اور اظہار کے پر چیج آ ہنگ سے واقف ہی نہیں ہیں لیکن غور طلب بات سے کہ اکثر ناقدوں نے بہت سے عیوب نکالنے کے بعد بھی فیفل کے ہنر سینہ کاری کی داد دی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑھنے والے کس بات سے متاثر ہوتے ہیں اور فیقل کی غزلوں یا تظموں میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ خاص خیالات؟ خاص طرز اظہار؟ خاص فتم کے اشارات اور علامات؟ كوئى ايد نياين جومتوجه كرتا ہے؟ كوئى اليى جذباتى فضا جوجم آجنگى كے دائرے ميں واخل کرتی ہے؟ کوئی ذہنی رہانگی جو ہم خیالی اور ہم سفری کا احساس پیدا کرتی ہے؟ میہ یا تمی بھی ہوسکتی ہیں اور الی اولی اور فنی قدریں بھی جو احساس مسرت پیدا کر کے آ سودگی بخشتی ہیں۔میرا خیال ہے کہ میہ ساری باتیس مل کر کیف اندوزی کا سامان فراہم كرتى بي -ليكن كوئى ان مي سے كس ايك بى بات كو ياكرمطمئن بوجاتا ہے كيونكمه شعری کا اصل مقصد اس کے لیے وہی ہوتا ہے اور دوسرا دوسری بات و کھے کرخوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں شاعری کا بنیادی کام ای بات کی پیکیل ہے جواہے پہند ہے۔اس طرح ذوق کی انفرادیت ،شاعری کے اصل مقصد کے مطابق ادبی اور تنقیدی نقط ٔ نظر اور شاعر کی ذات ہے جی تعلق کی بنیادوں پر بسندید کی اور عام پسندید کی کا معیار قائم ہوجاتا ہے۔اہے محض ذوق کے ابتدائی نقوش سمجھنا درست نہیں کیونکہ اکثر تنقید فن کے اعلیٰ اصول بھی انہیں تعصبات کی پشت بنائی کے لیے توجید اور تاویل کا کام ویتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پاید کے تقیدی شعور ہے بس میہ جوجاتا ہے کہ نگاہ میں تھوڑی س معروضیت اور فلسفیانه بر که اور اصول و روایات فن کی روشنی میں اظہار اور ترسیل کی صلاحیت کو جانچنے کی توت بیدا ہوجاتی ہے اور اس سے تعصبات اور تاویلات کا سلسلہ

شروع ہوجاتا ہے، اور اگر وہ ان کی ایک بات کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری بات کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایک خیال سے اختلاف ہوتا ہے تو دوسرا اپنے ذہن اور ول کی آواز معلوم ہونے لگتا ہے۔ اگر کہیں ایک اولی یا لسانی سقم نظر آتا ہے تو دوالیی خوبصورت تر کیبیں سامعہ پر چھا جاتی ہیں جن سے بہلی غلطی کا وزن بہت کم ہوجاتا ہے۔ اس طرح فیق کی بسند یدگی کا دائرہ وسیح ہوتا رہتا ہے اور ان کا شعور فن شعر و ادب سے مختلف فتم کے مطالبات کرنے والوں کو بہ یک وقت متوجہ اور متاثر کرتا ہے۔

ویسے تو تمسی شاعر کو عام طور ہے پہند کرنے میں متعدد منفی اور شبت اثرات کی کار فر مائی ہوتی ہے اور ذوق کی اضافیت بہندیدگی کے مدارج قائم کر علق ہے، کیکن کچھ با تنیں الیں بھی ہوتی ہیں جن کا وجود زوق اور فکر کی مختلف سطحوں کو یکساں طور پر نہ سہی پھر بھی ہموار کرتا ہے، اور پچھے ایسی بنیادی قدریں چیش نگاہ کر دیتا ہے جن ہے احساس جمال اور احساس متود و زیاں دونوں کی تسکین ہوتی ہے۔ میرے خیال میں فیض کی شاعری مہی صورت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے مختلف الخیال نقاد اور قاری انہیں شاعرانہ اور فکری دونول حیثیتول سے کہیں اپنے سے قریب ہی پاتے ہیں۔ انفرادیت سے جنم لینے کے باوجود ریہ وہ خاص متم کی آفاقیت اور ہمہ گیری ہے جونن اور زندگی کے بنیادی تقاضوں کو بچھنے ہے وجود میں آتی ہے۔ فن کے نقاضے روایت اور بغاوت، کلاسیکیت اور رو ما نبیت، طرز اظہار کی مانوس فضا اور نئے بن کی آمیزش جاہتے ہیں، اور زندگی کے تقه ضے انفرادیت اور اجتماعیت، ہنگامی انقلاب اور دائمی انسانی ارتقاء حقائق اور خواب، آ زادی اور صبط ونظم کے درمیان ایبا توازن جاہتے ہیں جو انسانی اور تہذیبی اقدار کو درہم برہم نہ کردے اور اگر کر بھی لے تو اس جدو جہد کا منظر بن کر جو بہتری اور برتری کی جانب رہنمائی کرتا ہے فیض کی شاعری کے ہیئت اور مواد میں آ فاقیت کے یہی عناصر ہیں اور میخضر مضمون انہیں کی نشاند ہی کی کوشش ہے۔

فیض بی کانہیں ہر شاعر کا مطالعہ کرنے والا سب سے پہلے بیہ جاہتا ہے کہ وہ جب شعر بڑھ رہا ہوتو اسے شعر بی ملیں۔ ایسے شعر جو محض الفاظ کا ذخیرہ نہ ہوں، محض

عروض کی دانف کاری ہے وجود میں نہ آھئے ہوں۔ محض مترنم مصرعے یا بامعنی بول نہ ہوں بلکہ اس احساس اور ادراک کی ترمیل کرتے ہوں جو شاعر اور قاری کے درمیان کوئی داخلی اور اس کے اندر سے ہو کر خارجی ، رشتہ اور رابطہ قائم کروے ۔ بیر رشتہ جتنا قوی اور جننے زیادہ لوگوں ہے ہوگا، شاعر اتنا ہی ہر دلعزیز ہوگا۔ فیض کی شاعری انہیں صیتیوں ہے شاعرانہ ہے۔ بالکل ابتدائی تخلیقات کو چھوڑ کر جن میں اکثر و بیشتر پر یا تو انگریزی رومانی شاعری کا اثر نمایاں ہے یا روایتی غزل سرائی کا انداز پیدا ہوگیا ہے ان کا مختصر سر ما بیر شاعری خیال اور اظهار، جذبه اور ذبمن، خارجیت اور داخلیت کے توازن کی جیرت انگیز مثال بیش کرتا ہے۔ یہ ریاض مثق بخن سے نبیل، تبذیب نفس سے پیدا ہوتا ہے اس کا سراغ مجھے نقش فریادی کے دیباچہ میں ملا۔ اس کے بعض حصے اس لیے نقل کر دیتا ہوں کہ فیض کی بعد کی شاعری ای اجمال کی تفصیل اور اس خیال کی تعمیل ہے۔ " آج سے پچھ برس پہلے (بدانفاظ آخر ۱۹۴۱ء میں لکھے گئے ہوں گے ) ایک معین جذبے کے زیراٹر اشعارخود دارد ہوتے ہتھے لیکن اب مضامین کے لیے سجسس کرنا پڑتا ہے۔ علہ وہ ازیں ان نوجوانی کے تجریات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں، ہرتج بہ زندگی کے بقیہ نظام ہے الگ کیا جاسکتا ہے اور ایک کیمیاوی مرکب کی طرح اس کی ہر جیئت مطالعہ کی جاسکتی ہے۔اس منفرد اور معین تجرب کے لیے کوئی موزوں بیراید بیان وضع یا اختیار کر لیما بھی آسان ب لیکن اب بیاتم ممل مشکل بھی دکھائی دیتا ہے اور بیکار بھی۔ اول تو تجربات البيےخلط ملط ہو گئے ہيں كه انبيس علا حدہ علا حدہ مكروں ميں تقسيم كرنا مشکل ہے، پھر ان کی چیجیدگی کو دیانتداری ہے ادا کرنے کے لیے کوئی تسلی بخش پیرایہ بیان نبیں ملئا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تجربات کا قصور نبیس ، شاعر کے ذ بهن کا مجرز ہے، ایک کامل اور قادر ادکلام شاعر کی طبیعت ان مشکلات کو آسانی سے سر کر لیتی ہے، اے یا اظہار کے نے اسالیب ہاتھ آج تے ہیں یا وہ یرانے اسالیب کو تھیج تان کراہے مطالب بر موزوں کر لیتی ہے لیکن ایسے

شعرا کی تعداد بہت محدود ہے۔ ہم میں سے بیشتر کی شاعری کسی دافعی یا فارتی محرک کی دست محر رہتی ہے اور اگر ان محرکات کی شدت میں کی واقع ہوجائے یا ان کے اظہار کے لیے کوئی سہل راستہ چیش نظر شہوتو یا تجر بات کو مسنح کرنا پڑتا ہے یا طریق اظہار کو ، ذوق اور مصلحت کا تقاضا ہی ہے کہ ایس صورت حالات پیدا ہونے سے پہلے شاعر کو جو بچھ کہتا ہو کہہ بھے ، اہل محفل کا شکر بیدادا کرے اور اجازت جا ہے۔

پہلے جھے میں طالب علمی کے زمانے کی تعلمیں ہیں، انہیں حذف نہ کرنے کی نفسیاتی وجہ ہے ہے کہ ال نظمول میں جس کیفیت کی ترجمانی کی گئی ہے وہ اپنی سطحیت کے باوجود عالمگیر ہے۔ ایک خاص عمر میں ہرکوئی یہی پچے محسوں کرتا ہے اور ای انداز سے سوچتا ہے، لیکن عام طور سے ان تجربات کا خلوص تمام عمر قائم نہیں رہتا۔ پچھ عرصے کے بعد انسان اپنی ذات کو مرکز دو عام سجھنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے عالمگیرظلم اور بے انسانی کے پیش نظر اپنی ذرا ذراسی ناکامیاں بے حقیقت وکھائی دیے لگتی ہیں۔ اب اُسے تجربات کی نئی تراکیب ناکامیاں بے حقیقت وکھائی دیے لگتی ہیں۔ اب اُسے تجربات کی نئی تراکیب اور اظہار کے نئے فارمولے تلاش کرنے ہیئے ہیں اور بھی وہ وقت ہے اور اظہار کے نئے فارمولے تلاش کرنے ہیئے ہیں اور بھی وہ وقت ہے اسالیب سے غیر ضروری انجراف مناسب نہیں سمجھا، بحور میں کہیں کہیں بہت ہا سالیب سے غیر ضروری انجراف مناسب نہیں سمجھا، بحور میں کہیں کہیں بہت ہا ماسانی سے اور قوافی میں دو ایک جگہ صوتی مناسب کو فقی صحت پرتر جج

میں نے تقریباً پورا دیا چائقل کر دیا لیکن فیق کی انفرادیت کو بیجھنے کے لیے یہ ضردری تھا، شاید ہی اُردو کے کسی اور شاعر نے اتنی کم جگہ میں اور اتن سادگی سے اپنے نظریہ شاعری کو ایسے خوبصورت اعتراف کی شکل میں چیش کیا ہو۔ اس میں فیق کی شاعری کی خوبیوں اور خامیوں کا پہتہ بھی مل جاتا ہے اور خیال و بیان کی ان چیچیدہ تہوں کا راز بھی معلوم ہوجاتا ہے، جو زندگی کا شعور حاصل ہوجانے اور انبیں فن کے سانچے

میں بیش کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔

' دست ِصبا' کے دیباہیے میں پیشعور اور گہرا اور واضح اور زیادہ تواتا ہو گیا ہے لیکن اس کی بنیاد 'نقش فریادی' کی اشاعت ہی کے وقت پڑ چکی تھی۔ بیہ بات فطری تھی کہ بدلتے ہوئے حالات سے ان کے مشاہدہ، تصورات اور عقائد میں زیادہ توانائی، گہرائی، توت ادر بصیرت پیدا ہوتی ، چنانچہ اس کا مظاہرہ دست صبا اور زندان نامہ کی فنی اور فکری پختگی ہے ہوتا ہے کیکن چونکہ حالات بدلنے کے باوجود بنیادی طور پر ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بن سکے تھے اس لیے ان کا مجاہرہ جاری رہا اور امید وہیم کی ان منزلول ہے گزرتار ہا جوان کی اور اُن کے نصب اُعین کی راہ میں آئیں۔ بیسفر آج بھی جاری ہے۔ موجودہ دور کے قدری کے لیے شاعری بہ یک وفت جذباتی اور ذہنی عمل بن گئی ہے اور وہ ہر شاعر کے بہال اپنے جذبات، اپنے تعصبات، اپنے خیالات اور اپنی دُنیا اللاش كرنے لكتا ہے۔ ايك ايسے ساج ميں جس كو سياس، تبذيبي اور جذباتي وحدت نصیب نہیں جس کے افراد بنیادی مسائل حیات سے نادانف اور انتخاب اقدار کے معالمے میں کورانے تقلید کے عادی ہیں، جن کے ماضی اور حال میں رابطہ ٹوٹ رہا ہے اور مستقبل کی تصویر تھیک سے بن نہیں یا رہی ہے۔ ایسے سات میں شاعر اور قاری کی اندرونی اور بیرونی و نیا میں ہم آجنگی کا بیداہونا مجزو سے کم نہیں، تاہم فیض نے زندگی اور فن کی طرف جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اس ہم آ بنگی کو ڈھونڈ نکالنے کی ایک مخلصانہ کوشش معلوم ہوتی ہے۔

یمی بات انہوں نے اپنے دونوں دیباچوں اور بعض نٹری مضامین میں ظاہر ک ہے۔ انہوں نے اپنے اندر اور باہر کی دُنیا کو حالات اور انقلابات کے گہرے شعور ک وساطت سے فطری طور پر ایک دوسرے سے ہم آبٹ ہونے کے لیے ججوڑ دیا ہے اور قلب و دماغ کی اس دوئی کو مٹانے کی سعی کی ہے جو غیر فطری مطالب کرتی ہے۔ انسان کے اندر جو جذباتی کا کتات آباد ہے نہ تو وہ غیر حقیقت ہے اور نہ وہ نظام عقل جو انسان کے اندر جو جذباتی کا کتات آباد ہے نہ تو وہ غیر حقیقت ہے اور نہ وہ نظام عقل جو انسان کے اندر جو جذباتی کا کتات آباد ہے نہ تو وہ غیر حقیقت ہے اور نہ وہ نظام عقل جو انسان کے اندر جو جذباتی کا کتات آباد ہے نہ تو کی گلقین کرتا ہے۔ فیق نے مادی زندگی

کے پر پیچ روابط پر نظر رکھ کر اپنے شعور کو اس طرح تر تیب دیا ہے کہ فن کے دائرے میں موضوع اور معروض کا فرق کم ہے کم رہ گیا ہے۔فرد کے جذبات ساج کے صحت مند جذبات بن مجئے ہیں اور فرد کا شعور ساج کا شعور نظر آنے لگا ہے۔ یباں نہ تو کسی کو بیا شکایت ہوسکتی ہے کہ انفرادی جذبات اور تجربات کونظر انداز کیا گیا ہے اور نہ رہے کہ شعور کے دروازے بند کر کے صرف اعصاب کی بکار پر کان لگا دیئے گئے ہیں۔ فیض کی ای خصوصیت نے معتدل متوازن اور تعقل بیند ذہنوں اور دلوں کی دھڑ کنوں اور کریدوں کوفن کے مانوس کیکن خلوص فکر کی وجہ ہے تازہ اور شکفتہ اسالیب میں قید کر لیا ہے۔اس ے فائدہ سے ہوا ہے کہ بہت ی ذہنی اور جذباتی الجھنوں میں گرفتار ہونے کے باوجود نہ تو وہ خود کسی قتم کے اختلال کا شکار ہوئے ہیں، نہ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے والا کسی الیے رد عمل سے دو جار ہوتا ہے، جو غیر فطری ہو۔ فیض نے موجودہ عہد کے بعض دوسرے شعراء کی جیئت اور اُسلوب میں غیرمعمولی تجریے کرے وہ انوکھا بین نہیں پیدا کیا ہے جس سے اکٹر شعریت کے فقدان یا نقص کی تلافی کی وشش کی جاتی ہے۔ ان کے خیالات اور انداز بیان دونوں میں آئی شعریت موجود ہوتی ہے کہ انہیں تجربوں کے ذ رجہ ہے اپنے موضوع یا جیئت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت چیش نہیں "تی۔ ایسا نہیں کہ وہ تجربہ کی اہمیت یا اس کے فزکارانہ حق کے منکر میں کیونکہ جن نظموں میں انہوں نے مروجہ اسالیب سے انحاف کیا ہے وہاں بھی اکثر پڑھنے والے کی توجہ اس تجربہ، انحراف یا اُسلوب پرنہیں ہوتی بلکہ موضوع اور اُسلوب کی ہم آ ہنگی ہے پیدا ہونے والے تاثر کا جادواپنا کام کرتا رہتا ہے اور قاری غیرمحسوں طور پر اس تجربہ یا انحراف کو اظہار کا نا گزیر جز سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ ان کے نکام سے وہی شخص غیر متاثر رہ سکتا ہے، جو شاعری کو بڑے محدود اورمنفرد انداز میں دیکھتا ہے۔ جو جیئت اور اُسلوب کے تجر بوں کو محض تجربہ ہونے کی حیثیت ہے اولیت دیتا ہے، جو اُن تمام ذہنی اور جذباتی موضوعات ہے نفرت کرتی ہے جنہیں بالعموم صحتمند انسان پسند کرتے رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ زندگی بڑی جیجیدہ ہوگئی ہے اور کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ

ہوہ وہ زندگی کے تمام مظاہر کو اس کی چید گیوں کے ساتھ کیساں حسن کاری سے پیش نہیں کرسکتا۔ شاعر کا یہ کام بھی نہیں ہے، اسے تو انہیں باتوں کو پیش کرنا چاہئے جو انفرادی طور پر اس کے تصور حیات میں کسی قدر کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ اپنی ذات، اپنے جذبات، اپنے ذات، اپنے خابی برسے اور اپنے قار کین کو ان راہوں میں بھتا، شاعر کو مظاہر حیات میں سے انفرادی اور ساجی پہلوؤں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ فیض نے دیا نتداری سے بہلوؤں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ فیض نے دیا نتداری سے بہل کیا ہے۔ اپنی عملی زندگی اور اپنی اوبی اور شاعرانہ کاوشوں میں انہوں نے تہذیب اور زندگی کی جن قدروں کو اپنایا ہے وہ ان کے شعوری انتخاب کا نتیجہ بیں اور انہیں فیش نے زندگی کی جن قدروں کو اپنایا ہے وہ ان کے شعوری انتخاب کا نتیجہ بیں اور انہیں فیش نے زندگی کی جن قدروں کو اپنایا ہے وہ ان کے شعوری انتخاب کا نتیجہ بیں اور انہیں فیش نے اور زندگی ایک بوجاتے ہیں اور شاعری تبلیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے وہ اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے وہ اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے وہ اسے تبیغ کرنے وہ اسے تبیغ کی منزل سے بہت آگے نکل جاتی ہے وہ اسے سے تبیغ کی جن قدروں کو ایکا کو اسے دور سے دی گھتارہ جاتا ہے۔

میں نے اس مختفر مضمون میں فیض کی شاعری کے بعض بنیادی بہلوؤں کی طرف اشار تا متوجہ کیا ہے۔ اس لیے مثالیں نہیں دی ہیں۔ لیکن اب مطلب واضح کرنے کے لیے ہیں ان کی دو مختفر تظمیس مثال کے طور پر پیش کرنا چا بہتا ہوں تا کہ ان کی افرادیت کا وہ بہلونم یاں ہوسکے جس پر ہیں زور دے رہا ہوں۔ ایک نظم یاد ہے اور دوسری ایک غرال نمانظم جو کسی مجموعہ میں نہیں ہے، کہیں بغیر عنوان کے شائع ہوئی تھی میرے ذبن میں میں میں ہے۔ کہیں بغیر عنوان کے شائع ہوئی تھی میرے ذبن میں میں میں ہے۔ کہیں بغیر عنوان کے شائع ہوئی تھی میں ہے۔

وشت تنہائی میں اے جان جہال لرزاں ہیں تیری رفتار کے سائے تیرے قدموں کے سراب دشت تنہائی میں یادوں کے خس و خاک کیا دشت تنہائی میں یادوں کے خس و خاک کیا ۔ کھل رہے ہیں ترے بہلو کے سمن اور گلاب

آ رہی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آئے اپنی خوشبو میں سلکتی ہوئی مرحم مرحم دور افق پار چیکتی ہوئی، قطرہ قطرہ گر ربی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر بیار سے اے جانِ جہاں رکھا ہے دل کے رخبار یہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صبح فراق وطل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات وصری نظم جے شایر پچھاوگ غزل مسلسل کہیں، یہ ہے دوسری نظم جے شایر پچھاوگ غزل مسلسل کہیں، یہ ہے فطرح کی طرح کے فصل کی طرح کے فصل کی اگل آئی امتخال کی طرح فصل کی اگل آئی امتخال کی طرح

صحن مشاقال بہر مشاقال ہر روش کھنے گئی کمال کی طرح بھر ایک کاسنہ داغ بھر لہو سے ہر ایک کاسنہ داغ بہر ہوا جام ارغوال کی طرح باد آیا جنون کم مشته یاد آیا جنون کم مشته یاد آیا جنون کم مشته بے طلب قرض دوستال کی طرح

جانے کس پر ہو مہرباں قاتل بے سبب مرگ ناگباں کی طرح ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں دل سنجالے رہو زباں کی طرح جو شخص اُردو شاعری کی روایات ، اشاریت اور بلغ ایمائیت سے پچھ بھی واتنیت رکھتا ہے وہ بڑی آسائی ہے ہیں بچھ لے گا کہ بہانظم دوسری لظم سے مختلف ہے۔
وف حت کے طور پر بہلی کو عشقیہ اور دوسری کو سیاسی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں کے محرکات
باکل مختلف بیں ، دونوں کی وُنیا کیں الگ الگ بیں۔ بہی ہوتا بھی چاہیے تھا، ایک کا موضوع خالصتا داخلی ہے، دوسرے کا قطعاً خارجی، لیکن فیض نے کیا کیا ہے۔ بہانظم کے لحد حال کو ماضی اور مستقبل میں اس طرح پھیلایا ہے کہ بجر کی بکھری ہوئی کڑیاں خیال کے ایک لمحد علی مرکوز ہوگئی ہیں۔ ایک ایسے لمحے میں جوابھی وجود میں نہیں آیا ہے۔ لیکن جے شاعر کی قوت تخیل نے موجود کر دیا ہے۔ شاید سے ہر محبت کرنے والے کی داستان ہے جس میں واقعات کے خراجی ممل ہے وہ داخلیت جنم لیتی ہے جو پورے داستان ہے جس میں واقعات کے خراجی ممل ہے وہ داخلیت بنم لیتی ہے جو پورے دوجود کا احاظہ کر لیتی ہے۔ طامات اور استخارات کی بلاغت نے ایک وُنیا کی تخلیق کی حب جس میں گزرے ہوئے وصل اور قربت کے من ظر بھی ہیں اور و تقے بھی جن میں کو کر یہ من ظر سے اور مراب کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ فیض کا ذاتی تج بہ مجبت کا کھو کر یہ من ظر سے اور نجی ہوئے نے باوجود وسٹے آلمعنی اشعاروں میں بیان ہوا ہے۔ اس کے اظہار کی انفرادیت میں بھی چامعتی اور آئی تیت ہے۔

دوسری نظم وقت کی شہراہ پرصرف دو منزلوں لیعنی ماضی اور حال کا سنر کرتی ہے۔ دیکھنے میں مختصر ہے بیکن در حقیقت ای کے اندر کئی جگ بیت جاتے ہیں جن میں تجربوں ہی کی کہائی ہے۔ تجربوں کے بہت سے نقش ہے اور مٹے ہیں۔ یہ اغرادی تجربوں ہی کی کہائی ہے۔ داخلی کم اور خارجی زیادہ، لیکن سب شعور اور فن کی بھٹی میں پگھل کر ایک عظیم الثان نقش میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ اس کہائی کو پھیلایا جائے تو ایک داستان بن سکتی ہے، جس کا متجہ ابھی مستقبل میں ہے۔ مختصراً کچھ یول کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیوانہ شوق جس نے ماضی میں بڑی آشفتہ سری دکھائی تھی، بہت سے زخم کھائے اور بہت سے داغوں کا سودا کیا تھا، آئ پھرا جا ایک فصل گل کی آمد محسوس کر رہا ہے۔ گزرے زیانے میں اس کے بہت سے ساتھی ہے اور مسل گل کی آمد محسوس کر رہا ہے۔ گزرے زیانے میں اس کے بہت سے ساتھی ہے اور سب مل کر غموں کی شراب پی لیا کرتے ہے۔ آئ وہ انچی خاص بہت ہے ان وہ انچی خاص

کے حاصل کرنے کے لیے پھر ای جنون کم گشتہ کی ضرورت ہے۔طریق کار کیا ہو، بہار کے قامکوں (ی صرف ایک قاتل) ہے کس طرح نمٹا جائے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کیونکہ قاتل مطلق العنان اور خودمختار ہے۔اس کی محبت اور مہر بانی بھی جان لیوا ہوسکتی ہے۔اس کی آزردگی ہے سبب وقت اور انصاف کی یا بندنبیں ، ندجانے اس کے جاسوس اسے کیا خبردیں اور کس طرح دیں۔ ایسی تری تکرانی ہے کہ زبان تو زبان ول کے دھڑ کنے کی صدا بھی وہاں تک پہنیا دی جاتی ہے۔ بڑی ہوشیاری بڑی سوجھ بوجھ اور بڑے صنبط سے کام لینے کی ضرورت ہے ۔ بیکس کی داستان ہے اور کس عبد کی ، بیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔نفس کے در پر کئی بار آ ہٹ ہوئی مگر درنہیں کھلا۔ سحر کی روشی کی بار دکھائی دی، لیکن اجالا داغ تھا، پجر بھی وہ وارفتہ شوق فصل گل کا منتظر ہے۔ فیقل نے یہی کہانی بارہ مصرعوں میں کبی ہے اور کیسی بلغ اشاریت کے ساتھ ، کیس ایرانی ندرت کے ساتھ، گفظول میں وہ توانائی ہے، جسے جو ہری کبد سکتے ہیں، اظہار میں وہ انفرادیت ہے جس کے اندر ہے فیض کا شعور بول رہا ہے، باہر کی ڈنیا اور ول کی ڈنیا میں تمل ہم آ ہنگی ہے اور تغزل نے اس میں ایس نشریت پیدا کردی ہے کہ ہر فصل گل کا تمنائی اس کی چیمن محسوس کرسکتا ہے۔ میں فیقس کا فن ہے اور میں ان کا شعور ، یبی ان کے کلام کی انفرادیت ہے اور یہی آفاقیت۔ بیاش عری کسی کی نقل نہیں ہے۔ بیشعور حیات وشعور ذات کا بتیجہ ہے۔ بیطر زِ اظہار تخلیقی کرب سے وجود میں آیا ہے۔ یہاں اظہار کو خیال ہے الگ کرنا بھول ہے اس کی خوشبو اور رنگ کا الگ کرنا ہوگا۔

نیقل نے اپنے انسان دوست خیالات، زندگی میں نا انصافی اور عدم توازن کے خلاف اپنے صحت مندرد عمل اور انفرادی تجربات کو ایسے حسین شعری پیکر میں پیش کے خلاف اپنے صحت مندرد عمل اور انفرادی تجربات کو ایسے حسین شعری پیکر میں پیش کیا ہے کہ جولوگ ان کے نصب العین کے مخالف ہیں وہ بھی آسانی ہے اس کے اثر اور جادو کی گرفت سے باہر نکل سکیں گے۔

### ذاكثر شوكت سبزوادى

## شاعرحيات وكائنات

فیض اُردو کے جدید شاعر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جدید شعرائے اُردو میں ان کا
کیا مقام ہے؟ میرا خیال ہے کہ اُردو کے جدید شعرا کے، جن میں نظم نگار اور غزل گو
دونوں ہی شال ہیں دو ہزے صفتے ہیں۔ بہلا طقہ ان شاعروں کا ہے جو جدید ہونے
کے ساتھ ساتھ ماضی ہے بھی اپنارشتہ استوار رکھتے ہیں اور قدیم کلا سیکی اُردوشعراء کے
کی نہیں سسلے ہے ان کا فنی اور جذب تی تعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تعلق جہ مہیں
متحرک اور آ ہ جاری کی طرح ترقی پذریہ ہے۔ نت نئے تجربوں کی مدد ہے اس نے
متحرک اور آ ہ جاری کی طرح ترقی پذریہ ہے۔ نت نئے تجربوں کی مدد ہے اس نے
متحرک روایت کوروکا نہیں برابر آ سے بردھ ہے۔

' مخبرے نہیں موسم گل کے قدم' قائم جمال شمس وقر' کی تی کیفیت ہے۔

فیق اس صفتے کے شاعر بیں۔ ان کا تعلق قدیم اُردو شعراء میں سے خصوصیت
کے ساتھ غالب سے ہے۔ اقبال کے وسلے سے غالب تک پہنچ۔ غالب و اقبال
دونوں کی روایت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ وہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہیں جس کا
آغاز غالب سے ہوا۔ فیق کی شاعری اقبال کی شاعری کا پہلا قدم ہے لیکن رخ کسی
قدر بدلا ہوا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ غالب فکر وفن دونوں اعتبار سے اُردو کا انقلابی شرع ہے۔ اس کے فکر کی بنیا و دیدہ بینا کی جے قطرے میں دجلہ نظر آیا اور اس کافن دل گراختہ کا ربین منت ہے جس نے فروغ شمع بخن کوحسن کی کرنوں میں جگرگایا۔ غالب دل گراختہ کا ربین منت ہے جس نے فروغ شمع بخن کوحسن کی کرنوں میں جگرگایا۔ غالب

کے فکر وفن کے اس انو کھے مزائ نے غالب کے لیے حیات وکا نئات کا کوئی تجاب جاب نہ رکھا پردہ ساز بنا دیا۔ غالب نے قطرے میں وجلہ کوجلوہ گردیھا۔ اقبال نے قطرے میں وجلہ کا مشاہدہ کرایا۔ غالب نے ذوق نظر سے کام لیا۔ اقبال نے ذوق نظر کے ساتھ ساتھ دفت نظر کوبھی کار فرمار کھا۔ غالب کا فن حسن کاری ہے۔ اقبال کا فن جبال بنی اور کار آگاہی۔ غالب کی آواز میں لوج اور شیر بنی ہے۔ اقبال نے ذوق نغمہ تیز تر کرنے کار آگاہی۔ غالب کی آواز میں لوج اور شیر بنی ہے۔ اقبال نے ذوق نغمہ تیز تر کرنے کے لیے لے کوکسی قدر کرخت اور تلخ کر دیا ہے۔ غالب کے بیبال مشاہدے کی لے برھی ہوئی ہے اور اقبال کے بیبال مجاہدے کی ، اور بیہ وہ مقام ہے جبال اقبال خالیہ اس برھی ہوئی ہے اور اقبال کا تھ بل اس سے آگے بڑھ کر ضرب کلیمی سے کام لیتے نظر آتے ہیں۔ غالب اور اقبال کا تھ بل اس وقت بیش نظر نہیں۔ ان دو بڑے فنکاروں کے ذبنی اور فنی ارت کے ان فقوش اور منزاوں واجا گر کرنام تھود ہے جن سے گزر کرفین این موجودہ مقام تک پہنچے۔

غالب اوراقبال کی طرح فیف کی شاعری کے مزائ کی تعمیر بھی دیدہ بینا اور دل گداختہ کے عناصرے ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے یہاں حسن کاری کے پہلو بہ پہلو جہال بینی بھی ہے اور تلخ نوائی بھی۔ غالب جہال بینی بھی ہے اور کار آگی بھی نئے مشاہدہ و مجاہدہ دونوں سے یکساں کام لیا ہے، لیکن واقبال کی طرح ہر چند فیف نے مشاہدہ و مجاہدہ دونوں سے یکساں کام لیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی نظر کو حیات و کا کنات یا انٹس و آ فاق کے مناظر و مظاہر تک محدود نہیں رکھا۔ اس سے آگے انس فی زندگ کی انجمن آ رائی بھی دیمھی اور اس کے ہنگاموں میں شرکت بھی کی۔ غالب نے تماشائی کی طرح قطرے میں دجلہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ اقبال نظر کو ذرے کے دل میں خورشید کا لہواور پھول کی پنگھڑیوں میں حسن حقیق کے جاواب نظر کو ذرے ہر چندا قبال نے کہا تھا۔

میارا برم بر ساحل که آنجا نوائے زندگانی نرم خیز ست بدر یا غلط و یا موجش در آویز حیات جاودال اندر ستیزست لیکن مید حقیقت ہے کہ اقبال نے ساحل زندگی پر برم آرائی کی اور دیار کی موجول ہے گھ جانے کی انہیں بھی ہمت نہ ہوئی۔ انسانی اجتماع یا معاشرے کی اجتماع جدوجہدے آخرتک وہ الگ تھلگ رہے۔

فیفل نے اس جدو جہد میں عملاً حصد لیا اور اپنی اس زندگی کے تجریات کوشاعری میں ڈھال کر چیش کیا۔ فیفن کی شاعری کا آغاز 19۲۵ء کے بگ بھگ ہوا۔ اس زیانے میں سیائ تحریکوں کا سلسد شروع ہو چکا تھا۔ ملک سیاسی اور معاشی بحران ہے گزر رہا تھا۔ فیض جیسا حساس شاعرائے زمانے کے سیاس انتشار اور معاشرے کے بحران ہے ب نیاز نہیں روسکتا تھا، لیکن سیاس اور ساجی فضا ہے زیادہ فیض نے اُردوشعرا ہے اثر لیا اور وہ جو ک نے کہا ہے کہ شاعر شاعر کی کو کھ ہے جنم لیتا ہے۔ فیض نے حسرت، جوش، اختر اور حفيظ كي تقليد كي - اوال اوّل حسن سے اولكائي اور عشق ومحبت كے كيت كائے - وہ الجھی عشق کی اولین منزل ہی میں تھے اور جبیبا کہ انہوں نے لکھا ہے،

"اس دور کی ایک جھنگ بھی احجیمی طرح دیکھے نہ پائے تھے کہ صحبت بار

فیض کی شاعری کا میہ پہلا رومانی دور ہے جواس کی شاعری کے لیے ایک نقش یا ک حیثیت رکھتا ہے۔ فیقس کی شاعری کا اگلانی موڑ غالبًا ۱۹۳۵ء کے بعد اس وقت آیا جب ترقی بیند تحریک کی واغ بیل بزی- اس سے پہلے مزدور تحریکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔صاحبز ادہ محمود الظفر اور ان کی بیگم رشید جبال کی رفاقت نے فیض کو رتی بندتر یک سے قریب رکیا اور رقی بندتر یک نے فیق کوشدت کے ساتھ یہ احساس دلا یا کہ وہ انسانی معاشرے کے ایک فرد اور د جلہ کے ان گنت قطروں میں ہے ایک قطرہ ہیں۔اس احساس نے فیض کی دُنیا بدل دی۔اب تک وہ ایک ناظر کی حیثیت ے قطرے میں دریا کا مشاہرہ کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد قطرہ بن کر اقبال کے لفظول میں دریا میں ڈوب کر انہوں نے دریا کی اور اس کی بے چین لہروں کی سیر کی۔ اس وقت تک انہوں نے محبت کے گیت گائے تھے۔خواب اور رومان کی اپنی ا مگ دُنیا

پھول الکھوں برس نہیں رہے دو گھڑی اور ہے بہار شابس ہم آ کہ پچھ دل کی سن سنالیں ہم آ محبت کے گیت گالیں ہم آ محبت کے گیت گالیں ہم آساں پر اداس ہیں تارے چاندنی انظار کرتی ہے آ کہ تھوڑا سا بیار کرلیں ہم! آ کہ تھوڑا سا بیار کرلیں ہم! زندگی زر نگار کر لیں ہم!

اجماعی شعور کے بیدار ہوتے ہی فیق ومجوب سے بد کبد کر معذرت کرنی برای۔

اور بھی دکھ ہیں زمانے ہیں محبت کے سوا راحین اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریک بہیانہ طلسم ریشم و اطلس و کخواب ہیں بنوائے ہوئے جہم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی' گلتے ہوئے تاسوروں سے لوٹ جاتی ہوئی' گلتے ہوئے تاسوروں سے لوٹ جاتی ہے اوھر کو بھی نظر کیا کیجے لوٹ جاتی ہے تراحسن گر کیا کیجے اور بھی دکھ ہیں زمانے ہیں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہیں زمانے ہیں محبت کے سوا راحین اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا راحین اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا راحین اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا

ال تظم كامصرعه.....

اب بھی وکش ہے تراحس مرکیا سیجے

فیق کی شاعری کے مزاج کی غمازی کرتا ہے۔ فیق کی شاعری حسن وحقیقت کے معتدلانہ اور حکیمانہ امتزاج کا دکش مرقع ہے جس میں حسن کی دکشی بھی ہے اور حقیقت کی سعتدلانہ اور حکیمانہ امتزاج کا دکش مرقع ہے جس میں حسن کی دکشی بھی ہے اور حقیقت کی نظر کی شکسین روح فرسانٹی بھی۔ کا کنات کے حسین وجیل مناظر و کیجتے و کیجتے فیق کی نظر کیک بیک معاشرے کے دلدوز اور بھیا تک مناظر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ وہ ان کی تصویر کشی کچھاس انداز ہے کرتے ہیں کہ قاری ان سے گھنیا تا اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ لڈیم اُردوش عری کا مزاج تھ ''جوغم ہوا اے غم جاناں بنا دیا۔''غم جاناں اُدود کے کلا سیکی شعرائے لیے درودوران کا گویا ایک وریان قی

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزایا یا درد کی دوا یائی درد لا دوا یایا

اُردو کی جدید انقلائی شاعری کا مزان ہے 'کیوں نہ جہاں کاغم اپنالیں' فیق کے یہاں غم اپنالیں' فیق کے یہاں غم جانال اورغم دورال جبیا کہ انہوں نے تعطا بھی ہے ایک تجریعے وہ بہلو ہیں۔ ان کی شاعری میں دونوں کی جھلک ہے۔ انہوں نے زندگی کے دونوں پہلوؤں کی ترجمانی کی شرجمانی کی ہے بیکن گھلا ملا کرا یک جان و یک قالب بنا کر۔

فیق کی شاعری میں قوس قزح کی تی رنگین ہے۔ اس میں کنی رنگ تحل مل کر ایک موٹ کے بیں۔ فیق کی میں قوس قزح کی تی رنگین ہے۔ اس میں کنی رنگ تحل مل کر ایک ہو گئے بیں۔ فیق کے لیچے میں دھیما بین غالبًا ان گونا گوں رنگوں کی آ کھے مچولی کی وجہ سے ہے جس نے ایک گہری اطیف ، نازک ایمائیت یا اشاریت کوجنم دیا ہے۔ فیق جو کہنا جا ہے بیں صراحانا اس کا ذکر نہیں کرتے۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

فیق کے انداز بیان کی دلکتی، نشریت، رجاؤ اور لوچ نتیجہ ہے ان کے گہرے جذبات کے طوس ، فکر کی روشن ، نظر کی ہے باکی ، خیالات کی پختگی اور فنی ریاض کا۔ جذبات کے خلوس ، فکر کی روشن ، نظر کی ہے باکی ، خیالات کی پختگی اور فنی ریاض کا۔ فیق نے محبت کر کے اوّل اوّل این دل کو گداز' خیالات کو پختہ' جذبات کو حسن معصوم کی طرح پاک اور لطیف بنایا اور آخر آخر وطن اور اہل وطن کا دکھ دروا پنا کر رسوامر بازار ہوئے۔ فکر وفن کے ریاض و مجاہدہ کی ہے داستان فیض کی حسین نظم 'شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں'' میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے تین موڑ ذکر کے قابل ہیں۔ اوّلاً میں کسی کی محبت کی شمع روش ہوتی ہے میں کسی کی محبت کی شمع روش ہوتی ہے شائد کہ انہیں فکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کہی وہ ساغر دل ہے جس میں کہی صد ناڑ ہے اترا کرتی تھی صد ناڑ ہے اترا کرتی تھی

دُنیا والے ساغرول لے کرتوڑ دیتے ہیں اور صببائے تم جاناں مٹی میں مل جاتی

ہے تو دل کو یادیار ہے جگمگایا جاتا ہے

میر رئین ریزے ہیں شایر ان شوخ بلوریں سپنوں کے تم مست جوانی میں جن سے خلوت کوسجایا کرتے ہتھے

تیسرے موڑ میں تنگین خالق کا شیشہ دل پر پھراؤ کرتا ہے ناداری بھوک اورغم

ان سپنوں سے نگراتے رہے بے رحم تھا چومکھ بچھراؤ بیرکائج کے ڈھانچے کیا کرتے

ریاض ان تین منزلول سے گزر کرفیض کے فن میں رجاؤ، فکر میں پختگی ، جذب میں گہرائی ، احساس میں شدت اور خیالات میں استواری آئی۔فیض کی قادر ااکلامی اور صنعت کاری کے نمونے ان کے کلام میں آبدار موتی کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ میں آبدار موتی کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ میں آبدار موتی کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ میں آبک نظم کے صرف دو بندوں کے افتہاس پراکتفا کروں گا...

يەكۈن تىخى جى جن کے لبو کی اثر فیاں' چھن چیمن چیمن چیمن جیمن وهرتی کی جیم پیای مشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں تشکول کو بھرتی جاتی ہیں بيە كون جوال بيں ارض تجم بدلكولث جن کے جسموں کی نجر بورجوانی کا کندن اے ارض عجم اے ارض عجم کیوں نوی کے بنس بنس ٹھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے ٹیلم ان ہونؤں نے اینے مرجان ان ہاتھوں کی ہےکل جا تدی ئىس كام آئى ئىس باتھ لگى؟ ان بندوں کی موہیقی اور لفظوں کی تر تک شعر کی روح لیعتی خیال ہے کس درجہ ہم آہنگ ہے۔

فیض کی شاعری محبت کی شاعری ہے۔ اس کا فن سوز محبت کا فن ہے۔ '' جان
جہال'' یعنی وطن سے بھی اسے و لی ہی محبت ہے جیسے بھی جوانی میں جان جہاں' سے
مقی۔ لیلائے وطن پر اس نے اپنا تن من دھن سب پچھٹار کر دیا ہے۔
جہاں کے وطن کو اس کے ایک رنگ میں لیلائے وطن کو
حزیا ہے اس رنگ میں لیلائے وطن کو
تر یا ہے اس طور سے دل اس کی نگن میں

ڈھونڈی ہے یونبی شوق نے آراکش منزل رُ خسار کے خم میں مجھی کاکل کی شکن میں اس جان جہاں کو بھی یوٹی قلب و نظر نے بنس بنس کے صدا دی مجھی میسی رو رو کے ایکارا ہورے کے سب حرف تمنا کے تقاضے ہر درد کو اجیالا ہر اک غم کو سنوارا درد کواجا لئے اورغم کوسنوارنے کا اثر ہے کہ فیق کے لیجے میںغم وغصہ کی لہر ہے نداس کی شاعری میں ادای ، کئی اور دُنیا ہے بیزاری کا احساس ملتا ہے۔ فیض کی شاعری ایمان وعرفان کی شرعری ہے۔عرفان حیات و کا نئات کا ہے اور ایمان اٹسان کے روشن مستقبل پر۔ فیض پاس کا شاعر نہیں آس کا شاعر ہے۔ وہ رونا جھینکت، منہ بسور نانہیں ج نتا بختیوں میں مسکرانا ہر حال میں خوش نظر آنا اور حال کو سدھار کر مستقبل کے خواب دکھانا اس کی قطرت ہے۔ وہ کسی کی یاد سے کمی ایام کوشیریں بناتا ہے۔ اگرچه تنگ میں اوقات سخت میں ایام تمہاری یاد ہے شیریں بیں مخی ایام اور موجودہ زندگی کی ناہمواری کو نایا ئیدار کٹیرا کر انسان کی سوئی ہوئی تو توں کو

جگاتا اوراس کی ہمت کوللکارتا ہے۔

یہ ہاتھ سلامت ہیں جب تک اس خوال میں حرارت ہے جب تک اس ول میں صدافت ہے جب تک اس طق میں طاقت ہے جب تک ان طوق و سلاسل کو ہم تم سکھلائیں کے شورش بربط ونے وہ شورش جس کے آگے زبوں بنگامۂ طبل و قیصرو کے به شام سحر بیشس و قمر بیه اختر و کوکب اینے میں ہیا لوح وقلم بیطبل وعلم ہیر مال وحثم سب اینے ہیں

### محمد حميد شاهد

## فیض کی شاعری اور نیاعصری ہنگامہ

Faiz Ahmad Faiz (1914-1984) one of the foremost Urdu poets was born in an educated family of Sialkot (Pakistan). He studied philosophy and English Literature. For writing poetry that always challenges the ruling calss and feudal values, like a rebelloous writers. Faiz had to go to jail. He was inspired by the Marxist ideology. The article aims to study his poetry in the changed scenario and to identify the areas of relevancy of his poetry under current circumstances. It discuss also that how the poetry of Faiz exhibits a strong sense of commitment to lower-class people even now a days when world is going to be changed sharply. At the end it has been concluded that the poetry of Faiz always maintains a unique beauty nourished by the long, rich tradition of Urdu literature.

یدان دنوں کا قصد ہے کہ گزشتہ صدی اپنی آخری سانسوں پرتھی اور لوگ اسے ''دی موست وائینٹ بنچری'' کے نام ہے موسوم کرنے بلکے بتھے، اور اب، جبکہ اس صدی کے ابتدائی سال ہم پر بیت رہے ہیں، کہنے والے صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ صاحب بیدائسان اور انسانی اقد ارک سر بلندی کا نیس، یہتو دہشت کا زمانہ ہے۔ کہ حصاحب بیدائسان اور انسانی اقد ارک سر بلندی کا نیس، یہتو دہشت کا زمانہ ہے۔ دہشت کے اس زمانی عرصے میں ہمارے یقین اور ایقان کو بے یقینی اور دہشت کے اس زمانی عرصے میں ہمارے یقین اور ایقان کو بے یقینی اور

ایسے اوندھا کر رکھ دینے والے زمانے میں یقین کی دولت سے مالا مال اور مدسدہ اپ خون دل میں انگلیاں ڈبو کر شعر کہنے والے فیض کو ہم یاد کرتے ہیں اور نے حوالوں سے یاد کرتے ہیں تو دل امنگوں اور جذبوں سے کناروں تک بھر جاتا ہے۔

ہولوں سے یاد کرتے ہیں تو دل امنگوں اور جذبوں سے کناروں تک بھر جاتا ہے۔

ہملے تو یہ بات کیا کم اہم ہوگی کہ مین اس عبد میں کہ جب انفار میشن نیکن او جی کے تام پر گار نیج انفار میشن سے آج کے انسانی ذہن کو لاد کر تاکارہ کیا جا رہا ہے اور ڈس انفار میشن کے حیلے سے خالم حق پر اور مظلوم دہشت گرد ثابت ہورہا ہے، ہم ایک شاعر کو یاد کر دے ہیں۔

یاد کر دہے ہیں۔

اس اعتبارے دیکھیں تو یہ النی گڑھ بہانے کی کوشش لگتی ہے۔ ایک ایسی کوشش جس کی ماذے کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج كل تو وبشت وبشت كھيلنے كا زمانہ چل رہا ہے كه اس كى آڑ ميں نئى نئ منڈیاں تلاش ہورہی ہیں، یول وہشت منڈی کی چیز ہو کر بہت اہم ہوگئی ہے۔ ہٰدؤ د وسرول کے تو می وسائل اور تو انائی کے سرچشموں پر دھونس دھاند لی اور طاقت ہے قبضہ كرنا جائز بهوار جہال حمله كرنا اور افوات بھيجنا بوجو وموقوف كرنا يڑا ہے وہاں روشن خيالي اور اعتذال پیندی کے دل خوش کن نعرے کی سنبری زنجیر آ دمی کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے۔ سوصاحبو! عجب زمانہ آنگا ہے کہ جس میں اپنی تہذیبی اقدار کا سوال قدامت بسندی اورکسی مر بوط فکر اور نظریے کی بات کرنا ٹیکنا نوجی کی برکات کا ایکار اور ہے وقت کی را گنی ہو گیا ہے۔ایسے میں فیقس کو یاد کرتا اور اس کی اس شاعری کو یاد کرتا جوس مراج یر کاری ضرب لگاتی ہے، کسی کی بھی بروا کیے بغیر، واقعی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ حوصعے کا بیقریند تو لگ بھک فیض کے اس کیے پر چلنے کی کوشش سا ہوگیا ہے کہ متاع لوبح و تلم چھن گئی تو کیا غم ہے كه خوان دل مين و بولي جين الكليان مين نے

ے وقت کے تنظر میں فیق کی شاعری کا مطالعہ میرے لیے بہت پُرلطف رہا ہے۔ ویکھئے ایک طرف نام نہاد روشن خیالی اور بجبول اعتدال پہندی کے پُرفریب نغے گونج رہے ہیں اور ادھر فیق کی شاعری ہے جس میں در زنداں پرصیا کی دستک کی ہات ہوتی ہے۔ ایک طرف استعار کے لا ڈیے اپنے محبوب کی ہرقا تلانہ کروٹ پر سبی ن اللہ اور ہر ٹھوکر پر حبی اللہ کہتے نبیس تھک رہے اور دوسری طرف فیق کا فرمانا ہے

بول کہ لب آزاد ہیں تیرک ہے بول، زبال اب کک تیری ہے دکھ کہ آبان گر کی دُکال میں تند ہیں شعلے سرخ ہیں آبان کی دُکال میں کھلنے گئے قفلوں کے دہانے کھلنے گئے قفلوں کے دہانے بیمیلا ہر آک زنجیر کا دائمن بول، یہ تھوڑا وقت ہیت ہے بہلے بول، کہ بچ زندہ ہے اب تک بول، کہ بچ زندہ ہے اب تک بول، جو پچھ کہنا ہے کہہ لے

فیض کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے جہلہ وارثان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے الگ کیفیتیں تھیں جب کہ اس سے عبد کے جہلہ وارثان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے زبان کی موت سرے ہے کوئی حادثہ بی نہیں ہے اور اس پر ایک اور سانحہ یہ گزرا ہے کہ ایسے میں جمیل جو بیا جا رہا ہے کہ زبا نیں اہم ہوتی جیں نہ ان کے بولنے والے، کہ اب صرف منڈی کی زبان اور منڈی کے آدمی کا چلن ہوگا۔ ہمیں یہ بھی بتایا ج رہا ہے کہ سی نظام فکر کی بات کرنا یا کسی نظام حیات سے وایستہ ہونا سب لا یعنی اور فرسودہ با تیں نظام فکر کی بات کرنا یا کسی نظام حیات سے وایستہ ہونا سب لا یعنی اور فرسودہ با تیں زبان ایس نظام کی بابت سوچنا جو مادے اور منڈی کے اس نظام نے جس کا کنات کے مرکز سے وکھیل کر حاشے پر بھیج دیا گیا ہے اور ان افکار کی بابت سوچنا جس میں آدمی کا آدمی سے جڑنا اہم ہو جاتا ہے۔ آدمی جوفر دبھی ہے اور اجتماع سوچنا جس میں آدمی کا آدمی سے جڑ کر انسانیت پر جملہ آور سے جڑ کر انسانیت بھی تفکیل دیتا ہے۔ فیض کی شاعری ہمیں ای انسانیت پر جملہ آور ہونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی ہے کہ ہونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتا کی بتا گی ہونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی ہے کہ دونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی ہے کہ وہ دونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی ہے کہ دونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی ہے کہ دونے والے سامراج کے خلاف بن وت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتائی بیات

سامراجیت کی اک سیاہ شاخ کی کمال سے جتنے بھی تیر چلائے گئے وہ سب انسانیت کے جگر میں پیوست ہو کر ٹوٹے ہیں۔ تاہم زندہ معاشروں کا بیچلن رہا ہے کہ انہوں نے ان تیروں کواپنے جگر ہے نوچ کر بیشہ بنالیا ہے۔

ماننا پڑے گا کہ فیض اپنے دھیے مزاج اور خود منبطی کوچلن بنا لینے کی وجہ ہے ان رتی پندوں سے بہت مختلف ہو گئے تھے جو اینے بلند آ ہنگ شاعری سے فلک میں شگاف ڈالنے اور اپنی مذہیروں ہے ای آسان میں تھیلگلی لگانے کے جس کرتے كرتے ہلكان ہوئے۔ بيہ بھى مانتا پڑے گا كەفىيى كورومانى روبير عزيز رہا مگر اس ہے كون مئر ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں مسلسل زندگی کی تلخ حقیقتوں کی طرف لیکتے رہے ہیں اور اسی لیک کی لیک کو اینے تخلیقی وجود کا حصہ بناتے رہے ہیں۔ اس علاقے ہے انہوں نے اپنی شاعری کے لیے جمالیاتی قرینے اخذ کیے اور یہ ایسے قریعے ہیں کہ ہم جیے نیف کے ہاں دو آوازیں الگ ہے شناخت کرنے والے بھی ان کی شاعری کے کشتگاں میں شامل ہو گئے ہیں۔ فیض نے آہنگ کے دیباہے میں مجاز کو انقلاب کا مطرب کہا تھا اور کسی نے خوب کہا ہے کہ انقلاب کے مطرب تو خود فیض تھے۔ ایک نی طرز فغال ایج د کرنے والے اور ایک ایسے انقلابی شاعر کہ جس کی شاعری پڑھتے ہوئے دل جھوم جھوم اٹھتا ہے اور قدموں میں مقتل کی طرف أیضنے کا حوصلہ آجا تا ہے رخت دل بانده لوه دل فكارو چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں، یارو چلو

شب کے تغیرے ہوئے یانی کی سید جادر پر جا بجا رقص میں آنے گے جاندی کے بھنور جاند کے ہاتھ سے تاروں کے کول کر گر کر ڈویج، تیرتے، مرجھاتے رہے، کھلتے رہے رات اور می بہت دیر گلے ملتے رہے یمبیں بتاتا جلوں کہ رات فیض کی شاعری کا ایک مرکزی استعادے کی صورت ظاہر ہوتی ہے جس کے مقابل وہ صبح اور طلوع سحرکو لے کرآتے رہے ہیں رات باتی تھی ابھی سر بالیس آکر جانہ جاگ سحر آئی ہے جا کہ ان شب، جو مے خواب ترا حصہ تھی جاگ اس شب، جو مے خواب ترا حصہ تھی جا م ایر آئی ہے جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے

ہاں تو میں فیض کی شاعری کی جمالیاتی سلطنت کی بات کر رہا تھا اور اس باب میں جھے یہ کہنا ہے کہ فیض نے اپنی تہذیبی روایت سے ملنے والی زبان اور تمثالوں کونئ معنویت کی مبک اور تا تیر کی کرامت عطا کی تھی۔ میں مانیا ہوں کے کسی بھی فرد کی شاعری میں مضامین کی تحرار بہت کھنکتی ہے۔فیض کے ناقدین اس جانب آنگشت نم کی كرتے آئے ميں، محرميرا كہنا يہ ہے كه فيض نے اينے جمالياتى سيلول سے وہرائے ہوئے مضامین کو الفاظ کے تخلیقی استعمال اور کہے کو گداز رکھ کر اتنا مختف بنا لیا تھا کہ یر سے والے کے سیدھا دل پر ہاتھ بڑتا ہے۔ فیض کے ای ہنر کا قرینہ ہے کہ روایت ك فزينے سے وہ اپن محبوبہ كے ليے رسوا ہوتے عاشق كو نكالتے ہيں اور اسے انقلالي بنا دیتے ہیں۔ یہاں گوشت بوست کی محبوبہ بھی اپنا منصب بدل کر انقلاب کی ساعت معید ہوجاتی ہے۔ ایک طرف فیض کے ہاں رقیب روسیاہ سامراجیت کی علامت بنا، محتسب ادر بینے جی جیے سامراج کے ہر کارے تھبرے، جنوں ساجی انصاف کی لیک ہوا، عقل عیار عسکری نظام سے مجھوتے کا نشان بن کی اور وصل کے معنی انقلاب ہو گئے تو دوسری طرف فیض کے ہاں میے قرینہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے ان معنوں اور کیفیات کوسرے سے ملف نہیں ہونے دیتے جو ہماری تہدی اور شعری روایت کے ائدران الفاظ اورتر اكيب ہے وابستہ حلے آتے ہيں۔

> نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتی نہ شکایتی تیرے عہد میں ول زار کے سبھی اختیار چلے گئے

فیق کی شاعری کا فیفان میہ بھی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے ایک عجب طرح کے درد کی لذت عطا ہوتی ہے۔ وہ وجود جولھے لحمہ منہدم ہورہ ہوتے ہیں، توانا کی اور قوت کی سخت ہیں کوئی بھی محروی یا کارسائی ورسوائی یا دل شکتگی کا سامان نہیں ہوتی، عزم اور حوصلے کا نشان ہوجاتی ہے۔ اس شاعری کا اعجاز ہے کہ زندال کا بھا تک مجوب کے آستان کا دروازہ بن جاتا ہوا احترام آومیت کی منزل، وصل جیے لطف کا بدل تھم بی ہوتی، منفنی ، طواف، جم و جان، فلک، شاعری میں ظلم ، ظالم ، اہل جنوں ، اہل ہوس ، مدعی منفنی ، طواف، جم و جان، فلک، شاعری میں ظلم ، ظالم ، اہل جنوں ، اہل بوس ، مدعی منفنی ، طواف، جم و جان ، فلک، موز دردل اور مزاج کی نرمی پاکر یہ الفاظ آ کے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ بھی کہدآ یا ہوں کہ فیق کا موز دردل اور مزاج کی نرمی پاکر یہ الفاظ آ کے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ بھی کہدآ یا ہوں کہ فیق کی صور دردل اور مزاج کی نرمی پاکر یہ الفاظ آ کے ہی جاتے ہیں اور یہ بھی کہدآ یا ہوں کہ فیق کی صور درد کی اس خیقی قرینے نے فیق کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگی کے ہیہ کو بھی مقصود ہے کہ اس تخیقی قرینے نے فیق کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگی کے ہیہ کو بھی مقصود ہے کہ اس تخیقی قرینے نے فیق کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگی کے ہیہ کو بھی مقصود ہے کہ اس تخیقی قرینے نے فیق کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگی کے ہیہ کو بھی ایک معنیاتی پرت کے طور پرمخوظ کر دیا ہے۔

فیق کے ہاں موضوع تخن ہوجانے والی زنداں کی ایک شام ہویا زنداں کی ایک شام ہویا زنداں کی ایک شخ ، جھے کسی نہ کسی حوالے ہے آئ کے عہد سے جڑی ہوئی تگتی ہے۔ ہم سب دکھے در ہے ہیں کہ زیند زیند شام الرچکی ہے۔ ہمارے روش تبذیبی وجود کولھے لحہ قدم جمانے والی رات نگل لینے کے جتن کر ربی ہے۔ ہمارا تہذیبی وجود کیا خودانسا نیت کو منڈی کی معیشت جرکے پر چرکا لگا ربی ہے۔ تہذیبی مکالے کا فلفہ مات کھا رہا ہے اور تہذیبی تصادم کی تھیوری کا الاؤ خوب خوب و ہکایا جا رہا ہے۔ ایسے میں فیض کی شاعری کے ساتھ جڑنا ایک لخاظ سے سیاہ رات کی لمبی سرنگ کے دوسرے کنارے پر موجوداس روش صبح کی امید سے جڑنا ہے جے بہر حال ایک ندایک روزانسا نیت کے موجوداس روش صبح کی امید سے جڑنا ہے جے بہر حال ایک ندایک روزانسا نیت کے موجوداس روش صبح کی امید سے جڑنا ہے جے بہر حال ایک ندایک روزانسا نیت کے بخت کا مقدر ہوتا ہے۔

فی الاصل فیض اپنی زندگی میں ہی ان شاعروں میں پہچانے جاتے تھے جواپے بخت کا مقدر پالینے کے لیے جبد مسلسل پریقین رکھتے تھے، تاہم وہ ان شاعروں ہے الگ بچانے جانے گئے سے جن کے ہاں تج بداور حقیقت سامنے کی چزیں ہیں۔ فیق کا قرینہ یہ رہا ہے کہ وہ اے اپنے دھیے رومانی مزاج کے معطر پانیوں سے دھو کر اور اپنے جذبوں کی زم زم محرم مسلسل آئے ہے تیا کر یوں چکا لیا کرتے ہے کہ مصر مے ک تا ثیر بدل جاتی تھی۔ بہی سبب ہے کہ سحر، رات، ظلمت، سورا، مہتاب، ستارے، نور، افلاک بھیے عام سے الفاظ کا ذخیرہ فیق کی شاعری میں عام نہیں رہتا، اپنی الگ جمالياتی قدر بنا لینے کی وجہ سے بہت اہم ہوجاتا ہے۔ بہی لطیف جمالیاتی قدر، اجہائی جمالیاتی قدر، اجہائی فرد سے جڑت اور انسانیت کش سامراج سے شدید نفرت اُردہ شاعری کے باب میں فرد سے جڑت اور انسانیت کش سامراج سے شدید نفرت اُردہ شاعری کے باب میں فیق کی عطا ہے اور یہ ایسی عطا ہے جس پر جم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔

## ڈاکٹر سلیم اختر

# معتذل گرمی گفتار کا غزل گو\_ فیض

ہے فقط مرغ غزل خوال کہ جے فکر نہیں معتدل محری مفتار کروں یا نہ کروں حالی نے پہلی مرتبہ غزل میں طرح نو ڈالتے ہوئے اسے عشق و عاشقی کے مخصوص تصورات کے طلسم ہوشر با ہے نکال کر تو می شعور اور ملی درد ہے آشنا کیا۔ گوا کش گا کہا ہے خبر ہتھے،لیکن حالی کو مال کی نایا بی کا احساس تنا اور میا بھی کہ شہر میں حالی نے کھولی ہے ؤ کال سب ہے الگ۔ آج حالی کی ان غز لول کی اور کسی وجہ ہے اہمیت ہو یا شہو، وہ کم از کم اس بنا پر اہم بیں کہ ان کی غزاوں کی صورت میں اُردوغزل ہے مقصد ماورائیت سے نکل کر ہیں مرتبہ مقصد پندی کی طرف ماکل پرواز نظر آتی ہے۔ حالی کی ان غزلوں کی اہمیت اس بنا پر اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اقبال نے غزل کے اس روب کو پسند کیا اور بوں اے قوم کے نام پیغام اور ملی فلیفے کی ترمیل کا ذریعہ بنایہ۔ ۱۹۳۷ء میں جب ترقی پیندادب کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس ہے وابسۃ شعراء نے بھی غزل کے اس پہلو کی طرف زیادہ توجہ دی۔ بعض حضرات کی دانست میں مقصدیت ے غزل میں تغزل نہیں رہتا،لیکن ہے اعتراض اتنا وزنی نہیں کیوں کہ تغزل موضوع کی نہیں اظہار کی خصوصیت ہے اور ایجھے شاعروں نے ان دونوں کے نقطۂ تواڑن کوفن کارانہ شعور ہے برقر ار رکھا ہے۔

حالی کے بعد سے عام عاشقانہ روش کے ساتھ سماتھ اُردو غزل ایک نے رائے ۱۳۳۱ کی طرف گامزن نظر آتی ہے۔ایک راستہ اقبال کا تھا جس پروہ یقیناً گامزن نظر آتا ہے تو دوسرا ترقی پسند اوب کی تحریک کا۔ اساس لحاظ ہے دونوں میں فرق نہ تھا کہ دونوں صورتوں میں غزل مقصد خاص کے ابلاغ کا وسیلہ بنتی ہے۔ گونقط نظر کے فرق سے بعض اوقات ا قبال کی غزل اور ترقی پسندانه غزل جدا گانه نظر آتی ہے، کیکن میہ فروی ہے اور اصل بات میہ ہے کہ دونوں کے ہاں غزل پرانی کینچلی اتار کر بے معنی عشق کی گراں خوالی سے بیدار ہوتی نظر آتی ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں بیدوہ تناظر ہے جس میں فیض کی غزل کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ فیض نے زمانہ طالب علمی ہی ہے شاعری شروع کر وی تھی۔ جنانچہ فیض کے اینے الفاظ میں

· · شعر کوئی کا سوال واحد عذیه مناونو مجھے نہیں معلوم ۔ اس میں بچین فضائے سروو پیش میں شعر کا جرحا، دوست احباب کی ترغیب اور ول کی لگن سجی م کھ شامل ہے۔ بینفش فریادی کے پہلے جھے کی بات ہے جس میں 1914\_19 ہے 1910ء تک کی تحریریں شامل میں جو ہماری طالب علمی کے دن يتھے۔ يوں تو ان سب اشعار كا قريب قريب ايك ہى ذہنى اور جذباتى واردات کے تعلق ہے اور اس واردات کا ظاہری محرک تو ایک ہی حادث ہے جواس عمر میں اکثر نو جوان دلوں پر گز رجایا کرتا ہے۔''

(دست تبدسنگ،ص. ۱۲)

ز مانهٔ طالب علمی میں شعر گوئی کی تحریب کسی جذباتی حادثے کے باعث تھی یہ اس حادثہ کی یادگار ایک نظم''نذر' (مطبوعہ 'رادی' نمبر۱۹۳۳ء) ملتی ہے جس پر مدمر 'راوی' نے حاشیہ میں بینوٹ لکھا ، ''جی حابتا ہے ایک نام لکھ دول۔'' بیظم ونقش فریادی میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے تاریخی ولچیس ریکارڈ اور فیض کی یاد دہانی کے کے درج کرتا ہوں۔

> طرب زار تخیل شوق، رنگین کار کی ونا مرے افکار کی جنت مرے اشعار کی وُنیا

شب مہناب کی سحر آفریں مرہوش موسیقی تنہاری دل نشین آواز میں آرام کرتی ہے بہار آغوش میں نبکی ہوئی رنگینیاں لے کر تنہارے خندہ گل رہز کو بدنام کرتی ہے تنہاری عزریں ڈلفوں میں لاکھوں فتنے آوارہ تنہاری ہر نظر سے سینکڑوں ساخر جھلکتے ہیں تنہارا دل حسین جذبوں سے یوں آباد ہو گویا شفق زار جوانی میں فرشتے رقص کرتے ہیں جبان آرزو پر بے زخی دیکھی نہیں جاتی جبان آرزو پر بے زخی دیکھی نہیں جاتی

فطری شہر سے جہان آرزو پر بے رُخی ویکھی نہیں جاتی تو ہر لحاظ ہے اظہار
کرتی ہی ہے۔ وجہ جو بھی ہولیکن یہ ہے کہ فیض نے بھی غالب اور اقبال کی مانند کم عمری
سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ ان کے بچپن کا کلام تو دستیاب نہیں
البتہ گورنمنٹ کا لج لا ہور کے مجلہ 'راوی' کے ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۹ء کے پر ہے و کھنے پرفیش کی
ابتدائی شعری کا وشوں کے نقوش مل جاتے ہیں۔ ان جس سے پچھ نظمیس اور غرایس 'نقش فریادی' میں شامل ہیں۔ باتی متروک کلام ان برچوں میں محفوظ ہوگیا ہے۔ چتا نچہ سائی سوم میں فیض ایسے اشعار کہدر ہے تھے۔

ے تنبائی دل افروز ہو ہیں ہوں تو ہو چاندنی رات ہو، ماموش کنار جو ہو چاندنی رات ہو جائیں خموش کنار جو ہو ایک ہو جائیں خموشی میں ہماری روضیں جسے دو بھول ہوں اور ایک ہی خوشہو ہو مرے نالوں سے شب پوچھتی تھی ان کی معصومی کوئی کیوں رات کی خاموشیوں میں اٹھ کے روتا ہو

اس کے بعد کے متر وک اشعار ملاحظہ ہوں...

فضائے دل یہ ادای مجمرتی جاتی ہے ضردگی ہے کہ جال کک اثرتی جاتی ہے فریب زیست سے قدرت کا مدعا معلوم یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے موت؟ مجبور تمنا كي ببشت آرزو!! زندگی دُکھے دِلوں کی ذکھ بجری قریاد ہے یاد ہے وہ سر کہ جس میں اب ترا سودا تہیں عشرت جاوید وہ ول جس میں تیری یاد ہے ''راوی'' (اکتوبر۱۹۳۳ء) کے شارے میں فیق کی دوغز لیں چھپی ہیں جن میں ہے بہ غزل انقش فریادی میں ہے

ہر حقیقت مجاز ہو جائے کا قرول کی ٹماز ہو جائے

اور بدغز ل شام سبس ہے

شاب کو مے الفت کی اطبیاج سمی بساط دہر ہے جور و ستم کا راج سبی ب مانا تک طلب مرقراز دہر تہیں اک آرزو ہے سو شرمندہ امید نہیں کھبر کھبر ول بے تاب آخرش کب تک مجھی تو سوختہ جانوں کو نیند آئے گی

ش میران طالب علمانہ شعری کاوشوں کی اس زمانے میں اتنی اہمیت نہ ہوگی ،لیکن آج ہے اور اس نوع کے دیگر اشعار اس بنا پر اہم ہوجاتے ہیں کہ مشق سخن کے ابتدائی دور مِس فَيضَ مِس فَني پَخْتَلَى بِيدا ہوچكی تھی۔ فنی پَخْتَلَی بذات خود کوئی اہم خصوصیت نہیں۔ کم از کم فیق ایسے شاعر کے لیے یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں ہے محض فنی پیچنگی کی بنا پر بی ممتاز نہیں ہوئے۔ اس دور کے بیاشعار آج اس لیے اہم میں کدان میں وہ مخصوص لبجہ ملتا ہے جس نے بعد میں ان کی غزل میں فنی نکھار کے بعد ابنا منفرد رگھ بیدا کیا، اس لیے بیاشعار محض ، نوادرات کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہر چند کہ فیض کا ان میں گھٹوں چلنا محسوس ہوتا ہے۔ ویسے بھی بی اے کے بعد کے فیض آج کے فیض کے ہم سبق نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس دور میں فیض ینظر سیس کھے تھے۔ '' خدا وہ وقت نہ لائے '' (۱۹۳۴ء) 'مرود شانہ'' ۱۹۳۳ء ، اقبال ۱۹۳۱ء ، اور 'اعتراف' (۱۹۳۳ء) 'نفش فریادی' میں درج بیشعر ۱۹۳۱ء کا ہے

ادائے حسن کی معصومیت کوئم کر دے عنابگار نظر کو حجاب آتا ہے

ابتدائی شاعری کی ان کاوشوں کے فئی منصب سے قطع نظریہ ہے کہ فیف نے نسبتا کم تعداد میں غزلیں لکھ کربھی اپنے لیے بحیثیت غزل گو وہ منفر دمقام بنایہ کہ پاک وہ بند کے صاحب طرز غزل گوشعراء میں شہر ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے مخصوص اُسلوب اور طرز اواسے انہوں نے ہم عصر غزل کے امکانات میں اضافہ بھی کیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ترقی پسند غزل سے وابستہ مخصوص طلامات اور اسالیب کے تن ظر میں فیفن کی غزل اپنی تمام خوبیوں اور تغزل کے باوجو در تی پسند غزل کے تخصوص مزان سے عاری نظر "تی ہے۔ یہ خوبی ہوئی ہے اور خامی بھی۔ اس کا انحصار دیکھنے والے کی نگاہ پر ہوگا۔ اسے یوں بھی کے مشہور شعر

لکھتے رہے جنوں کی حکایاتِ خونچکاں
ہر چند ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے
پڑھ کر کیا ذہن فیفل کے اس شعر کی طرف نہیں جاتا؟
متاع لوح و قلم چھن گئ تو کیا غم ہے
کہ خونِ ول میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے
سوال یہ ہے کہ غالب نے فیفل کو Anticipate کیا یا فیفل نے غالب کی

پیروی کی ؟ بیصرف ایک شعر کی بات نہیں بلکہ ایک جذبے کی مشابہت کا مسئلہ ہے۔ اگر دونوں ایک خاص صورت حال میں ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں تو بیسوال بھی کیا جاساتا ہے کہ اگر غالب ترتی بینداوب کی تحریک سے وابستہ ہوتا؟ یا فیض سسکتی مغل حکومت کے سر براہ کے استاد شاہ ہوتے تو کیا رنگ بخن اپناتے؟ اے محض ، ڈبویا جھے کو ہونے نے ، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہد کرنظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بیعصری سوچ کو غزل کے مزاح سے جم آ ہنگ کرنے یا اپنی انفراد برت کے اظہار یا بھرعدم اظہار کا مسئلہ ہے۔

فیض کے شمن میں میداس لیے بھی اہم ہے کہ اپنی تمام انقلابی سوج اور انقلابی افکار کے باوصف انہوں نے غزل کے کلاسیکی اُسلوب کو ترک نہیں کیا بلکہ فاری تراکیب اور کسی حد تک مفری ڈکشن کی بنا پر وہ غالب کی طرز ادا کے خاصے قریب نظر آئے ہیں۔ وہ کلاسیکی اُسلوب کے اس حد تک رسیا ہیں کے نظمیس بعض اوقات غزل اور وہ بھی غالب کی غزل معلوم ہوتی ہیں۔ فیض کا یہ مصرع

يه داغ داغ اجالا به شب گزيده سحر

بالکل غالب کی زبان کا حال ہے (بی محض مثال کے لیے ہے اس انداز سے فیض کا مطالعہ ایک جدا گانہ مضمون کا متفاضی ہے۔) جس عبد میں فیض کے اوبی شعور نے آنکھیں کھولیں اس میں اقبال کی قومی شاعری اور معزب اُسلوب کے ساتھ ساتھ اخر شیرانی کی گیت نما نظموں اور عذرا اور سلمی کا جرچا تھا۔ اس عبد کے نوجوان شعراء کے لیے ایک طرف شاعر اسلام اور دوسری طرف شاعر رومان کی صورت میں دوقوی مقن طیس موجود سے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ فیض نے شعوری طور سے خود کو دونوں اثرات من طیس موجود سے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ فیض نے شعوری طور سے خود کو دونوں اثرات سے بچائے رکھا۔ اخر شیرانی کی سطحی رومانیت کی کشش عارضی تھی اور اقبال تو اپنی موامنیت کی کشش عارضی تھی اور اقبال تو اپنی مود مند البی تھا کہ ان کا تنبع مود مند البیت نے ہوسکی تھا۔ اس لیے ان کی زندگی میں 'اقبال' پر نظم کیسے کے باوجود وہ موضوعات اور اسمالیب وونوں کے لحاظ ہے ان سے غیر متاثر نظر آتے ہیں۔ موضوعات اور اسمالیب وونوں کے لحاظ ہے ان سے غیر متاثر نظر آتے ہیں۔

محدود رکھا۔ چندمثالیں پیش ہیں....

حسن مرجون جوشِ بادهٔ ناز عشق منت كش فسون نياز تیری رنجش کی انتبا معلوم حسرتوں کا مری شار نہیں عمر بے سود کث ربی ہے قیق كاش افشائے راز بوجائے چتم میگول ذرا ادهر کر دے دست قدرت کو بے اثر کردے یہ عبد ترک محبت سے کس لیے آخر سكون قلب ادهر بهي تبيس أدهر بهي تبيس اور کیا دیکھنے کو یاتی ہے آپ ہے ول لگا کے دکھے لیا تیرے در تک پہنے کے لوث آئے عشق کی آبرد ڈبو بیٹے!

یہ اور ای انداز کے اشعار کافی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ غزل میں چند استثنائی اشعار سے قطع نظر فیض آیک روایت غزل کو کی مانند معاملات حسن وعشق اور واردات قلب کی ترجی نی کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ای مجموعے میں ان کی پیظمیں بھی شامل ہیں ۔ کی ترجی نی کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ای مجموعے میں ان کی پیظمیں بھی شامل ہیں ۔ مجموعے میں ان کی بیظمیں بھی شامل ہیں ۔ بہلی ہی محبت مری محبوب نہ ما تگ

'چند روز اور مری جان ، کتے ، بول اور موضوع بخن ۔ ان نظموں میں فن کی اساس مقصدیت پر استوار ہے۔ یہ نظمیں اس عہد کے مروج ترقی بیند شعری نظریے کی زندہ تغییریں ہیں۔

نقش فریادی میں فیق کی غزل اور نظم کو پہلو بدپہلور کھ کرد کھنے سے بداحساس

ہوتا ہے کہ کو یا انہوں نے ان دونوں کی صورت میں اپنی شخصیت کو دولخت کر لیا۔ اس حد تک کنظم کوفیض اور غزل کوفیض ایک ندی کے دو کناروں پر ایک دوسرے ہے دور دور کھڑے نظر آتے ہیں۔بعض مواقع پر اُسلوب ان دونوں کناروں پر بل کا کام کرجاتا ہے ورنہ دونوں اپنی اپنی حیثیت میں منفرو نظر آتے ہیں۔ نظم کو انہوں نے خارجی وُنیا کے غم والم اور اجتماعی دکھ درد کے لیے وقف رکھا ہے تو غزل ذات کے اظہار اور دل کی وُنیا کے لیے مخصوص رہی۔ ترقی پند ادب کی تحریک میں جس شدو مد کے ساتھ ضار جیت پر زور دیا جاتا رہا ہے اور داخلیت جس طرح قابل فرمت گردانی گئی ے اے محوظ رکھ کرفیق کی غوال دیکھیں۔ یہ امر معنی خیز ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تظمیں ' دوسروں کے لیے وقف کر دینے کے باوجود غزل کی صورت میں ایک گوشہ اینے ول کے لیے بھی محفوظ رکھا۔ فیض نے 'وست صبا' کے ابتدائیہ میں لکھا ہے " شعر كا كام محض مشامرہ ہى نبيس مجامرہ بھى اس يرفرض ہے۔ گرد وہيش كے مصطرب قطرول میں زندگی کے دجد کا مشاہرہ اس کی بینائی پر ہے، اسے دوسرول کو دکھاناء اس کی فنی وسترس پڑاس کے بہاؤیس فطل انداز ہونا اس ے شوق کی صلاحیت اور نہو کی حرارت پر۔ اور پید تینوں کام مسلسل کاوش اور جدو جبد جاہتے ہیں۔ حیات انسانی کی اجہا کی جدو جبد کا ادراک اور اس جدو جہدیں حسب تو فیق شرکت، زندگی کا تقاضا ی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔فن ای زندگی کا ایک جزواور فنی جدوجہدای جدوجبد کا ایک بہلو ہے۔'' یہ خاص ترتی بسنداندسوی ہے اور ان کی بیشتر نظموں کی تفہیم کے لیے روشنی کا ما خذ۔ کیکن غزلوں میں فیض نے نظموں کی مانند واشگاف انداز اپنانے کے برعکس انہیں غزل کے کلاسکی آ ہنگ اورمخصوص اُسلوب میں یوں بیان کیا، بلکہ زیادہ بہترتو ہے کہ یوں چھپایا کہ شعر میں معنی کی تہد داری بیدا ہوگئ۔ بیا نداز غیرمحسوں کن طور پران کی غزلوں میں تمایاں ہے اور نمایاں تر ہوتا گیا ہے۔ دست صبا کی غزلوں سے اشعار میں معانی کی

ان دو جہات کا رنگ گہرا ہونا شروع ہوتا ہے اور بعد کے مجموعوں میں بیر مزید پختگی پکڑتا

جاتا ہے جس کے نتیج میں نقش فریادی کی نظموں اور غزلوں کے مطالعہ سے جذب کی جس دور کی کا احساس ہوتا تھا وہ یک رکی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ چنانچہ دست تہ سنگ اور زندال نامہ میں فیض کی غزل بھی ای جذبے میں رکی ہوئی ملتی ہے جس نے نظموں میں اظہار پایا۔ دست صبا کے بیاشعاراس میں بطور مثال چیش کیے جاسکتے ہیں۔ میں اظہار پایا۔ دست صبا کے بیاشعاراس میں بطور مثال چیش کیے جاسکتے ہیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے حاسکتے ہیں۔ تلاش میں ہے سر بار گزری ہے حاسکتے ہیں۔ حس بار بار گزری ہے

وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق ولب کی بخیہ گری فضا میں اور بھی نغیے بھرنے کھرنے کلتے ہیں

یہ ضد ہے یاد حریفانِ بادہ پیا کی کہ شب کو جاند نہ نکلے نہ دن کو ابر آئے

بحز ابل سم کی بات کرو عشق کے دم قدم کی بات کرو

جول بہار آئی ہے امسال کہ گلشن میں صبا بوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں

گلوئے عشق کو دار و رکن جہنے نہ سکے تو لوٹ آئے ترے مر بلند کیا کرتے

ہو کہ مفت لگا دی ہے خون ول کی سفید گرال ہے اب کے مئے لالہ قام کہتے ہیں

ان اشعار میں فیض نے خارجی زندگی کی تلخیوں کی شدید کو تغزل ہے کم کرنے ۱۳۹۹

کی کوشش کی ہے۔اس مقصد کے لیے بعض اور ہمعصروں کی مانند فیض نے بھی غزل کے مخصوص علائم سے بھر پور استفادہ کیا ہے۔ قدیم اُردوغزل نے آج کے جدیدغزل کو کواور سیجھ دیا ہویا نہ دیا ہو، اتنا ضرور ہے کوگل وبلبل، شیخ وتفس، مجنوں وصحرا اور رقیب اور محتسب وغیرہ ایسے الفاظ اور ان ہے وابستہ تلاز مات کے جوسلیلے ملتے ہیں ان کی بنا پر ان الفاظ کے استعمال سے ہرنوع کے معانی کی جہات کے دروا کیے جاسکتے ہیں۔ فیض نے بھی غزل کے انلہار کی اس صورت سے ہرممکن طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ فیض اور بعض دیگر غزل کورتی پندشعرا کی غزلوں سے میں مکتہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ جہال اینے پیغام کی ترسیل اور ابلاغ مقاصد کے لیے نظموں میں نی علامات اور اشارات وضع کئے سینے وہاں غزل میں یرانی علامات اور مقبول اشارات سے بھی کام جلایا۔ چن نجی فیض نے اوم اسیری کی غزالیات میں غزال کے اس مخصوص اظہارے وابستہ سبولتوں ہے ہرممکن طریقے ہے فائدہ اُٹھایا اور فیض کے لیے بیمشکل بھی ندتھا کہ ان کا فن شعور غزل کی کلاسکی روایات میں بول رنگا ہے کہ اظہار کی ہر منزل ان کے لیے آ سان ہوجاتی ہے۔ یہن بیں بلکہ آگر بیمعلوم نہ ہوکہ بیفض کے اشعار ہیں اور جیل میں لکھے گئے تھے تو انہیں کسی بھی کلاسکی استاد کا کلام سمجھا جاسکتا ہے۔مثلاً ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نے تھی تری اجمن سے پہلے مزا، خطائے نظرے پہلے، عماب، جرم بنن سے پہلے برم خیال میں رے حس کی شع جل گئی

درد کا جاند بھے گیا' ہجر کی رات وصل گئی

تبیں شکایت ہجراں کہ اس وسلے سے ہم ان ہے رفی ول استوار رکھتے ہیں

> ور وہی ہے تو آسال ہے وہی جال وبی ہے تو جانِ جاں ہے وبی

سیسب مٹالیس زندان نامہ ہے لی گئی جین اور ایسی مٹالوں کی کی نہیں۔ وسب ت سنگ جین بھی ایسے اشعار ملتے جین۔ ان کے اشعار کے مطابع ہے بیا حساس ہوتا ہے کہ فیض کی غزل کی اساس صنعت ان کا انقلا فی نعرہ نہیں بلکہ وہ شاعرانہ لہجہ ہے جس سے وہ تنخ عوہ انقلا فی نعرہ نہیں بلکہ وہ شاعرانہ لہجہ ہے جس سے وہ تنخ حقائق کی کرفتگی کو ملائم کرتے جیں۔ عشق کی طرح انقلاب بھی ایک بخار بلکہ بعض صورتوں بہتو ایسا معتدی بخار ہوتا ہے کہ بیدا ظہار نہ پائے تو فرو اندر ہی اندر سلگتا ہے، کسین اظہار پانے پر ہرنوع کے چیرائے اظہار اپنانے پر بھی حق تو یہ ہے کہ حق اوا نہ ہوا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر پہنچ ہوتا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر پہنچ ہوتا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر پہنچ ہوتا ہے۔ اس سے عام صلاحیتوں اور اعلی تخلیقی صلاحیتوں والے فن گاگروں میں اخیاز بیدا ہوتا ہے۔ اس سے عام صلاحیتوں اور اعلی تخلیقی صلاحیتوں والے فن گاگروں میں اخیاز بیدا ہوتا ہے۔ عام شاعر جذب کے جس سیلاب میں بے بس شکے کی طرح بہہ جاتا ہے، اولی فنکارا پے تخلیقی شعور ہے جمر سے جذب کو گویا پا بہ زئیر کر دیتا ہے۔ اسے یوں بچھئے گیا فنکارا پے تخلیقی شعور ہے جمر سے جذب کو گویا پا بہ زئیر کر دیتا ہے۔ اسے یوں بچھئے گویا بند باندھ کریائی کا ذخیرہ کر لیا اور پھر حسب غشا اس سے کام لیتے رہے۔

## ساقى فاروقى

## فیض ، میرا جی اور راشد

نٹی نسل کو بہکانے اور اُردونظم کی نموجی رخنہ ڈالنے میں فیق کی شاعری چیش چیش رہی ہے۔ ان کا خوابناک انداز ، غنائی لہجہ بجل اور ترشے ہوئے الفاظ ، انوکھی اور اچھوتی تشبیبوں پر محجوبانہ دسترس اور سب سے بڑھ کر ان کی شخصیت کی نرمی اور مخاس سے بتام چیزیں اپنے قاری پر جادو کے بغیر نہیں رہتیں۔ ان کا کلام پڑھتے مخاس سے بہتمام چیزیں اپنے قاری پر جادو کے بغیر نہیں رہتیں۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہو بار بار مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایک ایسے طلسمی قصر میں داخل ہور ہا ہوں جہاں بچھ در کے لیے سوچنے اور بجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہوجاتی ہیں اور باصرہ اور شامہ ہو گئی ہیں۔ بس دیکھتے رہنے اور خوشبونش ور شامہ کے علاوہ باتی تمام حسیات مفلوح ہوجاتی ہیں۔ بس دیکھتے رہنے اور خوشبونش ور شامہ کے کہ وی باتی تمام حسیات مفلوح ہوجاتی ہیں۔ بس دیکھتے رہنے اور خوشبونش ور شامہ کے کہ وی باتی کی گوں جائے گی۔

ابھی فضا میں اقبال کے ''سلسلہ روز وشب'' کی گونج باتی تھی اور اختر شیرانی کی سلمی داوں میں کچا کچا درد بھیر رہی تھی کہ فیض نے لکھنا شروع کیا۔ نے لکھنے والے ایک دوار ہے بر کھڑے ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ دل میں سلمی جیسی مجبوبہ کے لیے لہو ہلکورے لے روار ہے بر کھڑے اور ذہن اقبال کی فکری روکا ساتھ دینا جا ہتا ہوگا۔ فیض 'اقبال کے فقری روکا ساتھ دینا جا ہتا ہوگا۔ فیض 'اقبال کے فقری میں تقدم ملاکر جلنے لگا۔

کنار رحمت حق میں اسے سلاتی ہے سکوت شب میں فرشنوں کی مرثیہ خواتی اوراقبال کی معیت میں وہ ان کے استاد داغ تک جا جینچتے تھے ہو چکا عشق اب ہوں ہی سہی

کیا کریں فرض ہے ادائے تماز

دوسری طرف اختر شیرانی کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش جاری تھی

آؤ گی مری گور ہے تم اشک بہانے

نوخیز بہاروں کے حسیں بھول چڑھانے

یہ معصوم قاتل گر پیر بھی اے میرے معصوم قاتل تہہیں بیار کرتی ہیں میری دُعاکیں

یکی ابتدا کرنے کا Genuine طریقہ بھی ہے۔ نیا لکھنے والا تھوڑی دور تک اپنے دور کی بڑی آ واز وں اور پچھلوں کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اگر اس میں جان ہے تو رفتہ رفتہ اپنی راہ الگ کر لین ہے ورنہ دوسری صورت میں دھیرے دھیرے ادب خود است اپنی راہ الگ کر دیتا ہے۔ بدادب کا پچھالیا فطری عمل ہے کہ آ دمی و کھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کی ساری عمر کی محنت ادبی تاریخ کے جو ہڑ میں پڑی سردتی رہتی ہے۔ رہ جاتا ہے اور اس کی ساری عمر کی محنت ادبی تاریخ کے جو ہڑ میں پڑی سردتی رہتی ہے۔ بیروڈی ہو کران یہ گیوں کے آوارہ ہے کار کے "بن جاتا ہے کبھی غالب کے مصر سے پیروڈی ہو کران یہ گیوں کے آوارہ ہے کار کے "بن جاتا ہے کبھی غالب کے مصر سے گوٹے ہیں

تو ہے اور اک تغافل چیم میں ہوں اور انظار بے انداز اور بھی غالب کے لیج کی دھک سائی دیت ہے۔ ہم پرورش لوح وقلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے (میرا خیال ہے بہ شعر plagiarism کی سرحدوں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے) اور ہے فقط مرغ غزل خوال کہ جے فکر نہیں معتدل محری مختار خروں یا نہ کروں

ان تمام باتوں کے باوجود بدامر مسلم ہے کہ فیق نے جہاں کہیں سے بھی کسب نور کیا ہے اس میں اپنی طرف سے بچھانہ کچھادر ایسا شامل کر دیا ہے کہ وہ فیق بھی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کا لہجدا تنا سبک اور الگ ہے کہ اُردو کے کسی شاعر کے لہجے سے لگانہیں کھاتا۔

سو رہی ہے گھنے ورختوں پر جاندنی کی تھی ہوئی آواز

غائبا پہلاشعرے جہاں سے فیض نے اپنی آواز الگ کرنی شروع کر دی تھی۔

یہ لیجے کی نری اور مٹھا س فیض نے سائبا سال کی ریاضت کے بعد حاصل کی ہے۔ پچھ
ای محسوس ہوتا ہے کہ وہ شعر کہنے سے زیادہ لہجہ بنانے اور آواز منفر وکرنے میں معروف
ر ہے۔ بعض اوقات تو الفاظ کی تر اش خراش اور کاری گری اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اصل
جذبہ ماند پر جاتا ہے اور ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ایک بجی ہجائی نظم صفحہ قرطاس پر جذبہ ماند پر جاتا ہے اور ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ایک بجی ہجائی نظم صفحہ قرطاس پر مند ماند کی ہوئے کہ اس وقت ترکی یاد نے ہا۔ لاحول والاقو ق A good poet should feel as hamed ترکی یاد نے ہا۔ لاحول والاقو ق after executing a line like that

فیق کے کلام کا ایک اور نمایاں جو ہر ہے تکرار ۔ بلکہ بھی بھی تو جی ہے سوچنے اللہ اس کول کہ تھی پر بکھی مارے ہوئے جذبات اور اپنی بی جگالی کئے ہوئے خیالات کو الن کے بہاں سے نکال دوں تو کیا فیق کا کل کلام دس بارہ صفحات میں نہیں سمٹ آئے گا۔ ایک بات خاص طور سے یا در کھنے کی ہے کہ فیق کا معاملہ ان سے کہیں چھوٹے شاعر مجاز کے یہاں تکرار کی وجہ علم اور مشاہدے کی کی ہے جبکہ فیق کے بیال تکرار کا باعث سے کی اغلط آورش ہے۔

الموضوع مخن فیق کی اصل آواز محی، نیکن ابھی وہ آہتہ ہے کھلتے ہوئے

ہونٹوں اورجسم کے واقویز خطوط کو پوری طرح محسوں بھی نہ کرپائے تھے کہ ترتی پیندی

کے الروھے نے سانس لینی شروع کر دی اور دوسرے لا تعداد شاعروں کی طرح وہ بھی

اس بھوکے الروھے کے کھلے ہوئے سرخ جبڑوں کی طرف تھنچا شروع ہوگئے۔ ساری

گلوق کنکر پھر، اوبڑ کھابڑ، سب کی منزل ایک تھی' اڑدھے کا پیٹ انجام؟ کمل

تباہی! تیری سرکار میں پنچے تو سبجی ایک ہوئے۔ نیاز حیدراور کیفی اعظمی بھی وہی کہدرہ تھے جو فیق کہدرہ تھے جو فیق کہدرہ تھے اور فیق بھی وہی کہدرہ تھے جو سردار اور مخدوم کہدرہ تھے اور مزار اور مخدوم بھی وہی کہدرہ تھے اور منظم بھی وہی کہدرہ تھے ہوئیق کہدرہ تھے اور مخدوم بھی وہی کہدرہ تھے ہوئیق کہدرہ تھے ہوئیق کہدرہ تھے ہوئیق کہدرہ تھے ہوئیق کہدرہ تھے۔ اور تو اور ترا ہاتھ' اور سردار اور مخدوم بھی وہی کہدرہ تھے جو پارٹی کہلانا چاہتی تھی۔ اور تو اور ترا ہاتھ' ہاتھ بھی آ گیا تو چراغ راہ بھی جل گئے' اور ''رقص کرنا ہے تو بھر پاؤں کی زنجے نہ درکھ ہوئیق مصرعے کہنے والی مہذب آ واز ''مری نگاہ بھی ہے ارض ماسکو مجروح' 'جسے بے رس بھے مصرعے کہنے والی مہذب آ واز ''مری نگاہ بھی ہے ارض ماسکو مجروح' 'جسے بے رس بھیے مصرعے کہنے والی مہذب آ واز ''مری نگاہ بھی ہے ارض ماسکو مجروح' 'جسے بے رس بھیے مصرعے کہنے والی مہذب آ واز ''مری نگاہ بھی ہے ارض ماسکو مجروح' 'جسے بے رس بھیے اور اخباری مصرعے گئگانے نگی تھی۔

ان سب کی اپنی آواز جس اپنا احساس اور اپنا جذبہ غائب ہوگیا تھا۔ یہ انسان پرست قوم اور بہ قوم مدھار ٹیم شعر و ادب کو چھوڑ کر اتنا آگے نکل آئی تھی کہ واپسی کا امکان بس ای صورت بیس باتی رہ گیا تھا کہ یہ اڑ دھا سانس لینے کے لیے دوبارہ منہ کھولے۔ جوصرف اس طرح ممکن تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس اڑ دھے کی دیوار نما پیٹے کے نیچے آگ روشن کرے تاکہ یہ کائی بلا گھبرا کر کروٹ بدلے اور تکلیف سے پنگھاڑنے گئے۔ یہ بیس بعد میں بتاؤں گا کہ آگ روشن کرنے کا خوشگوار فریفہ کس نے پنگھاڑنے گئے۔ یہ بیس بعد میں بتاؤں گا کہ آگ روشن کرنے کا خوشگوار فریفہ کس نے داکی، فی الحال یہ دیکھیئے کہ اس دیوار کے نیچے دب کرفیض کا کیا حشر ہوا۔

فیق کو پڑھ کرسب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس انبوہ کیٹر میں خلط ملط ہوکر بھی انبول نے شاعری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور در آیہ شدہ خیالات کے ساتھ ساتھ شعریت کی ایک بے قرار لہر بھی ان کے لہجے سے البجھی رہی۔ یہ وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں وہ واحد تر تی پند شاعر ہیں جو ذرا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں جا ، نکہ کے میدان میں وہ واحد تر تی پند شاعر ہیں جو ذرا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں جا ، نکہ کے کا ای انہیں بھی زیب نہیں وی ۔ ان کے دوسرے ساتھی ادھر اُدھر کئی کا شتے ہوئے کا گائی انہیں بھی زیب نہیں وی ۔ ان کے دوسرے ساتھی اوھر اُدھر کئی کا شتے ہوئے امان نہیں ۔ حق ہے وتعزم ن تشاء و تذل من تشاء۔

ترتی پیندوں میں ل کرسب سے پہلے تو فیق نے اپنی محبوبہ کورخصت کیا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ شاعر کو کیسے کیسے جھوٹ یو لئے پڑتے ہیں۔ اگر محبت اپنی فلمی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو یہ بات تو فیق بھی اچھی طرت جانے ہیں کہ محبت کے علاوہ کوئی اور کوئی غم سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور باتی جائے ہیں کہ محبت کے سوا دُنیا ہیں اور کوئی غم سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور باتی تمام شاخیں ای چھتنار درخت سے بھوتی ہیں۔ نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔

فیق کے رقیب کی ایک زمانے میں بڑی دھوم تھی۔ بینظم مجھے بیسویں مصرعے تک بہت پہند ہے۔ اتن کہ میں نے فیق صاحب سے فرمائش کر کے بار ہار تی ہے۔ میں انہیں ہمیشہ جز ترے اور کو سمجھا وک تو سمجھا نہ سکوں'' پر روک دیتا ہوں۔ وہ بھلے آ دمی بیں رُک جاتے ہیں۔ بیان کی بڑائی ہے۔میرے خیال میں اگرنظم اس مصریح يرختم ہوجاتی تو اپنا بڑا گہرا اثر جھوڑتی۔ ہاتی 12 مصرعے پیوند ہیں۔ نام نہاوتم دوراں کوغم جانال کے ساتھ جوڑنے کا ہوند۔ ایک سچ کو دوسرے جھوٹ کے ساتھ جوڑنے کا پیوند۔ اور اس انمل، بے جوڑ پیوند کا سلسلہ فیض کی اکٹر نظموں میں پھیلا ہوا ہے۔ اک بخیہ ادھیڑا ایک سیا' یوں عمر بسر کب ہوتی ہے؟ فیق صاحب کا ایک مصرع ہے۔ اس عشق نہ اس عشق ہے تا دم ہے مگر دل۔ حالانکہ آواز کی نیکبی بتا رہی ہے کہ ایک عشق مر ول نادم ضرور ہے اور اگر فیض کا دل نادم نہیں تو قاری کو ندامت ضرور ہے۔ اس کے علاوہ فیض کے یہاں ایک چیز اور رہ جاتی ہے۔صلیب و زنداں سے گزرنے کا عزم اور سحر کا انتظار۔ میں یہ نبیس کہنا کہ یہ مسئلے نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں۔ far from it جن مسئلول سے شاعر دو جار ہوا ہے اگر وہ اس کے دل پر اپنا اثر نہیں چھوڑیں گے تو اس کا دور اس کے کلام میں کیسے دھڑ کے گا۔لیکن زندگی کے صرف ایک ہی گوشے کی عکاس التھے شاعر کا شیوہ نہیں۔ حدیندی فن کار کا دم گھونٹ ویتی ہے اور وہ اینے بی کلیشے بیں ساری عمر ٹاک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ میں شاعری میں Commitment کا شدید قائل ہوں مگر شاعر کی پہلی commitment شاعری ہے ہے، نہ کہ journalism ہے۔

یہاں میں سارتر کے مضمون کمٹمنٹ کا حوالہ نہیں دینا جا ہتا ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی کہ میں فیق بی کے آس باس رہنا جا ہتا ہوں۔

طوق وسلاسل اور دار و رئ کوفیق نے اتنا دہرایا ہے کہ اب وہ شاید خود بھی سیجھنے سکتے ہیں کہ ان کی بہی آ داز کی آ داز ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کی کسی انگی کا ناخن بار بار اپنے دائتوں سے کاٹنے رہیں تو وہ حرکت آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گ۔ عادت جو جبلت کی زرخرید کنیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس عادت بدکو چھوڑ نا عادت جو جبلت کی زرخرید کنیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس عادت بدکو چھوڑ نا چاہیں تو بھی نہیں چھوڑ سکتے ، اور آپ کو اس عادت سے ایک طرح کی رلجیتی پیدا ہوجاتی ہے ، اور یہ دیجی رفتہ رفتہ مجبت میں تبدیل ہوجاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اٹل خشیقت ہے کہ یوں آپ پہلے اپنا ناخن چیا جائے ہیں اور پھر ابنی انگی زخی کرتے رہے مشیق حالے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دار سے فیض کا بچھ ایسا سمبندھ ہوگیا کہ ہمیا وال کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دار سے فیض کا بچھ ایسا سمبندھ ہوگیا کہ نہ جائے رفتن نہ پائے مائدن۔ تنگ آ کر وہ دار بی کو کا نہ ھے پر لاد کر اٹھا لائے۔ ش یہ اس طرح وہ اسے دکھور کے دائیوں۔ تنگ آ کر وہ دار بی کو کا نہ ھے پر لاد کر اٹھا لائے۔ ش یہ اس طرح وہ اسے دکھور کے در کھور کے اس ماتھ دیکھور کے در اسے دکھور کو اسے دکھور کے در کھور کے اس مورائی والے ہیں۔

ڈال کر کوئی گردن میں طوق آ گیا لاد کر کوئی کاندھے بید دار آ گیا

فیق میں بڑے امکانات تھے اور وہ چلے بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اوب کا معاملہ تو جول بھیلوں کا ساہے۔ اگر ہاتھ میں چراغ نہیں ہے یا اس چراغ پر گرفت مضبوط نہیں ہے تو نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ فیق نے بحث کر ہماری نظم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اب اس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ پھر بھی ، ان تمام چیز وں کے باوجود فیق واحد زیمہ شاعر ہیں جن کی تقریباً تمام نظمیں ان کے خالفین اور حفقین دونوں پر بکسال اڑ کرتی ہیں۔ نقش فریادی کی کے نظمیس: میرے ندیم ، جھے سے پہلی می مجت مری محبوب نہ کرتی ہیں۔ نقش فریادی کی کے نظمیس: میرے ندیم ، جھے سے پہلی می مجت مری محبوب نہ مانگ، رقیب سے ، تنہائی ، بول ، موضوع بخن ، اور ہم لوگ ، وست صبا کی دنظمیس: صبح کرتی ہیں۔ نام اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ آزادی ، شورش پربط و نے ، نوحہ ایرانی طلبہ کے نام اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ نام کی دونظمیں: پاس آزادی ، شورش پربط و نے ، نوحہ ایرانی طلبہ کے نام اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ نام کی دونظمیں: پاس

ر ہواور منظر، اپنے اُسکوب اور احساس دونوں لی ظ سے اظہار اور بیان کی جدید تر راہیں وکھاتی ہیں اور نظم کے نئے اور اجھوتے زاویہ ہائے نظر کے امکانات روشن کرتی ہیں۔ اُردونظم میں فیفل کا بہی اضافہ ہے جس کے بغیر اُسلوب اور خیال دونوں کا رشتہ ماضی سے کت جائے گا۔ (فیفل کی غزل چونکہ میرے موضوع کے احاطے سے باہر ہے اس لیے اس پر گفتگونہیں کی گئی۔)

00

### اختر شاهجهان پوری

# فیض کی شاعری

ستمس الرحمٰن فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فیض کا بڑا کارنامہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے کلاسکی اصطلاعاتی الفاظ کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں غزل میں مقبول کیا، ورنہ فیض کے زمانے میں میرسب خوبصورت الفاظ یا تو ترک ہو چکے ستھے یا ایے معنی کھو چکے نتھے۔ اس کے جواب میں دوشکلیں ہیں۔ بید بیان مخدوش ہے کہ دارور من ، قفس وشیمن وغيره الفاظ كسى بھي وقت ايخ معنيٰ كھوسكتے ہيں۔ بيدالفاظ دراصل ايك بورے رسومي تي نظام کا حصہ ہیں اور ان پرغزل کی دنیا کے تمام مفروضوں کا دارو مدار ہے۔ جب تک وہ ر سومیاتی نظام اور مفروضات باقی ہیں بیہ الفاظ اپنے معنی نہیں کھو سکتے۔ بیہ ناممکن ہے کہ کوئی رسومیاتی لفظ مثلاً جو روستم میر کے شعر میں بامعنیٰ ہو، اور آج کے زمانے کے شعر میں بے معنیٰ ہو۔ ہاں رہے کہا جاسکتا ہے کہ جوروستم قسم کے الفاظ اپنی دل کشی اور تازگی کھو چکے تھے۔فیق نے انبیں دوبارہ دل کشی اور تازگی عطا کی۔ پھرسوال اٹھے گا کہ فیض نے بیکارنامہ کیوں کر انجام دیا۔ آپ جواب دیں کے کہ فیض نے انہیں سیای معنی عطا کیے۔لیکن پھر وہی مشکل آن کھڑی ہوگی کہ فیض کے شعر میں سیاس معنی کی در یا دنت ان معلومات پرجن ہے کہ فیض سیاس اور انتقابی شخص تھے۔ لہذا کلاسکی رنگ وآ ہنگ والے الفاظ میں جو دل کشی اور تازگی ہم فیض کے شعر میں دیکھتے ہیں وہ اس وجہ ے کہ ہم جانتے ہیں کہ فیض کے بچھ سیاس عقائد تھے۔ لیعنی فیض نے ان میں کوئی شاعراندخونی نہیں پیدا کی ، یہ تو محض ان کی سیاست کا کرشمہ تھا۔

فیض کی شاعری میں چند غزلوں اور نظموں کو چھوڑ کرسب کی سب سیاست گزیدہ محسوں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ فیض کے یہاں فکری تضاد ملتاہے۔

فیض مزاجاً رومانی شاعر سے لیکن فیض نے جس زمانے میں آنکھیں کھولیں اس میں سامراجی طاقتیں کمزور اور پسماندہ ممالک پر تسلط جمائے ہوئے تھیں اور ان کا طرح طرح سے استحصال کر رہی تھیں۔ فیض چونکہ ایک حساس ذہن کے مالک تھے اس لیے ان کو یہ دکھے کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس وقت کے مسائل کا شدت سے ذکر کیا۔ عوام کو انقلاب بر پاکرنے کی ترغیب دی اور تسلط جمائے ہوئے لوگوں کو غیر انسانی حرکتیں کرنے پر بہت پچھ کہہ ڈالالیکن میہ بات بچے ہے کہ اگر فیض کی شاعری میں اس صدی کی بہترین شاعری کہی جا سکتی تھی۔ فیض نے جہاں نعرے بازی سے اجتماب کیا ہے وہاں ان کی شاعری زیادہ طاقتور دکھائی دیتی ہے۔

نیق چونکدایک خاص نظریے کے عمبردار تھے اس کیے ان کی شاعری کا بیشتر حصہ ای نظریے کے زیراثر معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پرشکوہ الفاظ کی بحر مارہے۔ ان کی شاعری میں سادگی ، نرمی اور نزاکت جواجھی شاعری کا خاصہ بجمی جاتی ہے، غزلوں میں تو نظر آتی ہے، نظمول میں نہیں۔

اس معاطے میں فیض دوسروں کے مقابے میں خوش قسمت ٹابت ہوئے کہ ان
کے ہمعصروں نے ان کی شاعری کے روش پہلوؤں پر ہی لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی،
خامیوں کی نشاندی نہیں گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بڑے شاعر کی حبیب
سے ہی جانے گئے لیکن اب ان کے کلام کا بڑی احتیاط سے جائزہ لیا جارہا ہے اور اس
کے اسقام کو بھی منظر عام پر لایا جارہا ہے۔ یہ اس لیے اور بھی کہ جن حالات میں وہ
شاعری کی گئی تھی وہ حالات تیدیل ہوگئے ہیں۔

نیق دل سے رومانی شاعر تھے لیکن وہنی طور پر اشتراکیت پیند تھے۔ ان کی

اشتراکیت پیندگ نے ان کوشبرت، عزت اور دولت سے تو نواز الیکن ان کوعظیم شاعر نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہ فیض نہ تو رو مانی شاعر ہو پائے اور نہ باغی۔ ؤبن ودل کے اس تضاو نے انہیں بہت نقصان پہنچایا لیکن اس کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ ان کی شاعری کم رتبہ ہے بلکہ ان کی شاعری میں اچھی شاعری کی تمام خصوصیات موجود ہیں، خاص طور سے غراوں میں۔ چند شعر مثال کے طور پر پیش ہیں .

تقش فر<u>يا</u>دي منت حارہ ساز کون کرے درد جب جال تواز ہو مائے فریب آرزو کی سبل انگاری تبین جاتی ہم اینے دل کی دھرو کن کور ی آواز یا سمجھے دونول جہان تیری محبت میں بار کے وہ جارہا ہے کوئی شب عم گزار کے نہ جائے کس کیے امیدوار بیٹھا ہوں اک الیی راہ یہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں اور کیا ویکھنے کو باتی ہے آپ ہے دل لگا کے دکھ لیا ساری ونیا ہے دور ہو جائے جو ذرا تيرے ياس ہو بينھے وہ رنگ ہے امسال گلستاں کی فضا کا اوجھل ہوئی وبوار تفس مد نظر سے یایش کی کیا فکر ہے دستار سنجالو مایاب ہے جوموج گزر جائے گی سرے

#### وست صبا

سے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی ہے ہے ترمین در و یام حرم کرتے رہیں کے كرال ہے ول يدعم روزگار كا موسم ہے آزمائش حسن نگار کا موسم بدول کے واغ تو ذکھتے ہتے یوں بھی یر کم کم مجھ اب کے اور ہے بجران بار کا موسم وہ بات سارے قسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے صا ہے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر جمن تو چیم صبح میں آنسو أبحرنے لکتے ہیں بم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض کلشن میں وہی طرز بیاں تھہری ہے ان کی نظر میں، کیا کریں پھیکا ہے اب بھی رنگ جتنا لہو تھا صرف قبا کر بھے ہیں ہم

#### زندال تأمه

بچھ کو دیکھا تو میر چتم ہوئے تجھ کو جاہا تو اور جاہ شہ کی متمع نظر، خیال کے انجم، جگر کے واغ جتنے چراغ میں تری محفل سے آئے ہیں ول نامیر تو نیس ناکام بی تو ہے لبی ہے تم کی شام گر شام ہی تو ہے وہ تو وہ ہے تمہیں ہوجائے گی الفت مجھ ہے اک نظرتم مرا محبوب نظر دیکھو تو

نقش فریادی۔ دست تہد سنگ۔ دست صبا۔ زندال نامہ اور سمرِ وادی سینا کے مطالعہ ہے بید بات واضح ہوگئی کہ فیض کی نظمیں غزلوں کے مقالمے میں زیادہ بلند آ ہنگ ہیں، اور وہ نظموں کے کہتے میں توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔مثال کے طور پر نظموں کے چکے بند جیش کرتا ہوں....

تم يه كت مو اب كوئي جاره تبيس تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم کوئی ازا نہ میدال میں وشمن نہ ہم کوئی صف بن نہ یائی نہ کوئی علم تم يه كيتے ہو اب كوئي جارہ تہيں جسم خشہ ہے ہاتھوں میں بارا نہیں

انتساب

کلرکوں کی انسردہ جانوں کے نام بوسٹ مینول کے نام تا کے والوں کے نام ریل بانوں کے نام كارخائے كے بھولے جيالوں كے نام بادشاه جهال والى ماسوات ائي الله في الارض وہقال کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم بنکالے سکتے جس کی بیٹی کو ڈاکواٹھالے سکتے

#### وريجه

ارئی ہیں کتی صلیبیں مرے دریجے پر ایک ایک اینے مسیا کے خوں کا رنگ لیے ہر ایک وصل ایک مانگ لیے ہر ایک وصل امنگ لیے ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے کسی یہ کرتے ہیں ابر بہار کو قربال مہد تابناک کرتے ہیں مہد تابناک کرتے ہیں مرصت شاخسار دونیم کسی یہ بوتی ہے مرصت شاخسار دونیم کسی یہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں

### خورشيد محشر كي لَو

کبتمہارے لہو کے دریدہ علم فرق خورشد محشر پہ ہوں کے رقم از کراں تا کراں کبتمہارے قدم از کراں تا کراں کبتمہارے قدم لے کے اٹنے گا وہ بحر خوں یم بہ بم بہ کم جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کاغم سمارے دردوالم مسارے جوروستم مارے جوروستم وورکتنی ہے خورشید محشر کی لو آج کے دن نہ یوچھوم ہے دوستو

مندرجہ بالانظموں کے علاوہ اور بھی بہت ی نظمیں ہیں جنہیں مثال کے طور پر پہت کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً: دعا۔ دست تہدسنگ۔ بیکنگ۔ سکیا گگ وغیرہ۔
یہاں فیض کی شاعری سے متعلق چند اہم لوگوں کی رائے لکھتا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ فیض کی شاعری کو سمجھتا ہوں تاکہ فیض کی شاعری کو سمجھتے ہیں آسانی ہو۔ کلیم الدین احمہ فیض کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

اب بھی وککش ہے تراحس گر کیا کیجے اور کھی دکھ میں زمانے میں محبت کے سوا داختیں اور بھی میں میں وصل کی راحت کے سوا راحتیں اور بھی میں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی می محبت مرے محبوب نہ ما تک

لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھنتے ہوئے ہونے ہائے اس جم کے کمبخت دلاوین خطوط

آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں ہے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور انہیں

"بي دبنی البحن خيالى نبيس واقعی ہے اور وہ اس البحض سے نجات نبيس پاسکے ہيں۔ يبی وجہ ہے کہ ان كے شعور كى ترقى رك گئى اور أن كى شعرى كے چشمد كا پانى خشك ہوگياہے۔"

متاز حسین بطرک بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دیکھیں جدید شاعری کی شمع ن-م-راشد کے سامنے رکھی جاتی ہے یا فیض کے۔

ڈاکٹروزیرآغا: میں جب فیض کی لفظیات لینی ان کے جسمانی جن کے سحر سے نکل تو میں نے ان نظموں کے معنوی اُوصاف کی طرف توجہ کی اور معا مجھے محسوں ہوا کہ فیض کے پاس چند بند سے کے مضامین ہیں جنہیں وہ دہراتے نہیں تھکتے۔ فیض میرا

محبوب شاعر تھا جب مجھے فیفل کی تنگ دامانی اور اس کی بے وجہ تکرار کا احساس ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے پچھے کھودیا ہے۔

رشید حسن خال: فیق کے مزائ کی رومانیت ان کو انقلابی بننے سے روکتی رہی۔
ہال ان کی انقلاب بیندی میں رومانیت کے عناصر شامل ہوتے رہے اور اس طرح وہ
رومانی باغی بن کررہ گئے۔عقیدے اور مزاج کی اس کشکش کو ان کے کلام میں واضح طور
پر دیکھا جا سکتا ہے اور وہ آج تک ای دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک
بڑا حصہ ای ادھورے بن کی آئینہ داری کرتا ہے۔

مندرجہ بالا اسنادے یہ فیصلہ کرتا آسان ہوجاتا ہے کہ فیض کی شاعری میں ذہن ودل کی مشکش نمایاں ہے اور بہی وجہ ہے کہ دوعظیم شاعر نہیں بن سکے۔

## حصه سوم : متفرقات

#### احمد نديم قاسمي

# فيض احرفيض

فیض احمد فیق کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت عجیب وغریب تھی کہ ان میں قرب و بعد کی کیفیتیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں۔ ہم ایک ہی او لی تحریک ہے متعلق تھے اور سحافت کے ایک ہی ادارے میں برسوں ایک ساتھ کام کیا مگر میں نے ہمیشہ محسول کیا کہ میں فیض صاحب سے ذرا فاصلے پر ہوں یا فیض صاحب مجھ سے ذرا فاصلے پر ہیں۔ میں نے اس صورت حال کا جب بھی تجزید کیا، یمی نتیجہ نکلا ہے کہ

المار المران طبقاتي تفاوت تحار

🖈 یہنے بالنے کی محفلوں میں میری عدم شرکت اس درمیانی فاصلے کا ایک اور

ان کے علاوہ کوئی سبب میری سمجھ میں نبیس آیا اور اگر کوئی اور سبب سر اُٹھا تا بھی ہے تو میں اُسے رو کر ویتا ہول کہ اگر میں اُسے رو نہیں کروں گا تو قیض صاحب ہے میری نیازمندی داغ دار ہو جائے گی۔

قیق صاحب سے میری پہلی ملاقات مولانا عبدالجید سالک صاحب کے ہاں سنسی شادی کے موقعہ پرمسلم ٹاؤن میں سالک صاحب کے مکان پر ہوئی تھی۔مولا ہا مالک صاحب یا ڈاکٹر تا ٹیر صاحب نے ان سے میرا تع رف کرایا جو مصافح سے آ گے نہ بڑھا کیونکہ قیض صاحب کے ساتھ ان کے احیاب کا جو بجوم تھا، وہ انہیں دور تھینج لے گیا۔اس کے بعد ان ہے میری ملاقات دہلی میں ہوئی۔آل اعرباریڈیونے

'' جدید شعرائے اُردو'' کا ایک بڑا مشاعرہ منعقد کیا تھا اور مجھے بھی بلا بھیجا تھا۔ بیس سال
یادر کھنے کے سلسلے میں نہایت درجہ کوتاہ ہوں گر بہر حال اس مشاعرے کا انعقادہ ۱۹۳۰ء
-۱۹۳۱ء میں کسی تاریخ کو ہوا تھا۔ میں ملتان میں سب انسپکڑ محکمہ آبکاری متعین تھا۔
وہاں سے دہلی آیا۔ اپنے عزیز دوست سعادت حسن منٹو کے ہاں قیام کیا۔منٹو اس
زمانے میں وہلی ریڈ یو انٹیشن سے بحثیت سکر پٹ دائٹر فسلک تھے۔ مشاعرے کے
سب شرکا کے نام تو یادنہیں ،گر جو یاد ہیں ، وہ یہ ہیں

فیض احمد فیض احمد فیض ، ایم ۔ وی ۔ تا ثیر، تقیدق حسین خالد، حفیظ جالندھری ، ن ۔ م ۔
راشد، روش صد لیق ، میراجی ، اسرار الحق عجاز وغیرہ ۔ میں عمر بیس ان سب شعراء سے جیوہ تھا، مگر جب مشاعرہ نتم ہوا تو منٹو نے ان بڑے شعراء کے جموم میں اعلان کیا کہ ندیم کی نظم آپ سب شعراء سے بہترتھی ۔ یہ کہہ کرمنٹو نے سراسر زیادتی کی تھی مگر اسے اپنی بات کہنے سے کون روکتا ۔ جرشاعر کا اپنا اپنا رقمل تھا۔ فیض صاحب منٹو کا بداعلان من کرمسکراتے رہے اور ن ۔ م ۔ راشد یہ کہہ کررہ مجے کہ یہ خض کسی بھی مقام پرشرارت سے بازنہیں آتا ۔

اُن دنوں اُردو ہندی کا لیانی جھگڑا عروج پر تھا۔ منٹوکو ایک عجیب شرارت سوجھی۔ اس نے سب شعراء کو جمع کر کے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک ایک ایک گھے جو نہ اُردو میں ہونہ ہندی میں۔ بلکہ کی بھی زبان میں نہ ہو۔ آپ لوگوں کا لہجہ اور اسلوب بولے۔ یہ معنی گھڑے ہوئے لفظوں کے آہنگ ہی ہے سامعین اندازہ لگا لیس کے کہ یہ نے نظم ہے اور یہ راشد کی اور یہ اُپندر ٹاتھ اشک کی۔ سب تو نہیں البتہ فیض یہ نظم ہے اور یہ راشد کی اور یہ اُپندر ٹاتھ اشک کی۔ سب تو نہیں البتہ فیض صاحب نے ، اشک نے اور شاید راشد نے بھی، بے معنی الفاظ کی تھا ہیں کہیں۔ ایک نظم میں نے بھی گھڑی۔ عنوان تھا دمجھورا' اور بھورے کے پروں کی آواز کے سے الفاظ گھڑکر جھ سات اشعار کی نظم لکھ ڈالی۔ پھر ان نظموں کی ریکارڈ تگ کا مرحلہ آیا۔ الفاظ گھڑکر جھ سات اشعار کی نظم کی ڈالی۔ پھر ان نظموں کی ریکارڈ تگ کا مرحلہ آیا۔ سب نے اپنی نظمیس ریکارڈ کرا کیں گرفیض صاحب جب بھی ریکارڈ تگ کے لیے اسٹوڈ یو میں داخل ہوئے ، بے تحاشہ منتے ہوئے باہر بھاگ آئے۔ کرشن چندراوراو پندر

ناتھ اشک انہیں پکڑکر پھر سے اسٹوڈیو کے اندر لے گئے گروہ پھر بھاگ لیے۔ ان کی بنتی رکتی ہی نہیں تھی۔ کہتے تھے، منٹو نے ہم سب کوخوب فول بنایا ہے اور منٹو پُکارتا ربا کہ میں اس پروگرام کونشر کرکے اُردو ہندی کا جھگڑا کرنے والوں کوفول بناؤں گا۔ آخرکارفیض اپنی ہے معنی نظم ریکارڈ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے بعد میں سنا کہ مینظمین وہلی ریڈیو انٹیشن سے نشر ہو کی قوبابائے اُردومولوی عبدالحق صاحب نے کہ مینظمین وہلی ریڈیو انٹیشن سے نشر ہو کی وہ بے حدم محظوظ ہوئے۔

میں وبلی ہی جی تھا جب فیف صاحب ایم۔اے۔او۔کالج،امرتسر کے طلباء
کی ایک فیم کومسلم یو نیورٹی،عل گڑھ لے جاتے ہوئے دبلی میں رُکے۔ میرےعزیز
دوست اور میزبان سعادت حسن منٹو نے ان کے اعزاز میں ایک ہوئل میں ڈرنک
پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں نے اس دعوت کی تفصیل منٹو ہے متعلق اپنے مفہون میں درج
کر دی ہے جس میں غزل اور نظم کے مسئلے پر، عالم سرخوشی میں مولانا چراغ حسن
حسرت اور سعادت حسن منٹو میں دلچیپ تکرار ہوئی تھی۔ اس دوران فیض مسلسل
مسکراتے رہے متھے جیسے اس تناز سے سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ان ہی دنوں جھے
مسکراتے رہے جو جیسے اس تناز سے سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ان ہی دنوں جھے
مسکراتے رہے جو جیسے اس تناز سے سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ان ہی دنوں جھے
مسکراتے رہے جو بی دنیوں این گل ڈاکٹر تا ٹیر کی انگریز بیگم کی جھوٹی بہن ایس کے
مساتھ شادی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

تیام پاکستان کے موقعہ پر میں پنیاورریڈ ہو ہے متعلق تھ۔ ۱۹۴۸ء کے آغاز میں انکھنؤ سے میری عزیز منہ ہولی بہنیں ہاجرہ مسروراور خدیج مستور اپ جملہ عزیزوں کے بمراہ لا بور آ چکی تھیں۔ میں نے پشاور سے لا بور آ کر انہیں متر وکہ مکان الاٹ کرانے میں مدد دی اور پھر میں پشاور کی ملازمت سے مستعفی ہوکر لا بور آ گیا۔ لا بور میں انجمن برقی پند مصنفین کی مرگرمیاں عروج پر تھیں۔ مجھے فورا انجمن کی پنجاب شاخ کا سیکر یٹری بنا دیا گیا۔ میں نے ان بی دنوں بہن ہاجرہ مسرور کی معیت میں رسالہ سیکر یٹری بنا دیا گیا۔ میں دیگر معروف اہل قدم کے علاوہ فیض صاحب کی نگارشات بھی شامل رہیں۔ انجمن کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس با قاعد گی سے منعقد ہوتے ستھے۔

میں نے ایک اجلاس میں علامہ اقبال پر ایک مقصل مضمون پڑھا جس میں علامہ کی سامران و ختنی، ملائیت و شنی اور جا گیردارانہ معیشت کی واضح مخالفت کے اعتراف و خسین کے ساتھ ہی علامہ کے بعض پہلوؤں پر گرفت بھی کی تھی۔ اتفاق سے فیض اس اجلال میں موجود ہے۔ میرے مضمون کے ختم ہوتے ہی وہ نا گواری بلکہ غصے کے واضح شوروں کے ساتھ ہولے اور میرے مضمون کے اس جھے کی شدید مخالفت کی جس میں، عوروں کے ساتھ ہولے اور میرے مضمون کے اس جھے کی شدید مخالفت کی جس میں، میں نے علامہ کی بعض سرگرمیوں پر گرفت کی تھی۔ ان کی مخالفت تو مبارک تھی اگر مجھے مر میں خواب دینے کی جس نے میرے دو تین اعتراضات کا کوئی جواب دینے کی جم بیدائسوں رہا کہ فیض صاحب نے میرے دو تین اعتراضات کا کوئی جواب دینے کی خرمت نے کہ میرائس منظم ساتھ وادب کی بوری شخصیتوں کی مشت کارکردگی کے اعتراف کے بعد ان کی بعض منظی سرگرمیوں کو نظرانداز کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کسی رسالے یا اخبار میں شرئع بھی ہوئی تھی گر افسوس مناسب ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کسی رسالے یا اخبار میں شرئع بھی ہوئی تھی گر افسوس کے خلاف روز نامہ ''احسان' کے مربر ابوسعید برخی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل کے خلاف روز نامہ ''احسان' کے مربر ابوسعید برخی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل کے خلاف روز نامہ ''احسان' کے مربر ابوسعید برخی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل کے خلاف روز نامہ ''احسان' کے مربر ابوسعید برخی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل ادار ہے لکھے تھے اور مجھے بہت کری طرح گردن زونی قرار دیا تھا۔

فیض انجمن کے ہفتہ وار اجلاسوں میں بھی بھار شرکت کر لیتے ہے گر ان کی تشریف آوری میں وہ با قاعد گی نہیں تھی جیسے ابن ان ، ابراہیم جلیس، حمید اختر ، عبداللہ ملک، عارف عبدالمتین ، ظہیر کا تمیری ، احمد را ،ی اور دوسرے کئی ترقی پسند مصنفین نے مدتول اختیار کیے رکھی۔ وراصل فیض صاحب بورژوا قبیلے سے تعلق رکھتے ہتے اور ان ہی کی صحبت میں خوش دہجے ہتے۔

نومبر ۱۹۳۹ء کی کل باکستان ترقی پہند مصنفین کا نفرنس منعقدہ لا ہور کوتح یک میں "لینڈ مارک" کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں شرکت کے لیے ہم نے روس کے علاوہ برطانیہ ادر امریکہ کے ترقی پہند مصنفین کو بھی مدعو کیا گرصرف روی اہل قلم کا ایک چہار کئی وفعہ لا ہور آسکا اور وہ بھی کا نفرنس کے ختم ہونے کے بعد پہنچا، گران چاروں اصحاب کی آمد اور لا ہور آسکا اور وہ بھی کا نفرنس کے ختم ہونے کے بعد پہنچا، گران چاروں اصحاب کی آمد اور لا ہور میں ان کا چند روز قیام ادبی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ یہ اہل قلم

پاکستانی ادباء وشعراء کے لیے روس میں شالع ہونے والی اوبی کتابوں کے تحاکف لائے جو میں نے انجمن کے جزل سکر یڑی کی حیثیت ہے، برکت علی محمد ن بال (بیرون موجی دروازہ) کے ایک جلسۂ عام میں وصول کیے اور پشکن، دوستو وسکی، طاسط ئی، چیخوف، گوگول، گورگی، مایا کونسکی، ایلیا اهرن برگ وغیرہ وغیرہ کی تحقیقت کے یہ انگریزی تراجم میں نے انجمن کے دفتر پہنچا دیے جنہیں دوسرے بی دن پولیس دفتر پر جھانپ کے دورخواست کی کہ دوعلم وادب کا بینزانہ انجمن کو والیس دلوا ویں کیونکہ قریب قریب ہردر میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی ہردور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعنق ت ہوتے تھے۔انہوں نے بقینا سی کے بابی میں ہوگا مگر خدا ہی جانے کے اور کی ایہ خزانہ کہاں دفن کر دیا گیا۔

فیض صاحب کی ترقی پسندی تو سس بھی شک وشیہ ہے یا بھی مگر ترقی پسندوں کی سر ًرمیوں میں وہ تجریور ولچین کم ہی لیتے تتے جس کی ان سے تو تع ک جاتی تھی۔ جب نومبر ۱۹۲۹ء کی کانفرنس کے سبیعے میں انجمن کے نئے منشور اور کانفرنس میں بیش کی ج نے والی قرارداووں پر بحث مہاہئے کے لیے ترقی پیند مصنفین مل جنیتے ہے تو فیف صاحب ان محفلول میں شاذ ہی شرکت کرتے ہتھے۔ اس کا غرس میں اس قرارواو کو مجمی پیش ہونا تھ جس کامضمون نیبرتر تی بسند ادبیوں کے بائیکاٹ پرمشتس تھ، اور وہمفصل منشور بھی منظور ہونا تھا جو انتہا بیندی کا شاہ کارتھا، گرفیض صاحب نے ان میں کوئی رلچیں ندلی۔ البتہ جب کانفرنس کے اجل سول کے لیے کسی ایک صدر کی بجائے ایک " يريزيدُيم" كا فيصله بهوا تو فيفل صاحب مان شيخ اور وه كانفرنس كي سب نشتول ميس مطلی فریدآ بادی، ممتاز حسین، فارغ بخاری، ریانس روفی اور میرے بہلو به پبلو جیجیتے رہے۔ جب کل یا کستان انجمن ترقی پسندمصنفین کے عبد میداروں کا انتخاب ہوا اور مجھے جزل سكريٹري قرار ديا حي تو ميں نے احتجاج كيا كه فيض صاحب اور مطلى صاحب كے سینئر حضرات کی موجودگی میں مجھے اس عہدے کے لیے نامزد نہ کیا جائے۔ گر اکثریت نے میری گزارشات پر توجہ نہ دی۔ البتہ میں نے اعلان کیا کہ''ہم فیض صاحب کو بی گئے نہیں دیں گے۔'' چنانچہ انہیں انجمن کا وہ''خزانجی'' منتخب کیا گیا جس کی تحویل میں انجمن کا نہصرف ایک روپیہ تک نہیں تھا بلکہ قرضہ ہی قرضہ تھا۔

گرمیوں کا آغاز تھا۔ یمی نبیت روڈ کے مکان کی تیمری منزل کی حیت پر پڑا
سور ہا تھا جب تھنی بجنے کی آواز آئی۔ رات کے بارہ بج تھے۔ ان دنوں پولیس خانہ
المشیوں اور گرفآر یوں بیں بہت مصروف ربتی تھی۔ بیں نے سوچا ایہا بی کوئی سانیہ
ہونے کو ہے۔ نیچ جا کر دروازہ کھوالا تو فیض صاحب، سبطحتن صاحب (امپیریل
الکیٹرک کمپنی کے) رحمن صاحب (اور شاید حمید اخر صاحب بھی) موجود تھے۔ بیں نے
سب سے مصافحہ کیا اور جینفک کا دروازہ کھولنے لگا تو فیض صاحب بولے۔ 'انہیں ندیم
صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بم تو آپ کو صرف جگانے آئے ہیں۔ بم نے سوچا
ساحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بم تو آپ کو صرف جگانے آئے ہیں۔ بم نے سوچا
ساحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بم تو آپ کو صرف جگانے آئے ہیں۔ بم نے سوچا
ساحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بم تو آپ کو صرف جگانے آپ ہیں۔ اور آپ مزے سے سورہ ہیں۔
ساحب، اس کی خرواں پر بھنکتے پھرتے ہیں اور آپ مزے سے سورہ ہی ہیں۔ اور میں میں۔ نو واس بہتے ہوئے بیٹ گئے اور جھے یہ کہنے کا موقع ہی نے دیا کہ سارا

نسبت روڈ کے مکان کی ہے بیٹھک (جو اب خالد احمد کی تحویل ہیں ہے) اوبا وشعرا کا خاص مرکز رہ چک ہے۔ فیفل صاحب یہاں تین چار بارتشریف لائے۔ بیشتر خدیجہ بہن کے افسانوں کے مجموعے کا دیباچہ لکھنے آتے ،سگریٹ پرسگریٹ بجبو تکتے اور تحصے چلے جاتے۔ ایک بار جب ہم لوگوں نے جگر اور مجاز کی آمد پر وائی۔ ایم۔ ی اے۔ بال میں مشاعرہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تو فیفل صاحب شعرا کی فہرست مرتب اے۔ بال میں مشاعرہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تو فیفل صاحب شعرا کی فہرست مرتب کرکے لے آئے۔ سب نام ٹھیک سے گرظہیر کا تمیری کا نام درج نہیں تھا۔ میں نے اس فروگز اشت کا ذکر کیا تو فیفل صاحب نے کہا۔ "دنہیں، ظہیر کو اس مشاعرے میں اس فروگز اشت کا ذکر کیا تو فیفل صاحب نے کہا۔ "منہیں کریں گے؟ ظہیرتو ترتی پندمصنفین شامل نہیں کریں گے؟ ظہیرتو ترتی پندمصنفین کا ایک یہت اہم اور سینئر شاعر ہے۔" فیفل صاحب نے خاصی نا گواری سے کہا۔" پچھ

حیرت زدہ رہ گیا۔ تب مجھے محسول ہوا کہ یہ جو ایم۔ اے۔ او۔ کالج ، امرتسر میں فیض اور ظہیر کے درمیان کسی تکتے پر چپھلٹ کی افواہ سی تھی ، تو اس میں پڑھ ہیا ئی بھی تھی۔ گر میں سوت تک نہیں سکتا تھا کہ فیض اتن کم حوصلگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میرے اصرار پر وہ مان تو گئے گر یہ نشرط رکھی کہ ظہیر کو مدعو کرتے ہوئے کسی صورت میں ان کا نام نہ آئے! میں فیض کے اس تعصب کو آج تک ہمضم نہیں کریایا۔

سوابرس بعد فیض صاحب (اور سید سجادظہیر وغیرہ) راولپنڈی سازش کیس کے تخت گرفتار کرلیے گئے اور مئی ۱۹۵۱ء میں ملک کے دونوں حصول سے کتنے ہی ترقی پند مصنفین کو محض احتیاطا نظر بند کر دیا گیا اور انجمن بے ٹھے کا اور گئے۔ نظر بند کر دیا گیا اور انجمن بے ٹھے کا نا ہوکر رہ گئی۔ نظر بندی کے دنوں میں جب ہم مل بیٹھتے تھے تو سوچتے رہ جاتے تھے کہ فیض صاحب کا سازم مزاج شاعر فوجی طاقت کے ساتھ حکومت کا تختہ النے کا اقد ام کیسے کرسکتا ہے۔

نومبر ۱۹۵۱ء بین رہا ہوکر بین نے انجمن ترقی پندمصنفین کے جنزل سکر بیری کی حیثیت سے ایک اورکل پاکستان کا نفرنس کا اجتم م کیا۔ اس دوران بین نے بورے ملک کی شاخوں کی تائید کے ساتھ وہ انتہا پندانہ قرارداد دالیں لے لی جس میں بوے برے اہل قدم کا بائیکاٹ کیا گی تقا۔ کل پاکستان کا نفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس بین نہ صرف متذکرہ قرارداد با قاعدہ دالیس لی گئی بلکہ منشور پر بھی نظر بانی کی گئی اور قریب قریب وہی منشور منظور ہوا جوانجمن کے آغاز میں مرتب ہوا تھا۔ اس کا نفرنس کے تمین اجلاس سے جن کی صدارت بابائے اُردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب، مولانا عبدالحجید سالک صاحب اور پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں عبدالحجید سالک صاحب اور پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں عبدالحجید سالک صاحب اور پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں عبدالحجید سالک صاحب اور پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں ظہیر نے معذرت کر لی تھی۔

ان ہی دنوں فیض صاحب کا مجموعہ کلام'' وست صبا'' جیل سے مرتب ہوکر ناشر تک بہنچا۔ فیض صاحب کا مجموعہ کلام'' وست صبا'' جیل سے مرتب ہوکر ناشر تک بہنچا۔ فیض صاحب نے مجھے لکھا کہ میں مسود سے پر آیک نظر ڈال لول۔ میں نے بعض شبہات بعض مقامات کے سلسلے میں شبے کا اظہار کیا۔ فیض صاحب نے میرے بعض شبہات

دور کر دیے اور بعض مقامات کو برقرار رکھا۔ کہاب شائع ہوئی تو اس کی افتتا می تقریب
کی صدارت مصور مشرق محترم عبدالرحمٰن چنقائی صاحب نے فرمائی۔ میں نے فیض کی
شاعری پرایک مقالہ پیش کیا اور اپنی وہ تظم بھی پیش کی جس کا ایک شعریہ تھا

ہی کھے نہیں مائلتے ہم لوگ، بجز اذن کلام
ہم تو انسان کا بے ساختہ بن مائلتے ہیں
اس دوران فیض صاحب کے ساتھ خط و کہ بت جاری رہی۔ دوستوں اور
عزیزوں کو ان کا وہ صبیہ کلام جیل سے موصول ہوتا رہا جس کے بنیادی موضوع نے ان
کے اس شعر میں تجسیم پوئی

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گرری ہے جب فیض اور سجاد ظهبیر ک بے من ہی ڈبت ہوئے پر انہیں رہا کیا گی تو مختلف تقریبون اور دعوقول میں ان کا مجر چرخیر مقدم ہوا۔ مجھے بطور خاص وہ بڑی دعوت یا د ہے جو نوایز او و لیافت علی خاب کے براد رئیتی نوابز ادو املیاز علی خان نے اپنی کوشی واقع یارنس روؤ پر بریا کی تھی۔ کھانے سے پہلے شراب کا دور چاہ جس میں سب بلانوش خوب چیکے۔ انگریزی کے معروف استاد اور کمیونسٹ یارٹی کے دماغ پروفیسر ایرک میرین کی توجہ میری طرف منعطف ہو گئی اور انہوں نے شراب سے میری محرومی کا نداق اُڑانا شروع کر دیا۔ نشتے یا نیم نشتے میں حاضرین یقینا محظوظ ہوتے رہے گر میں تادیر یروفیسر صاحب کا ب ارشاد برداشت نه کرسکا که مسرندیم! اگرآپ وسکی نبیل پیتے تو مجھے تکم و پیجئے ، میں آب كے ليے بلكے كا ياتى لے آؤل " بروفيسر ايرك سپرين نهايت شائسته اور كلجرؤ دانشور تنے گر شراب ایسی کا فرچیز ہے کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھیڑ دیتی ہے۔ ہریار جب وہ مجھے علکے کے یانی کی جیش کش کرتے تھے تو پورا مجمع قبقبوں سے کونج اُٹھتا تھا۔ آخر مجھ سے نہ ر ہا گیا۔ پروفیسر صاحب نے جب پھر سے میرے لیے تلکے کا یاتی لانے کی پیش کش کی تو میں نے انہیں بازو سے پکڑا اور یہ کہتا ہوا باہر لے آیا کہ جھے لان میں نصب خکے کا پانی

پند ہے۔ تشریف لائے اور پلائے۔ اور جب لان میں صرف میں اور پروفیسر صاحب رہ گئے تو میں نے گستا خانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے گھڑک کر کہا کہ اگر اب آپ نے بھے کہ کی چیٹی کش کی چیٹی کش کی تو میں آپ کے دانت تو ڑ دوں گا! نشے میں دھت شراہیوں پر اس طرح کی دھمکی کوئی اثر نہیں کرتی گر پروفیسر ایک دم متاثر ہوگئے اور ایسی چپ سادھ وں کہ فیش صاحب سویرے نسبت روڈ پر میرے فریب خانے میں تشریف لے آئے اور جھے کے ڈشتہ رات کی زیادتی کی معانی ما گی۔ میں نے آئیس سے سے سے لگا لیا کہ بنیادی طور پر وہ ایک بیار ن شخصیت تھے۔ نہ جانے آئیس یہ سے یادرہ گی کہ رات انہوں نے غدھ ترکت کی تھی۔ پیار ن شخصیت تھے۔ نہ جانے آئیس یہ سے یادرہ گی کہ رات انہوں نے غدھ ترکت کی تھی۔ صاحب یہ ہموٹ تو انہوں نے کچر ہے' پاکستان نائمنز' کی ایڈیٹری سنجی لی۔' امروز' کی میر نہ گی کہ داری سنجی لی۔' امروز' کی میر نہ گی کہ داری سنجی لی۔' امروز' کی میر نہ گی کہ داری سنجی ہی۔' اس سنجی کی در سے نہ اور میں نے ظہیر بربر مید اختر ، حمید جہلی اور خیل عبد ہوا۔ اس سنجی میں نیش صاحب نے اور میں نے ظہیر بربر مید اختر ، حمید جہلی اور عمید اختر ، حمید جہلی اور عمید اختر ، حمید جہلی اور عمید اختر ، حمید جہلی اور تی کہ بعض ہاؤ و ق ق رئین کے یاس اب تک محفوظ چا۔ آتا ہے۔

ان بی دنول جب ججے معدوم جوا اور فیفن صاحب نے خود بھی اعتراف کیا کہ وہ بہنی ب کے گورز میال مشآق احمد گور ہائی کی تقریریں تکھنے رہے جی تو چی بات ہے، ججے با قاعدہ صدمہ پہنچا۔ اس سے پہلے انہول نے برصغیر کی تاریخ کے سفاک ولین، برطانیہ کی فوج میں کرئل کا عہدہ قبول کر کے اپنے چاہنے والوں پرستم و حایا تھا۔ ججے یہ تو معلوم بی تھا کہ فیض صاحب ملک کے حاکم انگریز کی فوج میں بھرتی ہو چئے جیں، مگر ججے اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب میں انہیں فوج کے پتے پر خط کیھنے جیشا۔ میں نے ان کا یہ پہنے اپنے نہایت عزیز دوست (اور مفت روزہ 'شیرازہ' کے مدیر) محمد فاضل صاحب سے حاصل کیا تھا۔ فیض صاحب کا بیتہ یہ تھا۔

کرتل فیض احمد فیض ایم بیاری ایم بیاری ایم بیاری ای بیاری در بیش دائر یکشر مورال دُائر یکشوریث در بیاری در بیار

فیض صاحب کے اس بجیب وغریب ہے نے جمجھے دنوں تک اُواس رکھا۔ میری وہی کیفیت ہوگئی جو دہلی میں جارج بنجم کے جشن تاجیوشی پر علامہ اقبال کے تنہیتی اشعار پڑھ کر جمھے پر طاری ہوئی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال اس زمانے کے مسب سے بڑے فرگی کے حق میں وہ اشعار نہ لکھتے اور فیض صاحب ملک کومکوم رکھنے والے فیرمکئی حکمران کے ساتھ تعاون نہ فرماتے تو کون ساتہ سان ٹوٹ بڑتا!

پھر جب قیام پاکستان کے برسول بعد میں نے اپنی پاکستانی فوج کے ایک برے افسر، جنرل کے۔ ایم عارف کے شعری مجموعے کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی حقی تو فیض صاحب نے اس پر اپنی تاخوش کا اظہار کیوں مناسب سمجھا! جبکہ اوب کا تخلیق کا رند فرجی ہوتا ہے نہ غیر فوجی ہوتا ہے نہ غیر فوجی ہوتا ہے۔

مگر اس سلسلے میں تنہا فیض صاحب گنبگار نہیں تھے۔ ہمارے بہت ہے نامور ابل قلم ائگریز کے چکر میں آ گئے شھے۔ن۔م۔ راشد تک کیپٹن راشد کہلانے لگے تھے۔ میں اس زمانے میں ماہنامہ'' اوب لطیف'' کا ایڈیٹر تھا۔حضرت جوش ملیح آیا دی نے مجھے رسالے میں اشاعت کے لیے ایک نظم بھیجی جس کا عنوان تھا" چند روز اور مری جان' ۔ بیفین صاحب کی ایک نظم کے ایک مصرع کا مکڑا ہے جے جوش صاحب نے اپنے مفہوم میں استعمال کیا تھا۔ اس نظم میں فیض صاحب کے علاوہ تا تیر صاحب ا در راشد صاحب وغیره کو، جوانگریز کی نوج میں بحرتی ہو گئے تھے، نشانهٔ تضحیک بنایا گیا تھا۔ میں نے بینظم پڑھی تو سوچا کہ اگر میہ چھاپ دوں تو میرے بیہ سب محترم دوست خفا ہو جا کمیں گے۔ سومیں نے اس نظم کی نقول تیار کیس اور سب کو بھجوا دیں ، کہ اگر آ پ اس ضمن میں کچھے کہنا پسند کریں تو میں نظم کے ساتھ انہیں بھی شائع کر دوں گا۔ مگر ان میں ہے کسی نے بھی جواب کی ہمت نہ کی اور بیظم میرے دور ادارت میں شائع نہ ہوسکی۔ (سنا ہے بعد میں شائع کر دی گئی تھی ) نظم کا موضوع بیاتھا کہ شاعر کی بیوی اہے میاں کو غیرت ولاتی ہے کہ آپ کے سب ووست انگریزی فوج میں بھرتی ہوکر مزے اُڑارے ہیں اور .....

بیویاں اُن کی لونڈر میں بی رہتی ہیں اُن میں اُن کی لونڈر میں وہنسی رہتی ہیں اُخمیین چتی ہیں، صوفوں میں وہنسی رہتی ہیں ان کی زلفیں ہی نہیں مست و معطر بیارے ان کی زلفیں ہی نہیں مست و معطر بیارے ان کے گالوں پہ بھی چر بی کے ہیں چکر بیارے میں اور شاعر بیوی کوتیلی دیتا ہے کہ ...

چند روز اور مری جان، فظ چند ہی روز نظم کے آخر میں شاعر اپنی بیوی کو سر عبد القادر کی بریا کی ہوئی ایک دعوت میں شامل ہونے کا کہتا ہے۔

اُٹھ کھڑی ہو کہ ہے دعوت کا یہ موقع نادر راستہ دیکھ رہے ہوں گے سر عبدالقادر اور''سرعبدالقادر'' پرنشان لگا کر جوش صاحب نے نیچے بیختھرنوٹ درج کیا تھ ''اس زمانے میں جب بڑی بری شخصیتیں مقام اختبار سے گر رہی میں مرعبدالقادر ک'' عین'' کا گرنا کوئی اتنا بڑا حادثہ نبیں ہے۔'' میں نے بعد میں فیض صاحب کو جوش صاحب کی بینظم یاد دلائی مگر دہ طرح میں نے بعد میں فیض صاحب کو جوش صاحب کی بینظم یاد دلائی مگر دہ طرح

مجھی بھی بہت کوئی گھیر سیای مسئلہ درجیش ہوتا تھا اور میاں افتار الدین بھی مسئلہ سے باہر بوتے ہے تھے تو فیض صاحب اس مسئلے پر ادارید لکھنے کے سلسلے میں مجھے مشورہ دینے آتے تھے۔ وہ مسئلے سے متعلق اداریے میں ایک خاص حکمت مملی اختیار کرنے کے سلسلے میں اپنا نقط نظر واضح کرتے تھے گر اتنا آہتہ بولتے تھے کہ صرف ان کے ہونٹوں کی ملکی ملکی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کئی بارعرض کیا کہ فیض صاحب ذرا اونچا بولے۔ وہ دو چار الفاظ او نچے بول کر پھر وہی انداز اختیار کر لیتے تھے۔ میں اداریہ لکھ کر کا تب کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے روز فیض صاحب میں اداریہ لکھ کر کا تب کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے روز فیض صاحب میں اداریہ لکھ کر کا تب کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے روز فیض صاحب میں اداریہ لکھ کر کا تب کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے روز فیض صاحب میں اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے فیض صاحب میں اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے

بارے میں انہوں نے جوموقف بیان کیا تھا، وہ تو اداریے میں ہے بی نہیں۔ جب میں رخب میں کرنا تھ کہ فیض صاحب، آپ کا موقف کس کا فر کے کا نول تک پہنچا ہے۔ آپ تو جونوں ہونوں میں کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کچھ لیتے پڑتا نہیں، اس لیے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ادار یہ لکھ ویتا ہوں۔

فیفل صاحب اپنی جگہ پریشان نتھے کہ نے نئے شعرا ان کی شاگردی اختیار كرفي اور ان سے اصلاح لينے آنكلتے بيں۔ ادھ ميں بھي اسى وجہ سے بريث ان تھا۔ چنانج جب بھی کوئی نوجوان میرے یاس اس نیت سے آتا تھا، میں اے فیض صاحب کے پاس بھیج ویتا تی کہ وہ جھے سے سینئر بھی ہیں اور دفتر میں عموماً فارغ ہی جیٹھے ہوتے بیں کیونکد سال میں پاکشان ٹائمنر کے دو جار ہی ایڈیٹورل لکھتے بیں۔فیض صاحب بھی ا ن وجوانوں کو بیہ کہتے ہوئے میرے دفتر کا راستہ دکھا دیتے تھے کہ میں تو انگریزی اخبار کا ایڈیٹر ہول اور انگریزی ہی میں سوچنے گا ہوں۔ تدلیم کے پاس جائے کہ اُردو اخبار کا ایڈیٹر ہے اور اس لیے اُردو میں سوچتا ہے۔ جب ہم دونوں پر پیے راز کھو کہ وہ نو جوانوں کومیری طرف اور میں انہیں فیض صاحب کی طرف روانہ کر دیتا ہوں تو کیپ روز جم دونول نے مل کر ایک تجویز سوچی۔صوفی غلام مصطفیٰ تمہم صاحب تازہ تازہ ریں تر ہوئے تنے اور سنت تکر میں رہائش پذیر تنے۔ طے پایا کہ شاگر دی اور مشورے کے طالبان کوصوفی صاحب کے ہاں بھجوایا جانا شروع کر دیا جائے۔ چنانجے ضرورت مندول کو ہم نے صوفی صاحب کے گھر کا راستہ دکھا ٹا شروع کر دیا۔ تین جا رہاہ کے بعد ایک بار ہم دونوں کسی تقریب میں شامل ہونے بہنچے تو صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی۔سلام وآ داب کے بعد میں نے یو چھا کہ قبلہ ریٹائر منٹ کے بعد کا وفت کیما ً مزر رہا ہے؟ بولے،" ویسے تو کچھ ادھورے ادبی کام کمل کرنے کا وقت مل گیا ہے مگر ایک بریشانی بہت شدید ہے۔ نوجوان اپنی کی کی غزلیں لے کرمیرے پاس قطار اندر قطار آنے لگے ہیں اور ایک بل بھی چین نہیں لینے دیتے۔'' فیض صاحب کوتو صوفی صاحب کے میہ الفاظ س کر بے تحاشہ بنسی آگئی اور وہ قبقیم لگاتے بلکہ قبقیوں پر قابو یانے کی

کوشش میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دور چلے گئے گر میں چند کمے صبط کے کھڑا رہا۔ پھر فیفن صاحب کوہنی ہے ہے۔ چین و کھے کر میں بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور جننے لگا۔ صوفی صاحب پر بیٹان ہوکر بھی دور جاتے فیض صاحب کو د کھتے تھے، بھی جھے گور تے تھے اور آخر فر مایا۔ '' کیوں بھی کیا بات ہے؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سایا ہے کہ کی کی اور آخر فر مایا۔ '' کیوں بھی کیا بات ہے؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سایا ہے کہ کی کی ضبط کر لیا کے جارہے ہو؟' تب تک فیض صاحب بھی واپس آگئے تھے اور میں نے بھی صبط کر لیا تھا اور جب ہم نے صوفی صاحب کو بتایا کہ ہم ہی یہ افوائ قاہرہ آپ کی طرف بھیج تھا اور جب ہم تینوں میں طے پایا کہ ان نو جوانوں کو عابد علی عابد صاحب کے گھر کا پید بیں، نو اب ہم تینوں میں طے پایا کہ ان نو جوانوں کو عابد علی عابد صاحب کے گھر کا پید بیا کہ ان کے باس مشورہ دینے کا وافر وقت ہے۔ اب بتا کہ کہنا چاہیے کہ وہ بالکل قارغ ہیں، ان کے باس مشورہ دینے کا وافر وقت ہے۔ اب اس کے بعد عابد صاحب پر کیا گڑ ری ۔ یہ الگ قصہ ہے۔

اُن دنوں روز نامہ'' امروز'' کراچی ہے بھی نکتا تھا مگر اس کی سرکولیشن ہم ٹھ وس بزار ہے آگے برحتی ہی نہیں تھی۔ پروٹریسو بیپرز کمیٹڈ کو اس کی وجہ ہے خاصا نقصان برداشت كرنا يؤربا نقامه اس ليے مياں افتخار الدين صاحب اور سيد امير حسين شاہ صاحب (بنجنگ ڈائریکٹر) نے فیض صاحب کو اور مجھے''امروز'' کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کراچی سجیجنے کا فیصلہ کیا۔ دفتر کی طرف ہے ہم دونوں کے لیے ر بیوے کی فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشنڈسیٹیں بک ہو ٹئیں۔فیض صاحب نے تو خیر اس طرح کے کئی سفر کیے ہوں گے مگر امیز کنڈیشنڈ ڈیے میں سفر کرنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ جب ہم اپنے ڈے میں منجے تو دیکھا کہ اس میں دوسینیں آمنے سامنے کی ہیں اور دو او پر کی بیں۔ سامنے کی نیچے اور او پر کی سیٹ فلمی دنیا کے دومشہور اصحاب، آغا گل ص حب اور چودھری عیدمحمر صاحب کے لیے بکتھیں اور دو ہم دونوں کے لیے۔ رات کا وقت تھا۔ کھانے ہے فارغ ہونے کے بعد سونے سے کچے دہریملے ہم جاروں ادھر اُدھر کی باتیں کر رہے تھے۔ جب ڈیے کا دروازہ کھلا اور ملک فیروز خاں نون اندر تشریف لائے۔ وہ آتے ہی فیض صاحب ہے" فیضی فیضی" کہتے ہوئے لیث گئے اور بولے۔'' مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا کہتم بھی اسی ٹرین میں کراچی جا رہے ہو۔ بھے پہنے معلوم ہوتا تو تمہارے ساتھ کی سیٹ بک کرالیتا گر بہر حال ہی بہت ہے کہ ہم دونوں ہمسفر تو ہیں، اور ہاں فیضی، ایک محفل ہیں تمہاری تازہ غزل کے تین شعر تمہارے ایک عقیدت مند نے سائے تو لطف آگیا۔ میں نے یہ تینوں شعر نوٹ کر لیے۔ اب بھی میری جیب میں جیں۔' یہ کہہ کر ملک صاحب نے جیب سے ایک کا غذ نکالا اور فیفل صاحب کو ان کے شعر سنانے گئے۔ انہوں نے تینوں کے تینوں شعر غیط کے تو کی جیب میں نتقل کر کے چلے گئے تو پڑھے۔ پھر جب وہ کا غذ تہہ کر کے اور اسے کوٹ کی جیب میں نتقل کر کے چلے گئے تو میں نے فیفل صاحب سے عرض کیا۔''اس دنیا میں آپ کا کیما کیما عقیدت مند موجود میں نے فیفل صاحب!' وہ میرے طنز کو بھی گئے اور ہولے۔''ہمارے سیاستداں شعر کے معال ملے میں عوا جائل ہوتے ہیں۔''

اب سونے کا وقت آیا تو فیض صاحب نے ینچ کی برتھ پسند کی اور یس نے اوپر کی۔ شدید گری کے موسم میں ڈب کی تخ فضا باتی تینوں کے لیے تو معمول کا ورجہ رکھتی میں، گر میرے لیے ایک فعت ہے کم نہ تھی۔ میں اوپر کی سیٹ پر ایک آسودگی کے احساس کے ساتھ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوبھی گیا، گر زیادہ ہے زیادہ آ دھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں سردی سے کا پنے لگا۔ ینچ جھانکا تو فیض صاحب بیڈ لائٹ جلائے کوئی کر را ہوگا کہ میں سردی سے کا پنے لگا۔ ینچ جھانکا تو فیض صاحب بیڈ لائٹ جلائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ''فیض صاحب جھے تو سردی لگ ربی ہے۔ کتاب پڑھ رہے ہے۔ میں نے عرض کیا ''فیض صاحب جھے تو سردی لگ ربی ہے۔ اور اپنی اٹیجی میں سے ایک بڑا ہوگا آ ہے کے پاس؟'' فیض صاحب مسکراتے ہوئے اُٹھے اور اپنی اٹیجی میں سے ایک بڑا سا تولیہ نکال کر جھے دیا اور ساتھ بی فرمایا۔''وہ ضرب المثل اور اپنی اٹیجی میں سے ایک بڑا سا تولیہ نکال کر جھے دیا اور ساتھ بی فرمایا۔''وہ ضرب المثل تو آ پ نے ضرور تی ہوگی۔ وہی کہ '' تھی ہضم نہیں ہوتا!'' اس پر ہم دونوں نے قبقہہدلگایا تو دونوں فلمی شخصیتوں نے جسے ڈسٹر بہوکر کروٹ بدلی۔

میں میہ بڑا ساتولیہ اوڑھ کرسو گیا گرآ وھ بون گھٹے کے بعد آ کھ کھل گئے۔ شدید کھنڈک تولیے کو پار کرکے میری ہڈیوں تک میں اُٹری جا رہی تھی۔ گھبرا کر میں نے نے والی سیٹ پرفیض صاحب کو دیکھا تو وہ اپنے گھٹے سیٹے سے نگائے ایک گھری ی بینے والی سیٹ پرفیض صاحب کو دیکھا تو وہ اپنے گھٹے سیٹے سے نگائے ایک گھری ی بینے بڑے بھے۔ میں نے آ ہستہ سے کہا۔ ''فیض صاحب!''ان کی آواز آئی۔''جی۔'

اور میں نے عرض کیا۔ '' ہاضمہ آپ کا بھی خراب ہی معلوم ہوتا ہے۔'' اس پر ہم دونوں
اس زور سے انسے کہ آغا گل صاحب اور عید محمد صاحب بیدار ہو گئے اور ہم سے
ہورے قبقہوں کا سبب پوچھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں سردی سے سکیا
رہے ہیں اور اس کیکی کو قبقہوں سے ڈھانینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بہت محظوظ
ہوئے۔ مگر وہ آئے دن لا ہور سے کراچی کا ایئر کنڈیشنڈ سفر کرتے رہے تھے۔ اس
لیے دونوں کے پاس فالتو کمبل بھی تھے، سو دونوں نے ایک ایک کمبل ہمارے حوالے
کیا اور تب ہم سکون سے سوسکے۔

ان دنوں ملک کے مشہور ماہر موسیقی رفیق غرنوی کراچی ہی ہیں مقیم ہتے۔ انہوں نے فیض صاحب کی اور میر کی آ ہ کا سنا تو ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ ادھیز عمر میں بھی ایک خوبصورت انسان ہتے گر جب انہوں نے اپنی نئی ہوی ہے ہمیں متعارف کرایا تو جھے انسوس سا ہوا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہیں بائیس برس کی لڑکی گئی تھیں اور رفیق صاحب ان سے ہمیں پینیتیس برس برح ہوں گے، گر ببرحال بیان کا سراسر ڈاتی مسئلہ تھا۔ ان سے ہمیں پینیتیس برس برح ہوں گے، گر ببرحال بیان کا سراسر ڈاتی مسئلہ تھا۔ رفیق صاحب نے بیئر سے فیض صاحب کی مدارت شروع کی۔ ایک گلاس میں ساحب نے بیئر سے فیض صاحب کی مدارت شروع کی۔ ایک گلاس میں ساحب کی مدارت شروع کی۔ ایک گلاس میں ساحب نے میری مدد کی اور رفیق صاحب کو مطلع کی کہ میں ساحب نے میری مدد کی اور رفیق صاحب کو مطلع کی کہ میں ساحت کی ساحت کی ہوں۔ ایک گلاس میں ساحت کی ساحت کی میں ساحت کی ساحت کی میں ساحت کی کہ سامنے بھی رکھا، مگر فیض صاحب نے میری مدد کی اور رفیق صاحب کو مطلع کی کہ میں ساحت کی دیں ساحت کی در میں ساحت کی ساحت کی در میں ساحت کی در میں ساحت کی در میں ساحت کی در میں ساحت کی ساحت کی ساحت کیں ساحت کیں ساحت کی در میں ساحت کی در میں ساحت کی در میں ساحت کیں ساحت کی ساحت کیں ساحت کی ساحت کی ساحت کیں ساحت کی ساحت کی

''کیا آپ بیئرجیسی غیرنشدآ در چیز بھی نہیں ہتے ؟'' رفیق صاحب نے مجھ سے
یو چھا۔'' بیتو الیمی بی ہے جیسے آپ مڑک کنارے گئے کے رس کا ایک گلاس کی لیس ۔''
میں نے کہا۔''گرمیرے ادر آپ کے دوست سعادت حسن منٹو نے تو بیئر کے
سلیلے میں آپ کے متعلق بچھادر بتایا تھا۔''

ر فیق صاحب بولے۔'' کیا بکواس کی تھی اس کشمیر بے نے؟'' میں نے کہا۔''منٹو کہتے تھے کہ رفیق غزنوی کا سامضبوط جنے کا آدمی بھی بیئر

کی دو بوتگیں پی لیتا ہے تو اس ہے ایک خاص لفظ ٹھیک سے نہیں بولا جاتا۔ اس کی زبان کڑ کھڑا جاتی ہے۔اہے نشہ ہو جاتا ہے۔'' رفیق صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔'' میں نے بتایا تھا نا کہ منٹوفضول بک بک بہت کرتا تھا۔اس نے آپ کوکون سالفظ بتایا تھا۔''

نیف صاحب نے بھے مخاطب کیا۔ ''رفیق دو یوٹل بیئر جے معالے تو پھر بتاہیے گا۔'' فیض صاحب تو جیسے تاک میں تھے۔ جب رفیق صاحب نے دوسری یوٹل کا آخری گھونٹ بھی پی لیا تو فیض صاحب بولے۔''اب بتاہیے، منٹو نے کس لفظ کی بات کی تھی۔''

ر فیق صاحب نے بھی کہا۔'' جی ہاں، دو بوٹلیں تو میں نے بی لیں۔اب بتا ہے وہ کون سالفظ ہے جو میں ٹھیک ہے نہیں بول سکوں گا۔''

میں نے کہا۔ ' ذرابول کر دکھائے۔ ممبکو بولے۔'' رفیق صاحب بولے۔'' تکثمبو۔''

فیض صاحب نے زورکا ایک قبقبدلگایا۔ میں نے کہا۔ "مبکٹو ہولیے۔"
رفیق صاحب نے کہا۔" ہول تو رہا ہوں تکثمبو تکثمبو "
فیض صاحب کا ہنتے ہنتے بُرا حال ہو گیا گررفیق صاحب کہتے رہے۔" ہنس
کیوں رہے ہیں فیض صاحب؟ کہدتو رہا ہوں۔ تکثمبو شکتمبو منثو

اور فیض صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔''منٹو یقیناً شرارت ہی کرتا تھا۔ اس کا ثبوت مل گیا ہے۔''

جزل ایوب خان کے دور حکومت میں فیض صاحب لاہور آرٹس کوسل کے سکر یٹری (یا ریزیدینٹ ڈائریکٹر) ہے۔ ایک روز میں کی کام سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر راوی روڈ پر چفتائی صاحب کے ہاں لے عیے۔ نبیت روڈ پر سے گزرے تو انہیں سڑک کے کنارے'' قامی پریس'' کا ایک بڑا سا بورڈ دکھائی دیا۔ مجھے معلوم نہیں یہ کن صاحب کا پریس تھا، مگر بہر حال قامی پریس کا بورڈ موجود تھا۔ فیم صاحب کا پریس تھا، مگر بہر حال قامی پریس کا بورڈ موجود تھا۔ فیم صاحب کا پریس تھا، مگر بہر حال تامی پریس کا بورڈ موجود تھا۔ فیم صاحب کہنے گئے۔ '' آپ چیکے چکے اتنا بڑا کاروبار چلا رہے

میں؟''اس پر ہم دونوں ہنے۔ تھوڑا آگے گئے تو مؤ ہپتال کے قریب مجھے ایک ہورؤ دکھ کی دیا۔ میں نے کہا۔''فیض صاحب، کاروبار تو آپ نے بھی بہت بھیلا رکھا ہے۔ وہ بورڈ دیکھئے۔'' بورڈ پر''فیض ہیئر کنٹنگ سلون'' کے الفاظ درج تھے۔فیض صاحب اتنا بنے کہ انہیں کارس کے ایک طرف روک لیٹا پڑی۔

ہم دونوں کے درمیان اس طرح کی بےضرر چھیٹر چھاڑ جاری رہتی تھی۔ ایک روز میں لا ہور آرٹس کونسل میں ان کے پاس گیا تو وہ بولے۔ ' کیلئے جا کر کافی ہے ہیں۔'' باہر جاکر وہ اپنی گاڑی ہیں بیٹھ گئے۔اس زمانے میں مال روڈ وغیرہ پرٹریفک سنگنل نہیں نصب ہوئے تھے بلکہ چوکوں میں پولیس کے سپای ٹریفک کنٹرول کرتے تھے اور پیدل جلنے والوں کے لیے دونوں طرف دو دو تمن تمن فٹ او نیچے سیمنٹ کے تھم ے رکھے ہوئے تھے۔ فیض صاحب کی ڈرائیونگ کا معیار ہم سب دوستوں کا خاص موضوع تھا۔ میں نے کہا۔'' فیض صاحب احتیاط شیجئے گا۔گاڑی ان تھمبوں میں نہ دے ماریے گا۔'' قیض صاحب بولے۔'' آپ لوگوں نے میری ڈرائیونگ کے بارے میں غلط " اور انہوں نے گاڑی تھاہ سے سمنٹ کے تھمے میں دے ماری۔ بننے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کی۔قیض صاحب نے گاڑی وہیں چھوڑی اور فیروزسنز میں آ کرائیے وفتر فون کیا کہ ڈرائیور آئے اور ہماری گاڑی لے جائے۔ ہم لوگوں نے فیض صاحب کی ڈرائیونگ کے بارے میں پیتک مشہور کر رکھا تھا کہ وہ کارکوروکنا جائے ہی نہیں،اس لیے انہوں نے پٹرول کا ایک خاص بیانہ مقرر کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس پیانے کے مطابق پٹرول یا کستان ٹائمنر کے دفتر کے سامنے ختم ہو جاتا ہے اور گاڑی خود بخو د زک جاتی ہے۔

ادر بیرتو خیر واقعہ ہے کہ میں بھی فیض صاحب کی گاڑی میں موجود تھا۔ دو اور لوگ بھی موجود تھا۔ دو اور لوگ بھی متھے۔ اب یاد نہیں کہ کون کون تھے۔ بہر حال گاڑی یا کتان ٹائمنر کے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ فیش صاحب نے ایک مقام پر گاڑی کا گیئر بدلا۔ ٹھیک اُسی وقت قریب ہے گزرنے والے ایک ٹرک میں بھی گیئر بدلا گیا جس میں سے گھررکی ایک

خوفناک آواز آئی۔ فیض صاحب سمجھے یہ آواز ان کی گاڑی کے گیئر سے آرہی ہے۔ چنانچہ بریک لگائی اور بولے۔ ''لو بھئی قصہ تو ختم ہو گیا۔ گیئر ٹوٹ گیا ہے۔'' تب ہم نے عرض کی کہ یہ آواز ٹرک کے گیئر کی تھی، آپ کی کار کے گیئر کی نہیں تھی اور پھر سب مسافر تی کھول کر بنے۔

لائل بور کائن ملز ، د لی کلاتھ ملز کا ذیلی ادارہ تھا جہاں ہر سال یا کستان و ہند کے منتخب شعرا جمع ہوتے تھے اور دومشاع ہے منعقد ہوتے تھے۔ ایک خاص مشاعرہ دوسرا عام مشاعرہ ان مشاعروں میں شعراء کو نفتر معاوضے کے علاوہ کاش ملز کی بعض مصنوعات کا بنڈل بھی پیش کیا جاتا تھا اور جب شعراء مبح کو واپس جانے کے لیے سڑکوں پر نکلتے بتھے تو انگلیاں اُٹھتی تھیں اور تفخیک کے انداز میں کہا جاتا تھا کہ بدلوگ شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ طے کیا گیا کہ ل کے منتظمین سے کہا جائے کہ وہ کیڑے کے بنڈل دینے کی بجائے ہرشاعر کے معاوضے میں پچھاضافہ کر دیا کریں کیونکہ بیہ بنڈل تو شعرا کی بدنا می کا باعث ہورہے ہیں۔ تنظمین مان گئے۔ اگلے سال شعرا ان بنڈلوں ے محفوظ رہے۔ لاکل بورے واپسی پر میں'' امروز'' کے دفتر میں بیٹھا تھا جب بیگم ایس فیض تشریف لائیں اور مجھ ہے یو چھا کہ تنہیں لائل بور میں کیا معاوضہ ملابہ میں نے رقم بتائی تو وہ بولیں۔''اور کیڑوں کا بنڈل؟'' میں نے عرض کیا کہ ہم شعراء نے بیسلسلہ رُکوا دیا۔ اس پر وہ مسکرائیں اور پولیں۔''اچھا، تو فیض نے تنہیں بھی سمجھا بجھا دیا ہے!'' اور تشریف کے تمکیں، اور میں سوچہار ہا کہ بیوی جا ہے یا کستان کی ہو، جا ہے انگلستان کی، آخر گھر کی مامکن ہوتی ہے۔اس لیےاہے بستر کی جا دروں ،میز پیشوں اور تولیوں وغیرہ کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔

ای طرح کے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے فیض صاحب اور میں لاکل پور براستہ جڑانوالہ جارہے تنے جب لاکل پورے چند کیل اِدھر ہی ہم نے ویکھا کہ سڑک پر رکاوٹیس کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ڈرائیور گھبرایا کہ شاید ڈاکے کا معاملہ ہے، گر میں نے یہ کہہ کر اے بے فکر کر دیا کہ شعرا پر ڈاکہ صرف اُس وقت نتیجہ خیز ہوتا ہے جب وہ مشاعرے سے واپس آرہے ہوں۔ اس لیے بدرکاوٹ کی اور بات کا شاخرانہ ہے۔
جب ہماری کاررکاوٹ کے پاس رکی تو قریب کی ایک سلک طز کے گیٹ میں
سے بہت سے لوگ ہنتے ہوئے نظے، بڑے تپاک سے ہمارا خیرمقدم کیا اور بتایا کہ
انہیں ہمارے بیبال سے گزرنے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں یہاں روکنے کے
لیے سڑک پر دُکاوٹیس کھڑی کر دی تھیں۔ انہوں نے ہماری خاطر ایک ٹی پارٹی کا
ہندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا۔ "چائے بیجے، اندر سے ال و کھے اور پھر بخوشی
ہندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا۔ "چائے بیجے، اندر سے ال و کھے اور پھر بخوشی

تمیں چالیس حضرات کے بچوم میں ہم نے پرتکاف چائے پی۔ پھرال مالک ہمیں ال کے اندر لے گئے۔ رہنی کیڑا تیار ہور ہاتھا اور مشینوں میں سے یوں نگل رہاتھ بھیے آبٹار گر رہا ہے۔ اس معائنے سے محظوظ ہونے کے بعد ہمیں اس سے "مستفید" ہونے کا انتظار رہا کہ مل مالک سلک کا ایک ایک تھان تو ضرور ہماری نذر کریں گے ،گر انہوں نے صرف خدا حافظ کہنے پر اکتفا کیا۔ بھے سے کہ کہ آپ "امروز" میں "حرف و انہوں نے مرف خدا حافظ کہنے پر اکتفا کیا۔ بھے سے کہ کہ آپ "امروز" میں "حرف و حکایت" کا کا لم کھتے ہیں، اب کے ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ کھ ڈالیے گا۔ میں نے یو چھا۔ "آپ نے رہ کے ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ کھ ڈالیے گا۔ میں نے یو چھا۔ "آپ نے رہ یہ کے ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ کھ ڈالیے گا۔

وہ بولے۔''در کھنے نا اسی لائل پور میں ایک کاٹن مل ایسی بھی ہے جس کا مالک ایک لاکھ روپید روزانہ منافع کما تا ہے۔ ہم اپنی اس مل ہے صرف تمیں پینیتیس ہزار روزانہ کما یاتے ہیں، اس صورت میں ہم غریب نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔''

میں نے کہا۔''اس صورت میں تو آب صرف غریب بی نہیں، کنگے قداش بیں۔ میں واپس جاکر آپ کے ارشادات کی روشی میں ایبا کالم تکھوں گا کہ آپ زندگی بھریادر تھیں سے۔''

میں نے موعودہ کالم لکھا اور پھرمل ما لک صاحب سے زندگی بھر ملا قات نہیں ہو سکی۔ میں نے ملا قات کی گنجائش ہی ختم کر دی تھی۔

میرے ایک مضمون میں گورے ملکول کے حکمرانوں کی بجائے گوروں کی ندمت

ک گئی تھی۔ فیفن صاحب نے نہایت دلداری سے مجھے ٹو کا کہ سب گورے کرے نہیں ہوتے ، ان کے حکمران کرے ہیں، جیسے ہم لوگ خراب نہیں گر ہمارے حکمران بہت خراب ہیں۔ بیس میں نے آئندہ مختاط رہنے کا وعدہ کیا۔

ایک روزیس نے فیض صاحب سے کہا کہ لاہور کے ایک روزنامے ہیں ہم بہنے ایک صاحب آپ کے فلاف قطعہ لکھتے ہیں۔ آپ کے اتنے بے شارعقیدت مند ہیں، کس سے کہے کہ وہ ان قطعات کے فلاف کسی اخبار ہیں جوائی قطعات لکھ دیا ہیں، کس سے کہے کہ وہ ان قطعات کے فلاف کسی اخبار ہیں جوائی قطعات لکھ دیا کرے۔ فیض صاحب ہو لے۔ ''جھوڑ ہے اسے، لوہاروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سے اور کیا تو قع کی جا سکتی ہے۔'' ہیں فیض صاحب کے منہ سے یہ الفاظ من کر جران رہ گیا۔ ہیں نے عرض کیا۔''فیض صاحب یہ آپ نے کیا فرمایا؟ لوہار تو حردور جیران رہ گیا۔ ہیں اور جمارے نقط نظر کے مطابق ہم لحاظ سے محترم ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کا ذکر کرے معنوں میں کیوں کیا؟'' فورا ہولے۔''غصے میں ایسا کہہ گیا ورند آپ ٹھیک کا ذکر کرے معنوں میں کیوں کیا؟'' فورا ہولے۔''غصے میں ایسا کہہ گیا ورند آپ ٹھیک کہتے ہیں۔سپ کا می لوگ ہم سب کے احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔''

1901ء میں فیفن صاحب اور میں روز ناموں کے سولہ مدیران کے اس وقد میں شامل سے جسے پاکستان کے وزیر اعظم کے ہمراہ چین کا دورہ کرنا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بارہم ای دورے کے سلطے میں لا ہور سے کرا چی بینج گئے تھے گر وہاں معلوم ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے چین کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اب کے ہم لا ہور سے کرا چی اور کرا چی اور کرا چی سے عازم ہا تک کا تگ ہو گئے۔

کے۔ ایل۔ ایم۔ کا بڑا طیارہ تھا اور میں پہلی بار طیارے میں سوار ہوا تھا۔
خلیج بنگال پر طیارہ ایک طوفان میں گھر گیا۔ بھی نیچے جاتا تھا بھی او پر۔ بلندی پر جائے ہی پہرے ہی جے۔ ہمارے عقب میں دو جائے ہی پہر سے نیچے چلا جاتا تھا۔ شدید جھکے لگ رہے تھے۔ ہمارے عقب میں دو تین پاکتانی ڈیلی گیٹ لفافول میں قے فرمارے تھے۔ مولانا اختر علی خان بلند آواز میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔ فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورے میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔ فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورے تھے۔ میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔ فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورے تھے۔ میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔ فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پر ہور کو تھے۔ میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔ فیض صاحب میں قیض صاحب یہ جہاز کو

کیا ہور ہا ہے؟" آنگھیں نیم واکر کے خوابیدہ آواز میں بولے۔" ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، سو جائے!" اور وہ سو گئے گرا پی تو نیند ہوا ہو چکی تھی۔ خدا خدا کر کے طوفان تھا۔ طیارہ خلیج بنگال طے کر کے جنوب مشرقی ایشیا کے سبزہ زاروں پر سکون سے اُڑتا جارہا تھا۔

طیارہ بنکاک میں اُترا۔ وہاں کے۔ ایل۔ ایم۔ والوں نے ہمیں ایک کار دی
کہ ہا تگ کا تگ جانے میں ابھی بہت وقت ہے۔ شہر کی سرکر آؤ۔ فیف صاحب، مولانا
اختر علی خان اور میں بنکاک کی مختلف سرئوں پر گھوم پھر کر ایک ریستوران میں آئے اور
کافی کا آرڈر دیا۔ مولانا اختر علی خان نے ایئر پورٹ پر بی روپوں کے بدلے تھائی لینڈ
کرنی نوٹ حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے کائی کا بل ادا کرتے ہوئے ایک نوٹ
دیا۔ جب ہیرا باتی رقم وائی لایا تو مولانا نے '' ثمیہ'' کہد کر بقایا وائی کر دیا۔ ہیرا بر بر
رکوع کی حالت میں جھک جھک گیا۔ ہم باہرگاڑی میں آکر بیٹھے تو تب بھی یہ ہیرا رکوع
پر رکوع کر رہا تھا۔ مولانا نے کہا۔ '' اِدھر کے لوگ کتے مودب ہوتے ہیں۔ پاکستان
پر رکوع کر رہا تھا۔ مولانا نے ہوشر پارتم عیں جیک ہیدان کا پیدائش حق تھا۔'' بعد میں ایئر پورٹ
پر جا کر معلوم ہوا کہ مولانا نے ہوشر پارتم عیں جس دے ڈالی تھی۔ مثال کے طور پر اگر
بل چائج روپے کا تھا تو مولانا نے ایک سوکا نوٹ ہیرے کو دے دیا تھا اور پچانوے
روپے اے می کر ویے تھے۔ تب مولانا نے فرمایا۔'' میں نے بھی کہا، اس ہیرے کو کیا
ہوگیا ہے کہاس کے رکوع ختم ہونے ہی میں نیس آرہے ہیں۔''

طیارہ ہا نگ کا نگ کے ایئر پورٹ پر اُتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نیجے عین میں وہی منظر تھا جو میرے دیہاتی دوست محرسعید نے کھینچا تھا۔ وہ پولیس میں بحرتی ہوکر ہانگ کا نگ گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ گاؤں ہانگ کا نگ گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ گاؤں آیا تو میں نے اس سے اس کے تجربات ومشاہدات کا پوچھا۔ اس نے ہانگ کا نگ اور کولون کا جونقشہ کھینچا تھا، وہی نقشہ میرے سامنے تھا۔ میں محمد سعید کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ ای کی بنائی ہوئی تفصیلات سے کام لے کر میں نے اپنا افسانہ "مامتا" کھھا تھا

جس کا پس منظر میں ہا تک کا تک اور ملحقہ سمندر میں چھوٹے جیوٹے جزائر ہیں۔

ہا تک کا تک ہوٹل میں ایک چینی ٹیلر آیا۔ سوٹ کے کیڑے کے کئی نمونے اس
کے پاس تھے اور اس کا وعدہ تھا کہ اب آرڈر دیجئے اور شام تک سلا سلایا سوٹ لے
لیجئے۔ میں نے براؤن رنگ اور فیض صاحب نے سفید رنگ کا کیڑا پہند کیا اور شام کو
ای کیڑے نے میل سلائے اور بالکل فٹ سوٹ ہمیں مل مجئے۔

ووسرے روز ہم سب مدیران جراکد ہوٹل کے ڈراکنگ ہال میں ناشتے کے لیے اکھے ہوئے تو فیض صاحب وہی سفید سوٹ پہنے تشریف لائے۔ گر وہاں ایک لطیفہ ہوگی۔ ہوٹل کے بیرول نے بھی سفید سوٹ ہی پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا۔ ''فیض صاحب جدی سے سوٹ بدل آیئے ، ورنہ کوئی گا بک آپ کو بلاکر کوئی آرڈر دے صاحب جدی سے سوٹ بدل آیئے ، ورنہ کوئی گا بک آپ کو بلاکر کوئی آرڈر دے ڈالے گا۔'' فیض صاحب نے دائیں با کمی سب بیروں کو سفید سوٹ ہی میں ملبوس ڈالے گا۔'' فیض صاحب نے دائیں با کمی سب بیروں کو سفید سوٹ ہی میں ملبوس و یکھاتو پریشان ہوگئے۔ بھروس پندرہ منٹ کے بعد دوسرا سوٹ بہنے واپس آگئے۔اس کے بعد میں نے آئیس لا ہور میں اس سفید سوٹ میں ملبوں نہیں دیکھا۔ جھے یوں معلوم کے بعد میں ایک معلوم کے بعد میں ایک سفید سوٹ میں میں میں ہوگا۔

میں ہانگ کا نگ ہوٹل میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرکے کھڑ کی میں سے سمندر کا نظارہ کر رہا تھ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک مسکراتا ہوا چینی اندرآیا اور نگی چینی لڑکیوں کا ایک الیم میرے سامنے پھیلا دیا اور بورا۔
'' آب جس تصویر پر ہاتھ رکھیں کے وہی لڑکی چند منٹ میں حاضر ہو جائے گی۔'' میں تو کانپ گیا۔ جھے کوئی راہ فرار نہ سوچھی تو میں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیڈر آف ڈیلی کیشن سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ فلال نمبر کمرے میں ہیں۔ پہلے ان کے پاس جاؤ۔ وہشکریہ اوا کرکے چلا گیا۔ آٹھ وی منٹ بعد فیض صاحب کا فون آیا کہ کیا اس البم بردار کو آپ نے اماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔''فیض صاحب میرا تو اپنے ملک بردار کو آپ نے اماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔''فیض صاحب میرا تو اپنے ملک بردار کو آپ نے اماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔''فیض صاحب میرا تو اپنے ملک بردار کو آپ نے اماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔''فیض صاحب میرا تو اپنے ملک میں معلوم کہ بردار کو آپ نے باتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ میں نے اے آپ کے پاس بھیج دیا ان بدمعاشوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ میں نے اے آپ کے پاس بھیج دیا ان بدمعاشوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ میں نے اے آپ کے پاس بھیج دیا

كه آپ اے مناسب الفاظ میں ڈانٹ دیں گے۔" فیض صاحب ہولے۔" مطمئن رہے، ہم نے ڈانٹ دیا ہے۔"

دوسرے روز شام کے قریب فیض صاحب میرے کمرے میں آئے اور پولے۔ '' چلئے ، ذرا ساحل سمندر تک گھوم آئیں۔'' میں نے کہا۔''سبحان الله میرا بھی یمی جی چاہ رہا تھا۔'' ہم ایک دوسر کیس طے کر کے ساحل پر مینچے تو ساحل کی مضبوط ریزنگ پر يهال سے وہاں تک سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے او نجی نیکریں سہنے ہوئے مختلف زاویوں ہے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بنس کھیل رہے تھے۔ہم جیران تھے كه اتنے زيادہ كم لباس لڑكے يبال كيوں جمع بيں جب مانگ كانگ يوليس كا ايك سابی جو پنج ب سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے ماس آیا اور اُردو میں بوجھا۔" آپ وہی پاکستانی تو نہیں ہیں جو چین جا رہے ہیں اور کل بی یہاں پہنچے ہیں؟" ہم نے اثبات میں جواب دیا تو وہ بولا۔'' آپ یہاں کیوں آ نکلے ہیں۔ یہ تو لونڈ ےطوائفوں کا مرکز ہے۔ یبال سے نکل جائے ورنہ ابھی کوئی فوٹوگرافر آکر آپ کی تصویر أتار لے گا اور اخبار میں اس کیپٹن کے ساتھ جھاپ دے گا ''یا کستانی ایڈیٹر بالگ کا تگ کے لونڈا بازار میں۔''ہم بیان کر بھا گے تو نہیں مگر اس تیزی ہے واپس آئے جیسے بھارے پاؤل میں پرلگ گئے ہیں۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر ہم سانس لینے کے لیے رُکے اور پھر خوب جی کھول کر ہنسے کہ اگر ہیہ یا کستانی نو جوان ہماری مدد کو نہ آتا تو ہمارا کیا بنہآ!

دوسرے روزہمیں چین میں داخل ہونا تھا گر ہا تگ کا تگ کے پاکستانیوں میں سے ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور چیکے سے بتایا کہ آپ کے وزیر اعظم کا دورہ چین ایک بار پھرمنسوخ ہوگیا ہے۔ دراصل ہمارے وزیر اعظم صاحب اس خطرے کے تحت کری چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کی غیرحاضری میں یبال کوئی اور نہ آ کر بیٹھ جائے ، فیض صاحب نے وفد کے سولہ افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے انہیں چیکے جائے ، فیض صاحب نے وفد کے سولہ افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے انہیں چیکے سے بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دورہ پھر منسوخ کر دیا ہے اور اگر ہمارے چینی میز بانوں کو اس کا پید چل گیا تو ہمیں ہا تگ کا تگ سے واپس کرا چی پرواز کر جانا

پڑے گا۔ ایک بار ہم چین میں داخل ہو جا کیں۔ پھر دیکھیں کے کیا ہوتا ہے۔ سب نے خاموش رہے کیا ہوتا ہے۔ سب نے خاموش رہنے کی ہامی بھری اور ہم لوگ اپنے دو چینی تر جمان میز بانوں کے ہمراہ ریل گاڑی ہے کینٹین روائہ ہو گئے۔

کراچی میں مجید ملک صاحب نے فیض صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ" چین میں جو جا ہے کھاتا چیا، گر چین کی خاص شراب" موتائی" کو چیوتا بھی نہیں کیونکہ جو اس شراب کے عادی نہیں ہوتے وہ چیتے ہیں تو ہوسکتا ہے،"موتائی" کی وجہ سے انہیں موت ہی آجائے۔ موتائی دراصل"موت آئی" ہے۔ خبرداررہنا۔"

اب ہم کینٹین کے ایک ہوٹل میں پنجے تو میزبانوں میں سے ایک نے ہمارے لیڈر آف ڈیل کیشن فیض صاحب سے شاید کافی یا چائے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا۔ '' آپ کیا چینا پند کریں گے؟'' فیض صاحب ہوئے۔ ''موتائی پا دیجے !'' میں نے گھبرا کرفیض صاحب کی طرف و یکھا گر بجوم میں پچھ کہدنہ سکا۔ فیض صاحب نے موتائی کے دو تین پیگ چڑھا لیے۔ گرجول ہے جوان کی پیٹانی پرایک صاحب نے موتائی کے دو تین پیگ چڑھا لیے۔ گرجول ہے جوان کی پیٹانی پرایک شکن بھی نمودار ہوئی ہو۔

تب ایک چینی تر جمان اُٹھا اور بولا۔ "حضرات جمیں بڑا افسوں ہے کہ آپ کے وزیرِاعظم نے اپنا دور ومنسوخ کر دیا ہے۔ اس کا جمیں ہا تک کا تگ ہی میں علم ہوگ تھا گر آپ سے ذکر نہیں کیا کہ آپ پریشان ہول گے۔ آپ کے وزیرِاعظم آتے تو آپ عوامی چین کی حکومت کے مہمان ہوتے۔ گر اب آپ کل چائنا جرناسٹس یو بین کے مہمان ہوتے۔ گر اب آپ کل چائنا جرناسٹس یو بین کے مہمان جین کا دورہ کرائمیں گے۔" ڈھیلی ڈھیلی تالیاں بجیں کیونکہ ہم سب اندر سے شرمندہ ہے کہ ہم جس خبر کو چھپائے ہوئے ہے، اس سے مارے میزیان بہت پہلے سے باخبر ہے۔

چین کی جرنگسٹ یونین نے ہمیں چین کے جنوب سے شال تک اور مشرق سے مغرب تک کا دورہ کرایا۔ جب بھی ہم لوگ کسی شہر میں پہنچتے ، ہمارے استقبال کو وہاں مغرب تک کا دورہ کرایا۔ جب بھی ہم لوگ کسی شہر میں پہنچتے ، ہمارے استقبال کو وہاں کے جرنگسٹ موجود ہوتے۔ ہرشہر میں فیض صاحب ہم سب کا تعارف کراتے۔ دورے

کے آخری دن تک میری باری آئی تو میرانام بتائے کے بعد فیض صاحب یہ کہتے "He is the editor of a vernacular dialy "Imroze" which means "Today"

ایک دو بار بی چاہا، فیض صاحب ہے کہوں کہ ٹھیک ہے۔ میں روز ناموں کے ایڈیٹروں کے وفد کا رکن ہوں گر شاعر اور افسانہ نگار بھی تو ہوں۔ میرا تعارف کراتے ہوئے ایڈیٹری کے ماتھ بی میری شاعری، افسانہ نگاری کا بھی ذکر کر دیجے گا تو کیا کسی شاعری، افسانہ نگاری کا بھی ذکر کر دیجے گا تو کیا کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا، جبکہ آپ فاص طور پرمشر تی پاکستان کے ایڈیٹروں کی جزئزم کے علاوہ ان کے مصوری موسیقی وغیرہ کے شوق کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ گر جس ایسا کہہ نہ سکا کہ شاید مناسب نہ تھا۔

چین کے دورے کے آخری روز فیض صاحب نے پورے وفد کو اپنے کرے میں جمع کیا اور انہیں بتایا کہ ''میری اطلاع کے مطابق آل چا کتا جرنسٹس یو نمین الودائی پارٹی میں جمع سب کو بہت سے تخفے وے گہ۔ ہم نے دور اندیش سے کام نہیں لیا اور پاکستان کا ایک بھی تخف ماتھ نہیں لائے۔ اب بجی ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ایس چیز ہے جو بطور تخفہ چینی دوستوں کو چیش کی جا سکے تو لا ہے ، تا کہ دعوت میں ماری شرمندگی ذرای تو کم ہو سکے ۔''

وفد کے ہر رکن نے کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دی۔ مشرقی پاکستان کے ایڈیئر صاحبان ہم سے زیادہ باخبر نکلے کہ وہ اپنے ہمراہ بطور خاص تخانف لائے تھے۔ ان کے پاس بانس کی بنی ہوئی تازک نازک چیزیں خاصی تعداد میں تھیں۔ وہ جمع ہو گئیں۔ میرے پاس میرے پہلے مجموعہ کلام' والل و جمال' کا وہ نسخہ تھا جس کی طباعت مثالی تھی اور جس کا دیدہ زیب سرورق محترم عبدالرحمٰن چنتائی نے بنایا تھا۔ میں یہ کتاب بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکنگ یو نیورٹی میں آو جم لوگ گئے تھے گر بیکھ ایورو کلاس کے انچارج ایک بھارتی صاحب تھے جن کا سلوک جمارے وقد کے ساتھ کہے اچھا نہیں تھا دوروہ اب کام آگئی۔ جب کہے اچھا نہیں تھا۔ سو میں نے مصلحتا کتاب انہیں جیش نہ کی اور وہ اب کام آگئی۔ جب

الودائی وعوت میں یونین نے ہررکن کوتھائف پیش کے تو فیض صاحب نے بھی جوائی تھائف کا ''برگ سبز'' یونین کے صدر کو پیش کیا۔ عجیب بات ہے کہ سب چینی میری کتاب پر جھیئے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کتاب میری ہے اور بیس شاعر بھی ہوں تو سب نے بچھا ہے گھیرے میں لے لیا اور شکایت کرنے لگے کہتم نے پورے ایک ماہ کے دوران ایک بار بھی یہ کیوں نہیں بتایا کہتم شاعر بھی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ بتانا تو ہمارے لیڈرکا فرض تھا۔ یہ سوال ان ہی سے جاکر یو جھئے۔

اس شرکا نام یادنیس آرہا جہاں ایک سمندر نماجسل و کھے کرہم وم بخو درہ گئے۔
ہمیں دخانی کشی میں بھا کرجمیل کی سیر کرائی گئی جس کے وسط میں ایک جزیرہ ساتھا اور
اس جزیرے پر ایک ریستوران تھا۔ یہاں جہ را قافلہ رُکا تو بیشتر لوگ بیئر کی بوتلوں پر جھٹے۔ میں نے اور بخ جوس اور شاید ایک و دھنرات نے بھی صرف اور بخ جوس پر اکتفا کی۔ میرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھ اور میں جزیرے پر درختوں کی وہ قطار دیکھ رہا تھا جس کی ۔ میرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھ اور میں جزیرے پر درختوں کی وہ قطار دیکھ رہا تھا جس کی دھائے کی ہی باریک جھیل کے پانی پر جھکی شاخیں ہوا کے ذرا ہے جھو تھے ہے دور دور تک لہرا جاتی تھیں۔ یکا یک فیض صاحب نے قبقہوں کے ساتھ اپنا بیئر کا گلاس میری اور یخ جوس کے گلاس میں انڈیل ویا۔ میں نے اپنا یہ آلودہ جوس جسل کے پانی میری اور یخ جوس کے گلاس میں انڈیل ویا۔ میں نے اپنا یہ آلودہ جوس جسل کے پانی اور وہ آئندہ بھی جمیعے شراب بے خت شکایت کی کہ میں نے ایک فیت کی جنگ کی ہے اور وہ آئندہ بھی محمد خلوں میں، جبال شراب اندھا دھند پی جا رہی تھی، فیف صاحب نے ان نے میں دھت لوگوں کی دستمرد سے جھے بچائے رکھا، جو نشے کے عالم میں بھند نے ان نشے میں دھت لوگوں کی دستمرد سے جھے بچائے رکھا، جو نشے کے عالم میں بھند نے ان نشے میں دھت لوگوں کی دستمرد سے جھے بچائے رکھا، جو نشے کے عالم میں بھند سے کہ آگر یہ شاعر پیتائیس ہے تو آئ اے زیردئی بلاکر چھوڑیں گے۔

دیوار چین کی میر کرنے کے بعد جب ہم لوگ دیوار ہی کے قریب ایک
ریستوران میں چائے پی رہے تھے تو ہمارے میزیانوں نے اصرار کیا کہ ہم انہیں
پاکستانی قومی تراند سنا کیں۔ضمنا مجھے یاد آیا کہ میں سٹر کٹ جیل کیمبل پور میں نظر بند
تفاجب سیر نڈنڈ نٹ نے مجھے بتایا کہ حکومت کی طرف سے میرے نام چھا گلہ صاحب

کے اس آر کسٹرا کا ریکارڈ آیا ہے جس کے مطابق قومی ترانہ لکھا جائے گا۔ ایک بے گناہ محبول شاعر سے قومی ترانہ لکھنے کی فرمائش پر میں جیران رہ گیا تھا۔ ہیں نے صرف میہ دھمکی دینے پراکتفا کی کہ میں یہاں جیل میں ایسا ترانہ لکھوں گا کہ حکومت یاد کرے گی اور بس!

بہرحال حفیظ صاحب کا لکھا ہوا ترانہ ہمارا قومی ترانہ قرار پایا تھا گریہ نیا نیا واقعہ فقہ اس لیے بیرترانہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں تھا۔ چینی دوستوں کی فرہائش پر ہم نوگ بیہ نوگ بے بیا نا اختر علی خان نے گومگو کی بیہ نوگ بیا اختر علی خان نے گومگو کی بیہ کیفیت اپنی حاضر دماغی سے ختم کر دی۔ انہوں نے ہم سب کو کھڑے ہوئے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر اپنے اباجی مرحوم (مولانا ظفر علی خان) کی بیمشہور نعت گائے۔ نعت گائے اور ہم سب ان کے ساتھ گائے میں شامل ہو گئے۔

وہ شمع أجالا جس نے كيا جاليس برس تك غاروں ميں

چینی دوست اوب سے انینشن کھڑ ہے رہے اور جب ہم نے '' کچے فرق نہیں ان چاروں میں' تک پہنچ کر' ترانہ' ختم کیا تو انہوں نے ہمیں اپنا قومی ترانہ سنایا اور ہم نے بھی مؤدب کھڑ ہے ہوکر بیترانہ سنا۔ بعد میں ہم سب واپس ہوٹل میں آئے تو ایک جگہ جمع ہوئے اور فیض صاحب نے ہم سب کی طرف سے مولانا اختر علی خان کا شکر بیدادا کیا کہ ان کی حاضر و ماغی نے ہمیں شرمندہ ہونے سے بیجا لیا تھا۔

سکیا نگ کی طرف جاتے ہوئے جارا طیارہ طوفان میں گھر گی اور ایک مقام
" حامی" کے ایئر پورٹ پر اُٹر گیا۔ نہایت تیز ہوا جب ایئر پورٹ کی تنصیبات میں سے
گزرتی تھی تو با قاعدہ انسانی چیخوں کی سی خوفناک آوازیں آتی تھیں، یہ بجیب تجربہ تھا۔
رات ہم نے حامی میں گزاری۔ دوسرے روز حامی کے کمیون (جو پال) پر گئے
تو وہاں جارا تعارف فتح خان اور تور خان اور لحل بیگ کے سے تاموں والے چینی
ترکت نیوں سے ہوا۔ فضا صاف ہونے پر ہم اُر چی پہنچ۔ سب سے پہلے ہمیں لڑکوں
ترکت نیول سے ہوا۔ فضا صاف ہونے پر ہم اُر چی پہنچ۔ سب سے پہلے ہمیں لڑکوں

> ساتی! رقص کوئی، رقص صبا کی صورت مطربه! کوئی غزل رنگ حنا کی صورت

ہمیں اُر مجی کے شال مغرب میں پھیلی ہوئی وسیج چرا گاہیں دکھائی گئیں جہاں چروا ہے گھوڑوں پر موارسینکروں بھیروں کے گلوں کی محمرانی کر رہے ہے۔ جوری مدارات کے سلسلے میں وہاں ایک خوبصورت خیمدنصب تھا۔ اندر غالبچوں اور گاؤ تکیوں کی فرشی نشستیں تھیں۔ دونو جوان ترکت نی لڑکیاں ہماری دعوت کا سامان سامنے رکھے ہماری منتظر تھیں۔ وہاں کا رواج ہے کہ اپنے معزز مہمانوں کو دعوت کے موقعہ پر قبیلے ک دو کنواری لڑکیاں کھاتا نکال کر دیتی ہیں۔ ہمیں بھی ان لڑکیوں نے کھاتا دیا، ساتھ ہی دودھ کی جھوٹی جھوٹی پیالیاں بھی تھیں۔معلوم ہوا کہ ان پیالیوں میں گھوڑی کا دودھ ہے جو صرف معزز مہمانوں کی نذر کیا جاتا ہے۔ کسی نے بھی گھوڑی کا دودھ منے کا حوصلہ ند کیا۔ میں فیض صاحب کے پاس جیٹا تھا۔ میں نے آہتہ ہے کہا کہ اگر بد دودھ کسی نے بھی نہ پیا تو میزبان بُرا مان جائیں گے۔ فیض صاحب بولے۔ ''تو پھر آپ بی ہمت کیجے۔ شراب بیس پتے تو دودھ بی بی لیجے۔ " میں نے وہ دودھ بی لیا اور پھراتنے شدیدی فکو میں مبتلا ہو گیا اور مجھے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ واپس بیکنگ جنجنے پر دو تنین روز تک ڈاکٹرمسلسل میرے علاج میں مصروف رہے۔ مزے کی بات بیہ ہے کہ میرے گھوڑی کا دودھ پینے کی خبر کراچی کے روز نامہ ''ڈان'' میں جھیے گئی اور اس کے بعد''فتوے'' جاری ہوتے رہے کہ محکوڑی کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے۔ فیض صاحب میری مزاج پری کو آئے تو بولے۔''محکوڑی کا دودھ حرام ہی ہوگا 'گرہمیں بیشفی ہے کہ کوئی حرام چیز تو آپ کے معدے میں اُتری۔''

لا ہور واپس آگر ہم اپنے اپنے روز مرہ کے کاموں میں معروف ہو گئے۔ لاکو
پور کاش طز کے مشاعرے میں شرکت کے لیے ہندوستان سے اسرار الحق مجاز کے ملاوہ
حضرت فراق گور کھپوری بھی تشریف لائے تھے۔ مجاز صاحب دفتر ''امروز'' میں جھے سے
مطنے آئے تو بیر نہایت دلچسپ واقعہ ہے جس کی تفصیل آئندہ کسی موقعے پر بیان کرل گا۔
البتہ فراق صاحب کی تشریف آوری جارے لیے ایک دلآویز واقعہ تھی۔

میں ''امروز'' کے وفتر میں جیٹا تھا جب فراق صاحب تشریف لے آئے۔
شیروانی پہن رکھی تھی جس کے سب بنن کھلے تھے۔ ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میں برسوں
سے ان کا عقیدت مند تھا۔ میرے ہاں ان کی آ مد میرے لیے سرمایہ افتخارتھی۔ میں واحد
عرض کیا کہ کیا آپ چائے پہند فرمائے گا کیونکہ اخباروں کے دفتروں میں واحد
مدارات چائے ہی سے ہوتی ہے۔ فراق صاحب ہولے۔''وہ تو ہم ضرور پئیں گے گر
مدارات چائے ہی سے ہوتی ہے۔ فراق صاحب ہولے۔''وہ تو ہم ضرور پئیں گے گر

دراصل أن دنول كى مسئلے ير فراق صاحب اور على سردار جعفرى صاحب كى درميان اختلاف پيدا ہو گيا تھا اور دونوں اخباروں اور رسالوں بين ايك دوسرے سے اختلاف كا اظہار كر رہے ہے۔ فيض صاحب نے ايك بيان بين جعفرى صاحب كا ساتھ ديا تھا اور فراق صاحب اسى سلسلے بين فيض صاحب سے بعقرى صاحب كا ساتھ ديا تھا اور فراق صاحب اسى سلسلے بين فيض صاحب سے دو دو يا تين من كرنا جا ہے ہتے۔

میں نے فیض صاحب کو فون پر اطلاع دی کہ فراق صاحب میرے ہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ فیض صاحب فوراً پہنچ۔ فراق صاحب سے معانقہ کیا۔ جب فراق صاحب نے کہا۔ ''ہاں تو فیض! تحریری اختلاف سے خواہ مخواہ گرداُڑتی ہے۔ بالمثافہ گفتگو ہو جائے تو اس سے بدر جہا بہتر ہے۔ سو بناؤ کہ ملی

سردارجعفری کے نظریاتی بچینے کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟" فیض صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہوئے وائے ہے۔ " میں آپ کے ساتھ اس بحث میں نہیں بڑنا چاہتا فراق صاحب! میں معذرت جاہتا ہوں۔"

فراق صاحب نے کہا۔''مگر اخباروں میں تو تم نے دینگ بیان وے دیا تھا میرے نقطۂ نظر کےخلاف۔''

فیض صاحب بولے۔'' میں معذرت خواہ ہوں فراق صاحب! بس کوتا ہی ہو ''گئ، جانے و بیجے۔''

اب فراق صاحب مجھ ہے مخاطب ہوئے۔'' ہاں بھئی ندیم! اب منگاؤ جائے۔ فیض نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں۔''

جب فراق تشریف لے گئے تو میں نے فیض صاحب سے عرض کیا۔"ایک دم اتن معذرت کی کیا ضرورت تھی فیض صاحب۔تھوڑا سا تبادلہ خیالات ہو جاتا تو کیا بُرا تھ؟"

فیض صاحب ہوئے۔'' آپ نہیں جانتے ندیم صاحب! بیخض بلاہے بلا۔اس نے اُردو، اُنگریزی، فوری اور ہندی اوب کو گھوٹ کے پی رکھا ہے۔ فنکست ہماری ہی ہوتی ،اس لیے ہم نے معذرت ہی میں عافیت مجھی!''

لا ہور میں پاکتان آرش کوسل اسلام آباد کے زیر انتظام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ مجھے بھی مرعوکیا گیا تق گر میں مصروفیت کی وجہ سے شامل نہ ہوسکا۔ ایک ش م کو این انشاء صاحب میرے پاس آئے اور بولے۔'' آج ابھی ابھی ایک اجلاس کے بعد فیض صاحب نے متعدد اہل قلم کو ایک کرے میں جع کرکے پاکتان کو ایفرو ایشیائی اویوں کی کا غرش کا رکن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پاکتان تو ایفرو ایشیائی کا نفرنس کا رکن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پاکتان تو ایفرو ایشیائی کا نفرنس کا رکن ہے اور تدیم صاحب اس کے چیئر مین ہیں۔ اس کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا نفرنس کا مرکز کولیو ہے اور چین اس کا گران ہے۔ آپ کی کا نفرنس کا مرکز کولیو ہے اور چین اس کا گران ہے۔ آپ کی کا نفرنس کا مرکز کولیو ہے اور چین اس کا گران ہے۔ آپ کی کا نفرنس کا مرکز کولیو ہے اور چین اس کا گران ہے۔ آپ کی کا نفرنس کا مرکز کولیو ہے اور چین اس کا گران ہے۔ آپ کی کا نفرنس کا

گران روس ہے اور اس کامرکز قاہرہ ہے۔ چنانچ کسی تصادم سے بیخے کے لیے آپ اس کانفرنس کی رکنیت اختیار کرنے سے پہلے ندیم صاحب سے بات کر لیجے جو لا ہور ہی میں موجود ہیں۔ یوں یہ اجتماع ختم ہو گیا۔ فیض صاحب نے آپ سے بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اُمید ہے کہ کل وہ آپ کے یاس آئیں گے۔''

اور فیض صاحب آئے۔ قاہرہ کے مرکز والی کانفرنس کی رکنیت کا ذکر چھٹرا نو میں نے عرض کیا کہ میں پہلے اپنی مجلس عاملہ کے ارکان سے پوچھ لوں کہ کولبو کے مرکز والی کانفرنس پہلے سے موجود ہے۔ اگر وہ آپ کی تجویز مان گئے تو تب آپ قاہرہ مرکز کی رکنیت کی بات سیجئے گا۔ ذرا سانو قف فرما لیجئے۔''

فیض صاحب میری بات سنتے رہے۔ پھر تشریف لے گئے اور ای شام کو انہوں نے مجھے اطلاع دیے بغیر اہل قلم کو جمع کر کے صفدر میر کو ایفر د ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کے روی دھڑے کا کنوینر نامزد کیا اور یا کستانی ادیوں کی طرف ہے اس کا غرنس کی زکنیت کی درخواست تیار کرلی۔ مجھے فیفل صاحب کے اس خود سرانہ رویے کا نہایت افسوس ہوا۔ دراصل وہ قاہرہ مرکز کی کانفرنس کی یا ستانی رکنیت کے لیے اس لیے ب جین تھے کہ وہ قاہرہ کا غرنس کے اجلاسوں میں بحثیت مصر شریک ہوتے رہتے تھے اور وہال پاکستان کی نمائندگی بھارت کے علی سروارجعفری صاحب کرتے ہتھے۔ فیض صاحب ع ہے تھے کہ انہیں ان اجلاسوں میں یا کستان کے آفینشل زکن کی حیثیت ہے شرکت کا حق سے۔سوانہوں نے جلد ہازی ہے کام لیا اور مید نہ سوجیا کہ اس نام کی کولہومر کز والی كانفرس ہے اختلاف كاسلىلەشروع ہوجائے گا۔ تكريس نے اييانېيى ہونے ديا اور اپني مجلس عاملہ کے جن ارکان نے فیقل صاحب کے روپے پر اعتراض کیا، انہیں سمجھا بجھا کر غاموش کر دیا۔ دراصل قاہرہ مرکز زیادہ سرگرم تھا۔ اس کا ایک خوبصورت رسالہ''لوٹس'' بھی تھا۔ اس کے ایڈیٹر یوسف انسباعی کے تل کے بعد فیض صاحب اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ میدرسالہ نہایت اہتمام سے چھپتا تھا۔ پورے افریقہ اور ایشیا بشمول یا کتان کے اديول شاعرول كے انگريزي تراجم اس ميں شائع ہوتے تھے۔فيض صاحب كي ادارت میں شائع ہونے والے ''لوٹس' کو میری شاعری یا افسانہ نگاری کا نوٹس لینے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور دیگر اہل قلم کے تراجم با قاعدگی سے شائع ہوتے رہے۔ ہیں سمجھ گیا کہ فیفل صاحب میرے حوالے سے کسی نہ کسی ڈیکے چھے تعصب میں ضرور مبتلا ہیں ورنہ ایسا گمنام تونہیں تھا کہ ان کے ''الٹرا ماڈرن لوٹس'' کے صفحات میں بار نہ یا سکتا۔

جزل ابوب کے دورآ مریت جس سرکاری سطح پر پاکستانی کلچر کے تعین کے سلسلے میں فیض صاحب کی رہنمائی جس ملک کے اہل فن اور اہل دانش سے مکالے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پٹاور سے ڈھا کہ تک فیض صاحب اپ بعض ساتھیوں کے ہمراہ ای سلسلے میں دور ہے کرتے رہے۔ لاہور جس ان کا قیام سب سے زیادہ طویل تھا گر وہ میر ب پاس تشریف نہ لا سکے اور نہ مجھے اپ ہاں بلا بھیجا۔ شاید انہوں نے مجھے کلچر کے موضوع پر گفتگو کے قابل ہی نہ مجھا جبکہ پاکستانی کلچر سے متعلق میر سے متعدد مضامین 'امروز' پر گفتگو کے قابل ہی نہ مجھا جبکہ پاکستانی کلچر سے متعلق میر سے متعدد مضامین 'امروز' وفن سے متعلق این ہوتے رہے ہے اور فیض صاحب ان سے بے خبر نہیں تھے۔ بہر حال وہ شعر فن سے متعلق این پہند یدہ لوگوں کے انٹر ویوریکارڈ کرتے رہے۔ ان کی اس نوع کی فن کہ دہ شعوری طور پر جمھے پس منظر میں رکھنا چا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میر سے پاس شعوری طور پر جمھے پس منظر میں رکھنا چا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میر سے پاس شعوری طور پر جمھے پس منظر میں رکھنا چا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میر سے پاس شعوری طور پر جمھے پس منظر میں رکھنا چا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میر سے پاس شعوری طور پر جمھے پس منظر میں رکھنا چا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میر سے پاس شیری تھا جبکہ میں تو اُن کا فیرمشر دط نیاز مند تھا۔

ابوب خان ہی کے ذور میں الطاف گو ہر صاحب (سکریٹری اطلاعات حکومت
پاکستان) نے پاکستان کا''ھو اِزھو'' مرتب کرنے کا ایک منصوبہ فیض صاحب کے ہر د

کیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ مشہور صحافی ظہیر صدیقی اس منصوبہ میں ان کے دست راست
تھے۔ اس''ھو اِزھو'' کی ایک جلد میں نے روز نامہ''ڈان' کراچی کے دفتر میں دیکھی
متھی۔ اس میں میرا بھی ذکر تھا گر مجھے انجمن ترتی پیندمصنفین کے جزل سکریٹری کے بجائے حض ایک ''لبرل رائٹر'' بتایا گیا تھا۔

پھر فیض صاحب کراچی میں عبداللہ ہارون کالج کے پرٹیل اور یتیم خانہ وغیرہ کے مہتم مقرر ہوئے اور ان سے ملاقاتوں میں کی آگئی۔ رحیم یار خان کے ایک

مشاعرے میں تشریف لائے تو مجھ سے لا ہور کا حال ہو چھا۔ میں نے عرض کیا۔ ''ویسے
تو لا ہور میں درجہ بدرجہ خیریت ہی ہے گرشہر میں افواہ گرم ہے کہ شاہی مسجد کے پڑوی
میں جو محلّہ ہے، اس کے ایک گھر میں گلشن نام کی ایک رقاصہ رہتی ہے اور اس نے گھر
کے دروازے پر آپ کے مصرعے کا بورڈ لگا رکھا ہے

چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

فیض صاحب کھے جھینے ضرور گر پھر ہے افتیار بنس دیے۔ میں مشاعرے میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے باری آئی تو میں نے اس دور کی ایک بالکل تازہ غزل پیش کی جس کامطلع تھا

عمر بحر اس نے اس طرح لیمایا ہے بجھے وہ جو اس دشت کے اس یار سے لایا ہے بجھے آخری شعرتی

اے فدا! اب ترے فردوں یہ میراحق ہے اور نے دور کے دور خ میں جلایا ہے جھے

میں غزل پڑھ کروائیں فیض صاحب کے پاس آکر جیٹا تو فیض صاحب ہولے۔
'' آ ب تو زبان کے سلسلے میں خاصے مختاط ہیں گر آخر کیا بات ہے کہ آ ب تذکیر وتا نہیے کی فعطیاں کرنے گئے ہیں۔'' میں نے پوچھا۔'' مجھ سے کون کی خطی سرز د ہوئی ہے فیض صاحب؟'' بولے۔'' آ ب نے غزل کے آخری شعر میں کہا ہے '' اے خدا اب تر کے فردوس پر میراحق ہے!'' آ ب نے فردوس کو خرکر قرار دیا ہے جبکہ آ ب پاکستانی فلموں کی جس مشہور ہیروئن فردوس پر اپناحق جتارہے ہیں وہ خاتون ہے،سومونٹ ہے!''

، روی اتنا کہا۔ ہم اس بات پر دیر تک ہنتے رہے۔ تب میں نے ہنتے ہوئے صرف اتنا کہا۔ '' فیض صاحب، آپ نے تو گکشن والے لطفے کا فور ابھی انتقام لے ڈالا ہے۔''

فیض صاحب ایک دو دن کے لیے لاہور آئے تو عزیزی ظبیر بابر اور بہن خدیجہ مستور نے انہیں اینے ہال کھانے پر مدعو کیا۔ دوسرا مہمان صرف میں تھا۔ ہم چارول نے مزے لے لے کر اور شگفتہ شگفتہ باتیں کرکے خوب لطف اُٹھایا۔ فدیجہ بلا
کی فقرے بازتھیں۔ وہ فقرے پر فقرہ مار رہی تھیں اور ہم بنس رہے تھے۔ کھانے کے
بعد پھل لائے گئے۔ نہایت خوبصورت انگوروں کے طشت کی طرف اش رہ کرتے
ہوئے میں نے فیفن صاحب سے کہا۔ ''فیفن صاحب! یہ انگور بہت عمدہ ہیں۔ ضرور
بین میں نے فیفن صاحب سے کہا۔ ''فیفن صاحب! یہ انگور بہت عمدہ ہیں۔ ضرور
کیا۔
کیا۔
کیا۔
معاف کیجے، بجے معلوم تھا کہ آپ کو تو انگوروں کی صرف متعفن صورت پہند ہے۔''

قیض صاحب نے قیام کراچی کے دوران ایک ادبی اجمن بھی قائم کی ،جس کا نام بجول ربا ہوں۔ اس نام میں ''عوامی'' کا لفظ بھی شاید شامل تھا۔ بہرحال جب اس کا منشور شائع ہوا تو میں بیر پڑھ کر حیران رو گیا کہ اس میں یا کستان ہے متعلق قریب قریب و بی نقطہ نظر چیش کیا تھ جو اس دور کے روی دانشور تو اتر سے چیش کر رہے ہتھے۔ وہ انظمہ نظر میہ تھا کہ بھارت صرف ایک قوم کا ملک ہے تگر پاکتان میں یانچ قومیں بستی ہیں۔ ظاہر ہے اس نقطہ نظر میں دانش کا کوئی وخل شہقا بلکہ بیرمراسر سیاسی نظریہ تھا اور روس اور بعدرت کے سیای اور د ف می معاہدوں کا آئینہ دارتھا۔ فیفن صاحب کی اس انجمن کے منشور میں بھی یا کشان کو یا نج قوموں پرمشتل ملک قرار دیا گیا تھا۔ میں نے ''امروز'' ہی میں ا كي مضمون كے ذراجه وضاحت كى كمد ياكتان ميں صرف ايك قوم آباد ہے جسے ياكتاني قوم کہتے ہیں۔ آپ نے جن'' قوموں'' کا ذکر فرمایا ہے، وہ دراصل'' قومیتیں'' ہیں۔ قوم اور تو میت میں جو زمین و آسان کا فرق ہے اسے فیض صاحب سے بہتر کون جو نیا ہوگا ، مگر اس منشور میں بیکسی بات کہی گئی ہے جو یا کسّان کے انتشار کی نشاند ہی کر رہی ہے۔متعدد دیگر اصی ب نے بھی میرا ساتھ دیا اور یہ انجمن ابتدائی سرگرمی کے بعد ختم ہو گئے۔

حیدرا آباد میں ایک سیمینار تھا۔ مجھے لا ہور سے بلایا گیا اور فیض صاحب کراچی سے تشریف لائے۔ مجھے سیمینار کے متظمین نے ایک ہوٹل میں تفہرایا تھا۔ فیض صاحب تالیوری حضرات کے مہمان متھے۔ سیمینارختم ہوا تو رسول بخش تالیورصاحب میرے یاس آئے اور فرمایا۔'' آپ حیدرآباد آئے اور کہیں اور کھیر گئے۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اگر ہمارے عزیزی مہمان کہیں اور تھہر جائیں تو ہم انہیں اُٹھوا لیتے ہیں۔ کیا ارادے ہیں آپ کے؟" میں نے عرض کیا کہ افراد کو اُٹھوا لینے میں تو یقیناً آپ کو پیطونی حاصل ہے گر میں تو سیمینار کے منتظمین کے بس میں تھا۔ کیا کرتا۔ فیض صاحب بھی تالپور صاحب کی طرح اصرار کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا کہ کل مجھے ا یک ادبی محفل کی صدارت کرنی ہے جس میں حیدرآ باد کے تین حیار نوجوان افسانہ نگار اپنے افسانے پڑھیں گے اورمحترم ڈاکٹر احسن فاروقی بھند ہیں کہ میں اس میں ضرور شرکت کروں۔ میرے پاس ایک میں سوٹ ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ کے ساتھ جاؤں تو سونے کے لیے کیڑے کہاں ہے لوں گا اور اس سوٹ کوکل کے لیے كيے بياؤل گا۔ رسول بخش صاحب بولے۔"معلوم ہوتا ہے آب اينے أنھوائے جانے پر بعند ہیں۔''عرض کیا۔''ویسے تو اس سلسلے میں آپ کی بروی شہرت ہے گر '' مرفیض صاحب نے مجھے ہاتھ ہے تھینج کر کہا۔ " انہیں آپ جلیں گے ہورے ساتھ۔ " قہر درولیش برجان درولیش میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ رائے میں رسول بخش صاحب کی چیر و ایک بہت بلند دروازے کے سامنے زک۔ ہم تینوں ایک ہال میں واخل ہوئے تو وہاں کوئی دو درجن وڈیرے حضرات وہسکی بی رہے تھے اور ہال میں کان يزي وازنبيل سائي دي تنظي فيض صاحب كوسب بيجانة تھے۔ ' فيض آھئے فيض آ گئے" کا شور اُٹھ اور وہسکی کی ایک بوتل کے ہمراہ تین گلاک فوراً جورے سامنے سج سئے۔ بالنے والے صاحب سے فیض صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بیزیں ہے۔'' وہ صاحب بولے۔''نہیں ہتے تو آج پئیں گے۔ کیے نیس پئیں کے۔ ہم انہیں گراکر بوری بوتل ان کے منہ میں خالی کر دیں گے۔'' نوجوان کے تیور د کی کرفیض صاحب اور رسول بخش صاحب دونوں نے وہاں سے کسی بہانے أثھ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں ہے نگل بھی آئے اور مجھے اس سلوک ہے بیجا لیا جو شاید میرے ساتھ واقعی ہونے والا تھا۔

ہم تالپوریوں کے بنگلے پر پہنچے۔ سمندر کی طرف سے تھنڈی لطیف ہوا آر ہی تھی۔ تالپوری بنگلے کے باہر لان پر صوفے سبح ہوئے تھے۔ وسط میں دو حیار میزیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ وسطی بڑی میز پر شراب کی سرخ ، زرد اور مبز رنگ کی عمر خیامی بوتلیں قطار میں کھڑی تھیں۔ رسول بخش تالپور صاحب کے بڑے بھائی میرعلی احمد <del>تا</del>لپور صاحب ہمارے انتظار میں تھے۔ فیض صاحب کے علاوہ وہ مجھے ہے بھی بڑے تیاک ے ملے اور وہسکی ہتے ہوئے میرے اشعار سنانے لگے۔ میں جیرت زوہ رہ گیا کہ تالپور صاحب نے میرے جتنے شعر سنائے ان میں سے آ دھے خود مجھے بھی یاد نہیں تھے۔ پھر انہوں نے فیض کے، فراق کے، غالب کے اور میر کے، حافظ اور سعدی کے، نظیری اور بیدل کے اپنے بہت ہے شعر اپنے عمدہ کہتے میں سنائے کہ لطف آگیا۔ ساتھ ساتھ علی احمد صاحب اور فیفل صاحب وہسکی ہینے رہے۔ میں نے رسول بخش صاحب ہے سر گوشی میں کہا۔'' میں تو محروم ہوں مگر کیا آپ بیشوق نہیں کرتے؟'' بولے۔'' برے بھائی کے سامنے میں وہسکی پینے کی بے اولی نہیں کرسکتا۔ ویسے پیتا ہوں۔ " میں نے كبار" فدا كاشكر بكركم مع آج تواس معاطع بيس آب مير عام في فكاي" كافى دير كے بعد على احمد صاحب أشھے اور بولے۔" معدّدت! ميں ابھى پچھے دير میں حاضر ہوتا ہول۔'' اور وہ تشریف لے گئے۔

رسول بخش صاحب نے بتایا کہ جب بھائی جان پر سرور کا عالم طاری ہونے لگتا ہے تو وہ محفل سے اُٹھ جاتے ہیں اور جا کر سور ہتے ہیں۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئیں سے ''

میں نے عرض کیا۔ ''رسول بخش صاحب! آپ جھے وہاں ہے اُٹھوا تو لائے گر اب تک نہ آپ نے خود پچھ کھایا ہے نہ میرے کھانے کا پچھ بند دیست کیا ہے اور اب تو شاید فیض صاحب کو بھی کھانے کی ضرورت ہوگی ۔''

تالپورصاحب گھبرا کر آٹھ کھڑے ہوئے۔'' بید خیال تک نہ آیا کہ کھاٹا بھی تو کھاٹا ہے۔'' فیض صاحب بولے۔'' ہم نہیں کھا کمیں گے۔''

رسول بخش صاحب نے کہا۔'' مگر ندیم صاحب کا کیا ہوگا؟ ندیم صاحب، آپ میرے ساتھ آ ہے۔ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں کچھ نہ پچھ تو رکھا ہوگا۔''

فیض صاحب مسلسل وہکی چینے ہیں مصروف ہے۔ ہم دونوں بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک طرف سے ڈھولک اور نسوانی آوازوں ہیں سندھی گانے سنائی دیے۔ پردے کے چیجے سے رسول بخش صاحب نے ججھے بید منظر دکھایا جس ہیں بہت سی عور تیں سندھ کا بوّلموں لباس پہنے وائرے میں ناج ربی تھیں۔ کوئی تقریب ہوگ۔ میں نے تفصیل نہ پوچھی کیونکہ ہیں تو بجوک سے بے صال ہور ہا تھا۔ وسی وعریض کچن میں رسول بخش صاحب ببال سے وہاں تک ویجھوں اور دوسرے برتنوں میں جھا تکتے میں رسول بخش صاحب ببال سے وہاں تک ویجھوں اور دوسرے برتنوں میں جھا تکتے دے۔ آخر انہیں بکوڑوں کی شکل کی کوئی چیز ہی۔ وہ اُٹھا لائے مگر وہ چیز ہیں شھنڈی ہو چی تھیں اور کھانے لائن نہیں تھیں۔ میں نے کہا۔ ''رسول بخش صاحب چیئے ، کھانے پر چی تھیں اور کھانے لائن نہیں تھیں۔ میں اور فیر را ما سولیس ، کیونکہ رات کے دو نج رہے ہیں۔ آپ میں کریں کہ میرا یہ سوٹ بچانے کے لیے کوئی شنوار وغیرہ دلا دیں۔''

میں باہر فیض صاحب کے پاس آگیا۔ بچھ دمرے بعد رسول بخش صاحب ایک برئی سی سندھی شلوار لے آئے اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے یوں ہی تجربنا اسے کھولا تو وہ کھلتی چی گئے۔ ایک پائٹنچے میں ٹاگٹ ڈالی تو وہاں ہم ٹھ دس ٹاگوں کی شخوائش تھی۔ میں ناگٹوں کی شخوائش تھی۔ میں نے کہا۔ فیض صاحب، آپ اور میں اس شلوار کے ایک ہی پائٹنچے میں ساحائیں ساحائیں گئے۔ تشریف لایئے کہ شلوار کا یہ ایک یا بخیاوڑھ کر تھوڑا سولیں۔''

فیض صاحب منتے رہے اور رسول بخش صاحب کہتے رہے۔" کیا کیا جائے۔
ہم سندھیوں کی شلوار تو ایس ہی مردانہ ہوتی ہے۔"

میں نے سوٹ کے ساتھ بی سوجائے کا فیصلہ کیا اور رسول بخش صاحب نے سونے کے ساتھ بی سونے کے البتہ جمیں خبر دار کیا کہ '' کتے کھول دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بیٹک پر سے ہی طلب سیجے گا۔

خدمتگار آپ کے آس پاس موجود ہول کے اور فیض صاحب صبح ٹھیک پانچ بج کارتیار ہوگی۔ آپ کو واپس کراچی جائے ہوئی صاحب آپ کو اپنا سامان سمیٹنے اپنے ہوئی جاتا ہے۔ سوشب بخیر۔"

وہ تو چلے گئے گرفیفل صاحب نے وہسکی چنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر ہیں نے عرض کیا۔ '' فیض صاحب! اب بس بھی سیجئے۔ آخر پینے کی کوئی تو حد بھی ہوتی ہوگی۔'' ایک مزید پیگ ہوئے کے بعد فیض صاحب پانگ پر آ مجئے اور بولے۔'' چلئے، آپ کہتے ہیں تو ہم ہاتھ کھنچے لیتے ہیں۔''

پھر وہ سرور کے عالم میں شعر وشاعری اور مصوری وموسیقی کے بارے میں خوبصورت و تیں کر جے ہے ہے۔ بیل سوتا بن گیا کہ شوبصورت و تیں کرتے رہے۔ ایک یورژک کر ججھ سے پچھ پوچیا۔ میں سوتا بن گیا کہ شاید و و بھی ججھے خاموش باکر ذرا سا سولیس۔ میں نبیس بولٹا تو و و چیکے ہے اُ مجھے اور میز پر سے ایک بوتل اُٹھا کرا یک بیگ تیار کیا اور چینے لگے۔ سے ایک بوتل اُٹھا کرا یک بیگ تیار کیا اور چینے لگے۔ میں نے کہا۔ ''فیض صاحب!''

چونک کر بولے۔"ارے تو آپ جاگ رہے ہیں۔" میں نے عرض کیا

چلا نہ اُٹھ کے وہی چکے چکے پھر تو میر ابھی تو اس کی گلی ہے پکار لایا ہوں

فرمایا "اجیا، آپ کہتے ہیں تو ختم۔" آخری پیگ بیا اور آکر پڑگ پرلیك میک مرحار نے چئے کو کہا۔ ہم گئے طرحار نے چئے تھے۔ نیند کیے آئی۔ ساڑھے چار ہے ڈرائیور نے چئے کو کہا۔ ہم دونول کار میں جا ہیٹے اور میں جیران ہوتا رہا کہ فیض صاحب کا ہاضمہ کس بلاکا ہے کہ رات گیارہ ہج سے میچ چار ہج تک مسلسل پینے رہے ہیں گر ندزبان لڑ کھڑائی نہ جلنے رات گیارہ ہج سے نے کار میں اس بات پرانہیں داد بھی دی تو وہ ہولے۔" شکریہ، گر میں توازن گڑا۔ میں نے کار میں اس بات پرانہیں داد بھی دی تو وہ ہولے۔" شکریہ، گر

جو خص مسلسل پانچ کھنے شراب بیتارہا ہو، وہ اگر ریہ کے کہ میں نے زیادہ تو نہیں

ني ، تو وہ يقيناً نشتے ميں ہے۔ ميں نے اس روز بہلي بارفيض صاحب کو" نشتے" ميں ديھا! فیض صاحب کوسوویث روس کی حکومت نے ''دلینن امن انعام'' دیا۔ اس کے ذكر سے يہلے أيك حاليه واقعه ياد آرہا ہے كه انگريزى روزنامه "فيشن" لا جوركي ٢٤٠ جولائي ٢٠٠٠ء کي اشاعت ٻي ،فيض صاحب پر پروفيسر جيلاني کامران کا ايک کالم ش کع ہوا جس میں جدید عالمی حقائق پر فیض صاحب کی گہری نظر کے حوالے ہے انہوں نے مکھا کہ میں نے ایک ملاقات میں بیروچ کرفیض صاحب ہے ایک تیز وھارسوال یو جھا کہ وہ ترقی پسندانہ انداز میں گھڑا گھڑایا جواب دیں گے۔موال بیرتھا کہ ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس کے بعد آپ کی نظر میں جدید ترین تاریخ کا اہم واقعہ کیا ہے؟ فیض ص حب نے کچھ سوٹ کر جواب دیا کہ ۸۹ کاء کے بعد انقلاب ایران عظیم ترین واقعہ ے! یہ جواب من کریر وفیسر جیلانی کامران اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیض صاحب کو اسلرمی تاریخ کے عظیم دانشوروں میں شامل کر دیا اور بیہ تک کہہ دیا کہ مسلم وانتور کی حیثیت سے فیض صاحب کا کوئی مثیل ہی نہیں ۔ اور فیض صاحب کے ہم خیااول اور عقیدت مندول نے سوچ کہ فیض صاحب کو انتاب فرانس کے بعد وو صديوں تك ليني آج تك كوئي دوسراعظيم واقعه ياعظيم انقلاب كيوں ياد نه آيا جبكه انقلاب روس اور انقلاب چین نو بیسویں صدی کے عظیم ترین انقلاب ہیں۔ کیا فیض صاحب ان انقلا ہات کوکسی اندرونی خوف کی وجہ ہے گول کر گئے؟ آخر ان کے ملاوہ مصراور لیبیا میں بھی تو ایران کی طرح بادشا بتیں ختم کی گئیں اور ویتام کے انقلاب نے تو امریکه کی سیر طاقت کومکمل اور ہمہ جہتی شکست کا مزہ چکھا دیا تھا۔ایران کا انقلاب یقیناً اہم ہے گروہ اُنیسویں اور بیسویں صدی کے دوسرے انقلابات کی صف میں شامل ہے۔ فیض صاحب نے اسے نہ جانے کس سبب سے انقلاب فرانس کے بعد عظیم ترین انقلاب قرار دے ڈالا تھا۔ اس کا یقینا کوئی باطنی سبب ہوگا اور پھریہ پروفیسر جیلانی کا مران بھی اگر فیض صاحب کا یہ جواب من کر جھوم گئے تو ہمارے جدید ادب کی اس براهی لکھی شخصیت کا بول جھوم جاتا بھی ایک حمرت آمیز استفہامیتخلیق کرتا ہے۔ فیض صاحب جب ماسکو میں لینن امن پرائز لینے کے بعد اندن سے ہوتے ہوئے لا ہور پہنچ تو انہوں نے بالکل وہ اب اور کوٹ پہن رکھا تھ جیہا لا ہور میں ہم چند ترقی پہندر تی پہندر تی پہندر تی پہندر تی پہندہ صفیفین نے انڈے بازار سے خریدا تھا۔ ایک محفل میں جب فیض صاحب وہی کوٹ پہنچ تشریق لائے تو میرے پاس آ بیٹھے۔ میں نے ان کے کوٹ کی آستین کو مقبی تھا کر ہو چھا۔" یہ دانہ کتنے میں آیا ہے فیض صاحب؟"

میں نے کہا۔''لنڈے بازار والے سب سیکنڈ بینڈ کیڑوں کو'' دانہ'' بی کہتے ہیں۔''

فیض صاحب بولے۔''لنڈا ہازار والے کہتے ہوں گے۔ہم نے تو یہ داندلنڈ ن سے خریدا ہے۔''

میں نے کہا۔'' کوئی یو چھے تو میں بھی میں کہتا ہوں کہ بید کوٹ لنڈن سے آیا ہے جبکہ لنڈن کی بجائے لنڈے بازار ہے آیا ہوتا ہے۔''

فیض صاحب''لاحول ولا'' کہہ کر رہ مسلے اور ہم دو تین مصنفین ، جنہوں نے لنڈ ے کے ایسے ہی کوٹ بہن رکھے تنے ، دل کھول کر ہنے۔

کرا جی سے صببا تکھنوی نے اپ رسائے ''افکار' کا ندیم نمبر نکالا تو میر ب برے میں علم وادب کی بری بری شخصیات کی آراء بھی شائع کیں۔ جوش ملیح آبادی صاحب کا ارشاد تھا ''اس دور کے جس قدر بھی شاعر ہیں، احمد ندیم قاسمی کو ان سب سے بمراحل بہتر بچھتا ہوں۔' حفیظ جالند حری صاحب نے کہا۔ '' مجھے تو اس حلقے میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جے کسی جہت سے بھی احمد ندیم قاسمی کا مماثل کہرسکوں '' ورفیض صاحب نے صرف یہ کہنا مناسب سمجھا۔ ''ادب، صحافت، اور شاعری میں ان کور فیض صاحب نے صرف یہ کہنا مناسب سمجھا۔ ''ادب، صحافت، اور شاعری میں ان کا مقام مسلم ہے'' … یعنی بہلے ادب، بھر صحافت اور اس کے بعد میری بے چاری شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے سے اپنے اندر کوئی نامعلوم قدصب یال رکھا تھا۔

ہمٹوم حوم کے دور حکومت میں وہ اس حکومت کے مشیر مقرر ہوئے اور گلبرگ
میں ان کا دفتر قائم ہوا۔ ہبر حال دی بج قبل دو پبر کا دفت تھا جب میں اس دفتر میں امجد اسلام امجد کوساتھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب بھی دہ فی رہے ہتے۔
میں نے عرض کیا کہ ''امجد بہت اچھا شاعر ہے اور اس کا مستقبل ماشاء القد تابن ک ہے،
میں نے عرض کیا کہ ''امجد بہت اچھا شاعر ہے اور اس کا مستقبل ماشاء القد تابن ک ہے،
میں نے عرض کیا کہ ''امجد بہت اچھا شاعر ہے اور اس کا مستقبل ماشاء القد تابن ک ہے،
میں اس لیے اگر آپ اس کے مجموعہ کلام کا مختصر سافلیپ لکھ دیں تو میں ذاتی طور پر ممنون
ہوں گا۔'' مگر میہ عجیب المیہ ہے کہ بھٹو کی المناک موت پر انہوں نے ایک بھی شعر نہ کھا جبکہ مختنف احباب بران کی نوحہ نما غز لیس سب کے سامنے ہیں۔

فیض صاحب وہسکی کا ایک گھونٹ لے کرمسکرائے اور بولے۔''ہم نے امجد کو پڑھا ہے۔اچھی شاعری کررہے ہیں۔لکھ دیں گے پچھے''

اُن دنوں اُنہیں جب بھی دیکھا،منیر نیازی ان کے ہمر کاب ہوتا تھا جبکہ سوائے شراب نوشی کے دونوں میں کوئی قدرِمشتر کے نہیں تھی۔

بعد میں ایک دن میں نے پوجھا۔'' آپ تو چین سموکر ہتے فیض صاحب! آپ کومیں نے بہت دہرے سنگریٹ ہتے نہیں دیکھا۔''

خوش دلی سے فرمایا۔'' ہم بیک وقت سکھ اور مسلمان ہو بیجے ہیں۔ تمبا کو اوشی ترک کرنا پڑی سوسکھ ہو گئے۔شراب نوشی ترک کرنا پڑی سومسلمان ہو گئے۔''

میں نے انجمن ترقی پہند مصنفین کے احیاء کے سلسلے میں پاکستان بھر کے سینئر ترقی پہند دوستوں کو خط کیسے اور ان کی رائے بوچھی۔ فیض صاحب ہے بھی پوچھا، گر انہوں نے میرے خط کا جواب دینے کی بجائے فون پر کہا کہ ہم چند روز کے اندر آپ کے پاس آکر ہالمشافہ چند تجاویز پیش کر دیں گے۔گرافسوس کہ وہ تشریف نہ لائے۔

میں نے اسلام آباد میں جزل کے۔ ایم۔ عارف صاحب کے شعری مجموعے کی تقریب کی صدارت کی۔ ایم۔ عارف صاحب کے شعری مجموعے کی تقریب کی صدارت کی۔ ان کے بعض اشعار عمدہ متھے اور بعض میں غامیاں تھیں۔ میں نے اپنے خطبہ صدارت میں سرعام کہہ دیا کہ''جزل صاحب! اوّل تو آپ نے بعض شعروں میں ایسی انقلاقی با تیں کہی ہیں کہاگر میں کہتا تو آج یہاں موجود نہ ہوتا

(میرا مطلب تھ کہ میں جیل میں ہوتا)۔ پھر آپ کی شوی کے اساتذہ سید ضمیر جعفری صاحب اور جناب وقار انبالوی صاحب جو میرے سامنے اس محفل میں موجود ہیں، شاید آپ کے عبدے کے ڈرسے آپ کے بعض اشعار کی فامیوں کی نشاندہ ی نہ کر سکے۔'' (محتر م عارف صاحب استے فراخ دل نکلے کہ بعد میں جھے سے ان غلطیوں کی تفصیل ہوچھی تاکہ آئندہ ایڈیشن میں وہ ان کی تھیج کرسکیں)۔ فیض صاحب نے میری اس محفل کی صدارت کو سراسر غلط قرار دیا کہ آخر عارف صاحب مارشل لاء کے میری اس محفل کی صدارت کو سراسر غلط قرار دیا کہ آخر عارف صاحب مارشل لاء کے ایک ابھم کردار تھے۔ میں خاموش رہا گر بیہ عرض کرنے کو بہت جی جاہا کہ عارف صاحب تو بہرہ ل شاعر بیں گر آپ نے کس خوشی میں اپنی تاریخ کے گھناؤ نے صاحب تو بہرہ ل شاعر بیں گر آپ نے کس خوشی میں اپنی تاریخ کے گھناؤ نے کا دوار اینگریز کی فوجی ملازمت غلامی ہی کے دنوں میں قبول فرمائی تھی! بھیب بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خبر جیبی کہ فیض احرفیض صاحب نے چیف بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خبر جیبی کہ فیض احرفیض صاحب نے چیف بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خبر جیبی کہ فیض احرفیض صاحب نے چیف بین روز بعد اخباروں میں خبر جیبی کہ فیض احرفیض صاحب نے چیف بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خبر جیبی کہ فیض احرفیض صاحب نے جیف بیت بین مول فرم اس تو نہیں ہوئی ہوگی!

پھر اسلام آباد ہی میں انہوں نے بولیس کے ایک ریٹائرڈ آئی۔ ہی۔ کے کالموں کی کتاب کی افتتا می تقریب کی صدارت بھی فرمائی اور میں جیران ہوتا رہا کہ کے۔ ایم۔ عارف صاحب کی تقریب کی صدارت کے سلسلے میں وہ مجھ پرتو معترض تنے مگر آمر مطلق جنزل ضیاء الحق ہے اپنی ہی درخواست پران کی ملہ قات اور بولیس کے ایک کچھ زیادہ ہی اعلی افسر کی کتاب کی افتتا می تقریب کی صدارت کو کس کھاتے میں ڈالا جائے! سوچا ان سے اس تضاد کا پس منظر پوچھوں گا ضرور مگر وہ اس کے فوراً بعد علیل ہو گئے اور ۲۰ رنوم ہرکوان کا انقال ہوگیا ۔ ۲۰ رنوم ہرکوان کا انقال ہوگیا ۔ ۲۰ رنوم ہرکو تاریخ پیدائش ہے، ان کی تاریخ وفات قرار بائی۔ فیض کے جنازے میں شرکت اور ان کی تدفین اور ان کی تدفین اور ان جی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد میں فورٹر لیس اسٹیڈ یم کے ایک ریسٹورین میں آیا جہال میں نے اپنی سائگرہ کے بعد میں فورٹر لیس اسٹیڈ یم کے ایک ریسٹورین میں جیا

رکھا تھا، گریہ حادثہ ہوگیا۔ چنا نچہ میں نے انہیں ایک بیالی چائے پلانے پر اکتف کی۔
لا ہور میں فیفل صاحب کے دور یفرنس منعقد ہوئے۔ میں نے دونوں میں فیفل صاحب پر حمینی مضامین پڑھے اور پھر جب فیفل صاحب کی یاد میں او پن ایئر تھیئر میں ایک بڑا پاک و ہند مشاعرہ منعقد ہوا تو میری باری آنے پر مجھے بچوم میں بیٹے ایک گروپ نے ''کر دیا کہ میں ضیاء الحق کا ہوا خواہ تھا؟!!! یعنی اس ضیاء الحق کا ہوا خواہ جس کے دیانہ اقتد ار میں بھی '' بیرالڈ'' کے ایک خواہ جس کے دیانہ اقتد ار میں بھی '' بیرالڈ'' کے ایک انٹر ویو میں تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا تھا اور جس سے ملاقات کی میں نے بھی گوئی ضرورت ہی محسوں نہ کی۔

مجھے فیفن صاحب بھی نہیں بھولیں گے اور فیفن صاحب سے بے لوث عقیدت مندی کا یہ'' انعام'' بھی مجھے بھی نہیں بھولے گا۔

فیض صاحب کی شاعری کے حوالے ہے اس مرسطے پر میں مختفرانیہ عرض کروں کا کہ صابر دت نے بمبئی ہے اپنے رسائے ''فن اور شخصیت'' کا فیض احمر فیض نجبر شائع کی قربی بیغام بھجوانے کو کہا۔ میں نے جہاں فیض کی میٹی رسلی شاعری کا ذکر کیا، وہاں میٹی کی میٹی رسلی شاعری کا ذکر کیا، وہاں میہ کا کھا کہ فیض فکر وحکمت کی گبرائیوں میں جانے ہے شعوری طور پر گریز کرتے ہے، ورنہ جس طرح انہوں نے اپنی شاعری میں انقلاب کے موضوع کو مرتم بنا دیا، ای طرح وہ فکری شاعری کو بھی فنی جمالیات کا ایک شعبہ بنا سکتے تھے۔ ان کے ہاں اگر فکری گبرائی نہیں ہے تو نقاد حضرات ہی اس کے اسباب پر روشنی ڈوال سکتے ہیں کہ ایک گبرائی نہیں ہے تو نقاد حضرات ہی اس کے اسباب پر روشنی ڈوال سکتے ہیں کہ ایک نہایت پڑھے لکھے اور آردو، پنجائی کے علاوہ انگریزی، عربی اور فاری زبانوں پر حاوی شخصیت نے فکری شاعری کو عملا کیوں روکے رکھا، جبکہ غالب اور بھر اقبال اور دور شخصیت نے فکری شاعری نے فکر کوشعر میں ڈھانے کا کام آسان بنادیا تھ۔

## طاهر مسعود انثرویو

### یہصورت گریچھ خوابوں کے

فیف احد فیق عبد حاضر میں اُردوشاعری کاسب سے برانام تھا۔ان کے کھلم کے حسن کاری، شیر نی اور فقس کے دوست دشمن پہلے بھی معتر نے بھے اب بھی ہیں۔ان کی شاعری نے اروزبان کوالیہ نیا اسلوب اور سیاسی پس منظر عطا کیا۔ان کی غربیس اور نظمیس ایک ایسا آئینہ ہیں جس میں ہم اپنے عبد کا چبرہ وکھے سکتے ہیں اور بقول کسے انہوں نے اُردوغزال کواحتجاج کی زبان وی۔ ان کے ہاں سادگی اور شکفتگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کھویا سالہے ماتا ہے جوروح کی تنبائی کے شدید احساس ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کھویا سالہے ماتا ہے جوروح کی تنبائی کے شدید احساس ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کو بیت اور حقیقت پندی کا حسین امتزاج ہے۔ ساتھ اقبال کے بعد اُن کے جنتی عزت اور مقبولیت کی دوسرے شاعر یا او یب کو اقبال کے بعد اُن کے جنتی عزت اور مقبولیت کی دوسرے شاعر یا او یب کو فیسب نہیں ہوئی کی نے فیک ہی کہا تھا کہ فیض کولوگوں نے پڑھا کم ہے اور اُن سے محبت زیادہ کی ہے۔

فیض نے بیک وقت تہلکہ خیز، آرام دہ اور مرنجاں مرنج زندگی گزاری۔ موت کے وقت ان کے دل میں کوئی حسرت، کوئی تمنا باتی نہیں رہی ہوگی۔ انہوں نے دنیا کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، ہم تھی کی راحت اور خوش سے لطف اندوز ہو چھے تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں گئے جہاں ضعیف العربجی نے ان کے مان عیم میں بیم وہ اپنے آبائی گاؤں گئے جہاں ضعیف العربجی نے ان کے مان تھے پر بوسہ دیا، جس پر ۱۳ مربرس کے فیض نے مسکراکر کہا ، ''خدا کا شکر ہے دنیا میں مانتھے پر بوسہ دیا، جس پر ۱۳ مربرس کے فیض نے مسکراکر کہا ، ''خدا کا شکر ہے دنیا میں

ابھی کوئی تو ایسا ہے جو مجھ پر اس طریقے سے مہر بان ہوسکتا ہے۔''

فیض احمد فیض شاعر تو بڑے ہے ہی، انسان بھی بڑے ہے۔ انتہائی وضعدار،
خوش خلق، انسان دوست، کم بخن، محبت آمیز، اپ انسانی اوصاف کی بنا پر وہ دوستوں
کے علاوہ نظریاتی مخالفین میں بھی بہند کیے جاتے ہے۔ انہوں نے مدری کی، صی فی رہے، نظم ونثر میں کمال حاصل کیا، جیل کائی، لینن امن انعام ملا، دور دراز کے سفر کیے،
ملک کی شناخت ہے۔ ان کی شخصیت کو روس کی طرف ان کے غیر معمولی جھکاؤ نے متنازعہ بنایا۔ انہوں نے بھی روس کے سامراجی کردار پر نکتہ چینی نہیں کی۔ تاہم کہتے ہیں کہ وہ پاک روس تعلقات میں سفارت کی خاموش کھڑی ہے۔ یہ کھڑی میں روس کے طرف بین کھڑی۔

فیف احرفیض کی شاعری ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ ہندوستان بیل سیاسی تحریکات عروق پرتھیں۔ ملک سیاسی اور اقتصادی بحران سے گزر رہا تھا۔ فیض شرمیلے اور الگ تعلگ رہنے والے نوجوان سے۔ ان کی ابتدائی شاعری کا مزاج سراسر دو ، نی ہونے کے باوجود ان کا اسلوب دوسرول سے منفر دو منظف تھا۔ ترتی پہندتح یک بیل شمولیت سے ان کی شاعری کوایک نیارٹ ملا۔ پہلے ان کاغم ذاتی تھ، پھر اجتیا ئی ہو گیا۔ پہلے واصرف تماشائی سے، بعد میں اس تماشے کا حصہ بن گئے جو برصغیر کے اسٹیج گیا۔ پہلے واصرف تماشائی سے، بعد بینڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو پر کھیلا جا رہا تھا۔ تیم پاکستان کے بعد بینڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا رہا تھا۔ تیم پاکستان کے بعد بینڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا رہا تھا۔ تیم پاکستان کے بعد بینڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا رہا تھا۔ تیم عربیدا ہوا اور ان کی شاعری زنجیر کی چھنگ اور چیک سے آشنا ہوئی۔ تید وبند کی صعوبتوں نے ان کی شاعری ذاتی تھا را اور انہیں سیاسی سطح پر وہ اہمیت ہوئی۔ تید وبند کی صعوبتوں نے ان کی شخصیت کو اور کھارا اور انہیں سیاسی سطح پر وہ اہمیت ہوئی۔ تید وبند کی صعوبتوں نے ان کی شخصیت کو اور کھارا اور انہیں سیاسی سطح پر وہ اہمیت

ماری ۱۹۸۴ء کے آخری ہفتے میں فیض احمد فیض کرا پی آئے تو میں ان کے در پیند نیاز مند مرزا ظفر الحسن کے ہمراہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنگم مجید ملک کے بنگے پر حاضر ہوا، جہال فیض صاحب عمو نا قیام فرماتے تھے۔ وہ اس وقت چند ملاقاتیوں میں گھرے ہوئے بنتھ۔ ہم بنگم ایلس فیض اور بنگم مجید ملک کے پاس بی براجمان ہو میں گھرے ہوئے تھے۔ ہم بنگم ایلس فیض اور بنگم مجید ملک کے پاس بی براجمان ہو

گئے۔ مرزا صاحب اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں ان بیگات سے الجھ لیے۔ ایلس
اب صاف اور روان اُردو بول رہی تھیں۔ وہ فیض صاحب کی صرف بیوی ہی نہیں،
آئیڈیل دوست بھی تھیں۔ انہوں نے بُرے سے بُرے حالات میں بھی جس
استقامت اور بے جگری سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے ان کے احرّ ام میں
بے بناہ اضافہ ہوا۔

فیض صاحب ملاقاتیوں کو رخصت کرنے کے لیے کمرے سے ہاہر نکلے، وہ آسانی رنگ کے سفاری سوٹ میں نہایت باوقار دکھائی دے رہے تھے۔ دمکنا سرخ چہرہ، روشن آنکھیں اور بظاہر چاق وچوبند ہونے کے باوجود وقت نے انہیں ایک جہاند بدہ بوڑھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ البتدان کی شخصیت میں جس بلاکی محبوبیت کا میں ذکر سنتا آرہا تھا،اس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔

مرزا ظفرائحن نے فیض صاحب سے میرا تعارف کرایا، ہم نے مصافی کیا اور انظر دیو کے لیے کرے میں چلے گئے۔ گفتگو شروع ہونے سے قبل انہوں نے ایک ادھورا خط مکمل کیا۔ یہ خط انہوں نے چاب کے کسی گاؤں کے کسی گمنام اور بے حیثیت شخص کے خط کے جواب میں لکھ تھا۔ میر سے استفسار پر انہوں نے وضاحت کی کہ وہ برخط کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اخل قی ذمہ داری ہے۔ بڑے وی برخط کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اخل قی ذمہ داری ہے۔ بڑے وی ابنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے انٹرویو کے بعد ان سے اور مرزا ظفر الحن صاحب سے ابازت طلب کی۔

فیض صاحب اگلے روز برطانیہ پرواز کر گئے۔ چند ہاہ بعد جب وہ واپس لوٹ و مرزاظفر الحن کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت جبکہ میں ان کا تعارف لکھنے بیٹھا ہوں، فیض صاحب موت کے سیاہ گھوڑے بیسوار ابدیت کی طرف چلے گئے ہیں۔ کیا عجب وہ ایخ مرزاظفر الحن کے تعاقب میں گئے ہوں، جو اُن پر بزار جان سے عاشق تھے۔ کے بیتہ مرزاطار اساحب کوفیض کی موت کی پیٹنگی خبر مل گئی ہو۔

علامه اقبال اورفیض احمد فیض نے ایک ہی شہر (سیالکوٹ) میں جنم لیا اور ایک ہی

استاد (ممس العلماء مولوی سید میرحسن) ہے عربی اور قاری کی تعلیم عاصل کی۔ ۱۹۱۷ فر دری ۱۹۱۱ء فیض صاحب کا جنم دن ہے۔ والد چودھری سلطان محمد خان ہیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کومشن اسکول میں چوتھی جماعت میں داخلہ دلایا۔ ذبین اور لائق بيتے نے ١٩٢٧ء میں فرست ڈویژن میں میٹرک ماس کیا۔ گورنمنٹ کائ، لاہور ہے نی-اے اور عربی میں بی-اے (آزز) کیا۔۱۹۳۳ء مین اور ینٹل کا لیے، لا ہور سے عربی میں فرسٹ ڈویژن میں ایم ۔اے کیا۔ ایک سال بعد ایم ۔اے او۔ کالجی، امرتسر میں انگریزی کے لیکچررمقرر ہوئے۔ دوسری عالمگیر جنگ نے زور پکڑا تو ۱۹۴۴ء میں بحیثیت کیپٹن فوج میں ملازم ہوئے اور کیفٹھٹ کرنل کے عبدے تک ترتی پائی۔ مکم جنوری ١٩١٤ء كو فوجى ملازمت سے استعفیٰ دے كر لا بور واپس آ گئے۔ ١٩٥٩ء ميں يا كستان آرٹ کوسل لا ہور کے سکریٹری مقرر ہوئے اور جون ۱۹۶۲ء تک خدمات انبی م ویں۔ ۱۹۶۳ء میں عبداللہ بارون کانے ، کراچی کے پرپل مقرر ہوئے۔ ۳۹–۱۹۳۰ء کے عرصے میں ''ادب لطیف'' لا ہور کے مدیر رہے۔ عہواء ہے 1934ء تک پروگریسیو ہیری لمیٹڈ ہے وابستہ ہوئے اور'' یا کتان کا تمنز' روزنامہ''امروز'' اور مفت روزہ''لیل ونہار'' کے مدیر انتل کی حیثیت ہے اپنالو ہا منوایا۔ ۱۹۴۱ء میں بیکم ڈاکٹر دین محمد تا ثیر کی بہن اور لندن نژاد خاتون امیس فیض ہے اسلامی شرع کے مطابق شادی کی۔شیر تشمیر شنخ عبدامتد نے . نکات پڑھایا۔ والدہ نے اسلامی نام کلثوم رکھا جومعروف نہ ہوسکا۔ راولپنڈی سازش کیس میں ۹۷ ماری ۱۹۵۱ء کو بیلی بارسیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے اور بغاوت کے الزام میں جار سال گیارہ وہ گیارہ دن تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ ۲۰راپر بل ۱۹۵۵ء کو ر ہائی ملی۔ انکا بہترین کام سر گودھ، مُنتَّمری، حیدرآ ہا د، کراچی اورلا ہور کی جیلوں کا عطیہ ہے۔ دیمبر ۱۹۵۸ء میں دوبارہ گرفتار بوکر ایریل ۱۹۵۹ء کو رہا ہوئے۔۱۹۲۲ء میں مشہور ز، نہ لینن امن انعام حاصل کیا۔ حکومت یا کتان نے روس سے نظریاتی اختلاف کے باوجود اس ابوارڈ کے ملنے بر کسی تنگ ولی کا مظاہرہ نہیں کیا جو روی حکومت نے نویل یرائز دیے جانے یر'' ڈاکٹر ژواگؤ' کےمصنف کے ساتھ روا رکھا تھا۔ فیض نے شاعری میں کسی کی شاگر دی اختیار نہیں کی البت اپنی شاعری کے سلسلے میں ڈاکٹر تا خیر، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، مولا نا جراغ حسن حسرت، پطرس بخاری اور کرئل مجید ملک جیسے قریبی احباب ہے مخورے ضرور کیے۔

۱۹۳۷ء میں سجادظہیر اور صاحبر اور محمود الظفر کی تحریک پر لاہور میں انجمن ترتی پیند مصنفین کے قیام میں اہم کردار اوا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مزدور تحریک سے دابستہ رہے اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کے تائب صدر اور مزدوروں کے نمائندے کی حثیبت سے سان فرانسسکو میں آئی۔ اہل۔ او۔ کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔ میشیت سے سان فرانسسکو میں آئی۔ اہل۔ او۔ کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔ فیض صاحب گزشتہ کئی برسوں تک ملک سے باہر رہے جے ان کی جلاوطنی سے تعمیر کیا گیا، جس کی انہوں نے تردید کر دی۔ ای عرصے میں وہ ''نوٹس' (بیروت) مرتب کرتے رہے۔

#### تصانیف:

|            | *                                  |
|------------|------------------------------------|
| (191914)   | ا_نقش فريادي                       |
| (+190m)    | ۲ ـ وست صبا                        |
| (rapi,)    | سارزندال نامه                      |
| (6FP14)    | ۳ ـ وست تهدستگ                     |
| (194r)     | ۵_میزان (تنقیدی مضامین)            |
| (1921)     | ۲۔ مروادی سینا                     |
| (,1941)    | ے صلیبیں مرے دریج میں (خطوط)       |
| (=192m)    | ٨_ متاع لوح وقلم (نثر)             |
| ( F 192 Y) | ۹_جاری تو می نقافت (نثر)           |
| ( A 19/4)  | • ا_شام شهريارال                   |
| (14914)    | اله. مهدد سال آشنائی ( یاوداشتیں ) |
| (1441)     | ۱۲۔مرے دل مرے مساقر                |
| (+19AF)    | ۱۳۔ سارے تحق ہمارے                 |
| (*IAN")    | ۱۲۰ _تسخه بائے وفا                 |
|            |                                    |

#### انثرويو

سوال: فیض صاحب! آدمی کا دل خواہشات سے لبریز رہتا ہے اور چندخواہشیں مشن عرب میں ہوتی ہیں۔
عرب ، شہرت ، محبت اور خوشحالی کے حصول کی خواہشیں تو ہر دل میں ہوتی ہیں۔
اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے دل میں شاید ہی کوئی ایسی خواہش ، تمنایا آرزو باتی رہ گئی ہو جو پوری شہ ہوئی ہو۔ خدا کی اتنی ساری نعتوں کے میسر آجانے کے بعد بھی آپ کوابنی زندگی میں کسی کی کا احساس ہوتا ہے؟
فیض : بھی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی سے جتنا بچھ مانگا تھا، اس سے زیادہ ملا۔ بھی فیض : بھی تو یہ سوچ کر ہم ہے حدافہ روہ ہو جاتے ہیں کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے نہیں ہو پایا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جم کر جیٹھنے کا، اپنی ساری توجہ ایک چیز پر مرکوز کرنے کا موقع بی نہیں ملا۔ اس کے فا کدے بھی ہوئے۔ وقن فو قنا دوسرے کامول کے مواقع ملے اور اس سے بہت سے رشیت سے رشیت ناطے قائم ہوئے۔

سوال ، پیچھنے دنوں کہیں آپ نے کہا کہ آپ شاعمری میں کمال حاصل نہیں کر سکے۔اس سے آپ کی کیا مرادتھی؟

فیض: یہ اور بات ہے لوگ ہمیں جاہتے ہیں لیکن سے یہ ہے کہ ہماری جو تمنائقی، وہ

پوری نہ ہوسکی، لیکن ان تمناؤل کی شخیل کے بغیر بھی اثنا صلامل چکا ہے کہ شکایت

کرنا ناشکر گزاری ہوگی۔ ہماری تمنائقی کہ ہم شاعری میں درجہ کمال کو پہنتے۔ ناظم

تھمت، پابلو نرودا، لور کا وغیرہ ہمارے عہد کے شاعر ہیں۔ فلاہر ہے ہم ان جتنے

بڑے شاعر تو نہیں ہیں۔ ہماری مثال تو عربی کے اس محاورہ کے مطابق ہے کہ ہم

بڑے نہیں تھے، بڑول کے اُٹھ جانے نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے۔

موال: لوگوں نے آپ کا جس بے پناہ طریقے سے خیرمقدم کیا ہے اور آپ کو جس شاندار طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، کہیں آپ کے بیراحساسات اس کے خلاف ردِعمل کے طور پر تو پیدانہیں ہوئے ہیں؟

فیض: یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمال پیدانہیں کیا یا جو پہھ ہمیں ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مزدور کو کم معاوضہ ملے تو اسے رنجش ہوتی ہے اور زیادہ مل جائے تو ندامت ہوتی ہے۔ معاوضہ ملے تو اسے رنجش ہوتی ہے اور زیادہ مل جائے تو ندامت ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری خواہش سے زیادہ ملا ہے اس لیے شکایت تو نہیں ہے لیکن تعویری سی جیرت مرور ہے کہ آخر ہم نے ایبا کیا تیر مارا ہے۔

میرت مرور ہے کہ احر ہم نے ایما کیا ٹیر مارا ہے۔ سوال: آب کے ناقدین کے خیال میں آپ کو بعض سیای وجوہ کی بنا پر اہمیت دی جاتی

ہے۔ ابتدائی زمانے میں تو آپ کو پنڈی سازش کیس کے حوالے سے شہرت می

اور اب بائیں بازو کے عناصر نظریاتی ہم آئنگی کی بنا پر آپ کو اور آپ کے نام کو بطور علامت (Symbol) کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

فیض: بات رہے کے راولپنڈی سازش کیس، جیل خاند، سیاست یا اس طرح کے جو واقعات یا تھے ہارے ساتھ چیش آئے ، فرض سیجئے بیرسب چیش نہ آتا تو فی الحال بيتصور كرنا مشكل ہے كه آ مے جل كركيا ہوتا اور كيانبيس ہوتا۔ رہا سوال مخالفين كا، تو مخالفین کی بات دوسری ہے۔ اس لیے کہ انہیں ہماری ذات سے مخالفت یا ا مناصمت تو ہے جبیں۔ ان کی مخالفت تو ہمارے سیاسی نظریات سے ہے۔ اگر ہم جیل خانے نہ بھی گئے ہوتے اور پچھ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انہیں ہماری مخالفت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو مل ہی جاتا۔ اس پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم جیل نہ جاتے تو ہمارے پاس اخبارات رہے۔اگر مارشل لاء قائم نہ ہوتا تو اخبار ہم ہے چھینا نہ جاتا اور ہم صحافت ہی کرتے اور میں سجھتا ہوں کہ اس میں بھی نام پیدا کرنے کی مخباکثیں موجود تھیں ، امکانات روٹن کرتے۔ ہاں ممکن ہے شاعری میں پیچے رہ جاتے اور صحافت کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کر لیتے یا یہ بھی ممکن تھا کہ ہم صحافت میں نہ ہوتے اور مدری ہی کرتے رہے جس ہے ہم نے ائی زندگی شروع کی تھی۔ ممکن ہے اس چٹے سے وابنتگی کے بنتیج میں ماری

استعداد میں اضافہ ہوجاتا اور ہم کم از کم اجھے استاد ہوجاتے۔

ہوا یوں کدرائے میں ادھراُدھر کے بہت ہے موڑ آئے اور مب پجھ خود بخو و ہوتا رہا۔ ہم نے اپنی مرضی سے کوئی بھی پیشہ اختیار نہیں کیا۔ حالات بدلتے گئے اور ہمیں ان حالات کے ساتھ ساتھ چننا پڑا۔ اب یہی دیکھئے کہ اخبارات صبط ہوئے، لیکن ہم نے اسے اپنے شوق سے تو صبط نہیں کرایا۔ اگر بیسب پچھاس طرح سے رونما نہ ہوا ہوتا تو ممکن ہے ہمیں شاعری کرنے کا زیادہ وقت ال جاتا اور ہم اس پر زیادہ توجہ اور وقت دے سکتے یا مدری ہی کر لینتے یا پچھاور۔ جن حضرات کا بیکہنا ہے کہ ہمارا نام اس لیے ہوگیا کہ ہم جیل خانے جے ہتو سوال یہ ہے کہ جولوگ جیل خانے اس سے ان کی شاعری ہمی فرق تو نہیں آئی۔ صفافہ فراق صاحب تو کیمی جیل نہیں گئے تھے، اس سے ان کی شاعری ہمی فرق تو نہیں آئی۔ صفافہ فراق صاحب تو کیمی جیل نہیں گئے تھے، اس سے ان کی شاعری ہمی فرق تو نہیں آئی۔ صوال یہ گویا آپ کی زندگی ہیں جتنے موڑ آئے ، اس ہیں آپ کے ذاتی ارادوں کا کم سوال : گویا آپ کی زندگی ہیں جتنے موڑ آئے ، اس ہیں آپ کے ذاتی ارادوں کا کم اور حالات کا دخل زیادہ رہا؟

فیف . جی ہاں ، حالات بی اس نوعیت کے پیدا ہوتے گئے جو ہمیں دھکیل کر اس طرف
لے گئے ، درنہ ہم بھی وہ راستہ اختیار نہ کرتے۔ بفرض محال اگر جاپان اور جرمنی
حملہ نہ کرتے تو ہم فوج میں نہ جاتے یا پاکستان بننے کے بعد سیاسی حالات اجھے
ہوتے تو ہمیں جیل کیوں جاتا پڑتا۔ اس نوع کے محاملات میں ایک حد تک
حالات کا دخل ہوتا ہے اور ایک حد تک آ دمی کے اپنے اختیار کا بھی ہوتا ہے۔ اس
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کر کے حالات سے
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کر کے حالات سے
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کر کے حالات سے
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کر کے حالات سے
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پی نظر انداز کر کے حالات سے
میں دو بی صورتیں ہوتی ہیں ، یا تو یہ کہ سب پی نظر انداز کر کے حالات کے میں دو بی کوشش کر ہیں۔

موال: راولپنڈی سازش کیس تو خیر اب برانی بات ہوگئ لیکن میں جس نسل کا نمائندہ ہوال : راولپنڈی سازش کیس تو خیر اب برانی بات ہوگئ لیکن میں جس نسل کا نمائندہ ہوں ، کم از کم اس کی سمجھ میں میہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ کی شخصیت اور شاعری جسنی دلآویز ہے ، اس کے پیش نظر میسوچ کر جیرت ہوتی ہے کہ بھلا آپ کا کسی

سازش، بغاوت یا حکومت کا تختہ اُلٹنے سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اب جب کہ اس واقعے کو بھی برسوں بیت بچنے ہیں، آپ اس بارے میں پچھ ارشاد فرمانا پیند کریں گے؟

قیض سمجھئی قصہ یہ ہے کہ سارا پنڈی سازش کیس جو ہے وہ جسے بات کا ہمنگڑ بنانا کہتے ہیں ، وہ ہے۔ چونکہ ہم فوت میں رہ حکے تھے اس لیے بہت ہے فوجی افسر ہمارے دوست تھے۔ ان سے بھارے ذاتی مراسم تھے۔ ان میں سے چھھ ایسے بھی تھے جن سے ہمارے سیای نظریات ہم آ بنگ ہتھے۔ قصہ صرف اتنا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک دن بیٹھ کے بات کی کہ اس ملک میں کیا ہونا جا ہے؟ کس طریقے ہے یباں کے حالات بہتر بنائے جائیں، چونکہ ملک کو بنے ہوئے جاریا نچ سرل کا عرصه گزر چکاتھ اور ندیبال آئین بناتھا، نہ سیاست کا ڈھانچہ ٹھیک طریقے ہے منقم ہوا تھا۔ ملک کے بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراو لیافت علی خان تھے۔ تشمیر کا قصہ بھی تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح کے مسائل تھے جس برعموما "فشّو رہتی تھی۔ چونک ان دوستول ہے میرے ذاتی مراسم سے اس لیے ہم بھی ان کی معنقلومیں شریک ہوتے ہے۔ انہوں نے خود بی ساری منصوبہ بندی کی اور ہم ے کہا۔" ہماری بات سنتے!" ہم نے ان کی بات سن لی۔ پھر انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ حکومت کا تنحنہ نہیں اُلٹن ہے۔ اُنگر ہیز وں نے سازش کا ایک تا نون وضع کیا ہوا ہے کہ اگر تمن آ دمی ایک جگہ موجود ہوں اور ان میں سے دو آ دمی کسی ہات یر زبانی متفق ہو جا کیں اور تیسرا آ دمی گوای دے دے کہ بید دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تھے تو سازش ٹابت ہو جاتی ہے۔اس کے لیے ضرورت نہیں رہتی کہ کہ حتم کی عملی کارروائی کی جائے۔ ہمارے معاملے میں اس قانون کے بجائے نیا قانون بنایا گیا تا که فوری طور پر صفائی کی جو گنجائش رکھی گئی ہیں، ان کو حذف کیا جا سکے۔ یہ قانون بھی پارلیمنٹ، یا نیشنل اسمبلی کے ذریعہ منظور نہیں ہوا بلکہ اے قانون ساز ہمبلی نے وضع کیا تھا اور قانون ساز ہمبلی کا فیصلہ کسی عدالت

میں چینی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، ہماری میننگ میں فیصد ہوگیا تھا کہ ہمیں حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا ہے اور سی نے اوپر جا کر مخبری کر دی کہ ہم وگوں نے حکومت کا تختہ النے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ منصوب پڑھل در آمد نہ کیا جائے، لیکن ہم پر مقد مداس کے بالکل برمکس بنایا گیا۔ دوسری طرف استفافہ کے جو انچارج تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کی ساری باتیں استفافہ کے جو انچارج تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کی ساری باتیں فیک تھیں، یعنی یہ کہ آپ لوگ طے کیا تھا کہ حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنی طرف سے اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنی طرف سے اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنی طرف سے اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ حکومت کا تختہ اُلٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مزید ہے کہ جن لوگوں نے یہ مارا بلان بنایا تھا

موال: ميجر جنزل اكبرخان نے؟

فیض . بی باں! انہوں نے ساری بات کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ بچھنیں کرنا ہے،
جو کا نفرات اس سلیلے میں تیار کیے تھے، وہ کفف نہیں کیے تھے۔ وہ ان کے پاس
موجود تھے اور جب کسی نے مخبری کی تو سارے کا غذات نکل آئے اور پھر بات کا
ہمنگر بنایا گیا۔ اس کی وجہ غالبًا بیتی کہ حکومت بہ رے دوست نوبی افسروں سے
خفاتھی۔ دوسرے حکومت کا یہ تاثر بھی تھا کہ شرید یہ نوگ پوری طرح سے
فرمانبردار نہیں ہیں، وہ ان سے کسی نہ کسی طرح چھنکارا عاصل کرتا چاہج تھے۔
فرمانبردار نہیں ایک اچھا موقعہ ہاتھ آگیا۔ ہم تو بھی میں یوں بی آگئے۔
سوال: اس طرح آئیں ایک اچھا موقعہ ہاتھ آگیا۔ ہم تو بھی میں یوں بی آگئے۔
سوال: اس واقعے نے تو آپ کی زندگی پر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے مبول گے؟
اور محسول کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا حمیر مطمئن تھا کیونکہ ہم نے پچھ پڑھے کیے کہا بی نہیں تھا۔
اور محسول کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا حمیر مطمئن تھا کیونکہ ہم نے پچھ کیا بی نہیں تھا۔

فیض : غصدتو آتا ہے لیکن اس سے مورال بلندر جتا ہے۔ ہمت بلندر ہتی ہے۔ سوال ، کوئی ایسا مرحلہ درمیان میں آیا جب معافی نامہ وغیرہ لکھ کر رہائی پالینے کی پیش مش ہوئی ہو؟

فیض: سازش کیس میں معافی کا سوال بی پیدائبیں ہوتا، اس لیے ابیا کوئی موقع نہیں آیا۔ ہاں، البتہ ایوب خان کے دور میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے تھے، اس میں بیش کش ہوئی کہ معافی ما تک لواور رہا ہو جاؤ، لیکن ظاہر ہے معافی ما تک کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

سوال: آپ کے سیائ نظریات کی وجہ سے ملک میں ایک طبقد آپ کا شدید مخالف رہا ہے۔ اس نے آپ کی سیاس اور نظریاتی وابنٹگی کی بنیاد پر آپ کو جمیشہ اپنی تقییر اور طعنہ زنی کا نشانہ بنایا لیکن آپ میں ایک خوبی جسے میں نے جمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے اندر موجود پایا اور وہ یہ کہ آپ نے ان عناصر کو بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی سطح پر اُتر ہے۔ یہ خوبی انفاق سے میں پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی سطح پر اُتر ہے۔ یہ خوبی انفاق سے میں نے مولانا سید ابوالاعلی موودودی کے اندر بھی پائی۔ میں یو چھنا جا بتا ہوں کہ کیا گئے مولانا سید ابوالاعلی موودودی کے اندر بھی پائی۔ میں یو چھنا جا بتنا ہوں کہ کیا گئے مولانا سید ابوالاعلی موودودی کے اندر بھی پائی۔ میں یو چھنا جا بتنا ہوں کہ کیا گئے مولی اس نوع کی مخالفتوں کے چیش نظر دل گرفتہ ، مالویں یا تائج ہوئے؟

فیض ہم اپنی ذات کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور نہ اسے مناسب ہمجھتے ہیں کہ اپنی

ذات کے لیے کی سے لڑائی جھڑا شروع کر دیں۔ کوئی اصول یا نظریے ک

بات ہو تو اس پر بحث کی جا سختی ہے کیونکہ بحث کرنے کا جواز موجود ہے لیکن

اگر کوئی ذاتی اعتراض ہو اور آپ اس کا اس شدت سے جواب دیں تو اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ آپ معترضین کی سطح پر اُتر آئے ہیں۔ خصوصاً الی صورت

مطلب یہ ہوگا کہ آپ معترضین کی سطح پر اُتر آئے ہیں۔ خصوصاً الی صورت

میں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی ذات پر اعتراضات آپ کی ذات کی وجہ

میں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی ذات پر اعتراضات آپ کی ذات کی وجہ

ہے کہ آدی اپنی ذات کو آئی اہمیت کیوں دے؟ اپنی شخصیت کے حوالے ہے

ہا تیس کرنا محض تضیح اوقات ہے۔

موال: اپنے ذاتی تجربات ومشاہرات کی روشی میں فرمائیں کہ کیا کسی ادیب کو کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی جاہیے یانہیں؟

نیض: اس کا کوئی نگا بندھا اصول یا قاعدہ قانون نہیں ہے۔جس کا مزاج سیاست ہے ہم آ بنگ ہو، وہ بے شک سیاست میں حصہ لے اور جو مزاجاً سیاست ہے الگ تھلگ ہو، ظاہر ہے اے سیاست میں حصدنہ لینا جاہے۔ سیاست زندگی ہے الگ كوئى چيز جيس ہے۔ ہر آ دمى كسى ندكسى طرح سياست سے وابست ہے۔ سیاست سے عملاً علیحدہ رہتے ہوئے اس سے ذہنی اور جذباتی تعلق رکھنا ایک بات ہے اور سیاست میں عملی طور پر شامل ہونا لیعنی کسی سیاسی جماعت میں داخل ہوکراس کا ضابطہ اور قاعدہ اختیار کرنا بالکل دوسری بات۔اس کا تعلق اپنے اپنے مزاج سے ہے۔ لہذا جو سیاست کر سکتے ہیں انہیں کرنا جا ہے اور جونہیں کر سکتے انبیں نبیں کرتا جاہیے۔ اوب اور شاعری کا قاعدہ تو صرف اس حد تک ہے کہ زندگی کی چند بنیادی قدریں ہیں، جن کی حفاظت کرنی جاہیے۔ نیکی، انسان دوسی، صداقت کا تحفظ، او بیوں اور شاعروں کا اولین فریضہ ہے اور جن سیاسی کارروائیوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اس حد تک جدوجہد بھی کرنی جا ہے۔ جہاں تک کسی پارٹی یا جماعت میں شامل ہوکر ان کے قواعد کی پابند یوں کا تعلق ہے، شاعروادیب پران کی پابندی لازم نہیں ہے۔

موال: ایک نقاد نے آپ کی شاعری کے بارے بی لکھا ہے کہ جانے آپ کی شاعری بل بل میں الیا کیا جادہ ہے کہ اسے پڑھ کر ایک طرف مربایہ داروں کی کوٹھیوں پر بل چلانے کے خواب دیکھنے والے انقلابی بھی جھومتے ہیں اور دوسری طرف ان ہی کوٹھیوں کے خواب دیکھنے والے انقلابیوں کوغدار کہنے والے مربایہ دار بھی آپ کوٹھیوں کے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کر انقلابیوں کوغدار کہنے والے مربایہ دار بھی آپ کی شاعری سے اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ترتی پسندانہ نقط نظر سے آپ کی شاعری کی اس خوبی کی کوئی تعبیر پیش کریں گے؟

فیض : میری شاعری کے اس پہلو کی کوئی ترقی پہندانہ توجیہ ہو سکتی ہے تو وہ غالبًا مہی

ے کہ زندگی کی بعض حقیقین ایسی ہیں جن کا اطلاق سبھی پر ہوتا ہے۔ ترقی پیند کے عداوہ اگر کوئی سرمایہ دار بھی میرے شعر پڑھ کر جھومتا ہے تو اس کے معنی بیہ میں کہ اس کے اندر بھی تنمیر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعر کا ایک فنی پہلو بھی ہوتا ہے جس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ غالب، میر یا شیکسپیر کی شاعری کا بھی ایک جمالیاتی پہلو ہے جو ماورائے طبقہ ہے لیعنی غیرطبقاتی ہے۔ شعر پڑھنے والا شاعری میں ہے اپنی پسند کا عضر الگ کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جے ملک میں لازم ہے کہ آپ کی بات صرف ایک طبقے تک نہ پہنچے بلکہ ہر طبقے تك جهاري آواز بينجيد كيونكه معاشره مين برطبق كاكوني ندكوني كردار جوتا بـ ساجی کاروبار میں معاشرت کی ترتیب و عظیم میں ان کا اپنا رول ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی جاہے کہ آپ کا پیغام کس ایک طبقے تک محدود نہ رہے تا کہ وہ لوگ جن كاتعلق مظلوم ومحكوم طبقے سے نبیل ہے، ان كے ذہن ياضمير بربھى بدحقيقت واضح ہو کہ جو بچھ کر رہے ہیں ، اس میں انہیں ترمیم کرنی جاہیے۔ ان کے اندر تبدیلی واقع ہوگی تو لاز ما اس کا اثر عوام پر بھی مرتب ہوگا۔

سوال : ویسے بھی شاعری انسان کو بہتر انسان بنے میں مدودیتی ہے!

فیض : بی ہاں، ہماری بات ان تک پہنچی تو چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے بیں کہ ایک طبقے کی معاشرے بیں کہ ایک طبقے کی بات ودسرے طبقے تک پہنچی تک اس قسم کے ہیں کہ ایک طبقے کی بات ودسرے طبقے تک پہنچی بی نہیں پاتی یا پہنچی ہے تو وہ ایک دوسرے کو ہمدردی سے بچھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

سوال : آپ نے ایک انٹرویو میں ترتی پیندتر کی سے اپنے اختلاف کا ذکر کیا ہے
جس میں آپ نے ترقی پیندوں کی جانب سے نظیمی سطح پر قر قالعین حیر، منٹویا
عصمت وغیرہ کے خلاف جو مؤقف اختیار کیا گیا اور علامہ اقبال کی جو غلط
تفسیریں چیش کی گئیں، اے آپ نے ترتی پیند ترکیک ہے اپنے اختلاف کا
سیب گنوایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے یو چھٹا چاہوں گا کہ آپ کے
سیب گنوایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے یو چھٹا چاہوں گا کہ آپ کے

خیال میں اُردوادب کی سب سے بڑی تحریک کے روبہ زوال ہونے کے اسبب
کیا ہیں؟ ہمارے بعض بزرگ نقادوں کا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے واقعے
نے اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان بہنچایا کیونکہ پاکستان کا قیام ترتی پند
تحریک کی توقع اور خوابش کے بالکل برخلاف تھا اور یہبی سے تحریک کوفکری اور
مملی طور پر گہرے صدے دو جار ہوتا پڑا۔

فیض : قیام یا کستان ہے قبل برصغیر میں آزادی کی جوتح کیے جینی تھی، وہ مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کے درمیان ایک متحدہ محاذ کے قیام کا نتیجہ تھی۔ اس متحدہ محاذ میں جو لوگ شامل ہتھے، ان کے سیاس تظریات کلی طور سے ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ نہیں تھے لیکن چندا یک باتوں پر بھی کا اتفاق تھا۔ یعنی یہ کہ انگریزوں ہے آزادی منی جاہیے۔ عام آدمی کی زندگی میں آسائش اور سکون کا اضاف ہونا حابير ال محافر مين ويكر معاملات اس حديث اختلافي نبيس يتح ليكن ياكتان بنے کے بعد ذہنی انتشار ہیدا ہوا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ آزادی تو حاصل ہوگئی لیکن اب اس کے بعد کیا کرنا جاہیے؟ اس پرترتی پندتر یک میں شامل جارے دوستوں نے ذرازیادہ بی انہا بسنداندرو میا تقیار کیا کہ جمیں اس کے بعد فورا انقلابی ہو جانا جاہیے۔مطلب بیرت کہ پورے طور پر جولوگ انقلابی روبیہ اختیار نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بیدرویہ اختیار کرکے ایک طریقے سے انہوں نے حالات کا غلط اندازہ لگایا۔ کھ بیکی تھا کہ ترتی پند تنظیم میں جو نوجوان شامل ہوئے ، ان کا ذہن بورے طور پر صاف نہ تھا اور نہ سیاس اعتبارے وہ تجربہ كار تھے اور ندى انبيس حالات سے اچھى طرح سے واتفيت تھی۔اس ناوا تفیت کی وجہ ہے ان ہے غلطیاں مرز د ہو کمیں۔ بیدایسی کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ ملک بنے کے بعد ایک بالکل نی صورت حال پیش آئی جس کا ہمیں پہلے ہے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ آزادی کا ایک بہت مہم ساتصور تو تھا لیکن آزادی کے بعد واقعی صورت کیا بننی ہے، اس کے بارے میں ذہن صاف نہیں

تھا جس کے بیتے میں بعض لوگ جذباتی ہوکر انہنا پیندی کی طرف چلے گئے اور ہوا

یہ کہ جولوگ ہمارے ساتھ تھے، جن کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ان کو ساتھ
دکھ کرتح کیک کو آگے بڑھانے کے بجائے ہم نے اپنا دائرہ یا حلقہ محدود کر لیا جو
ظاہر ہے صحیح نہیں تھا۔ اصولاً ہمیں اد بول اور شاعروں کے نظریات تک محدود
دہنا چاہیے تھا اور ہمیں ان کی تخلیقات کا احاطہ کرنے ہے گریز کرنا چاہیے تھا۔
تخلیقات کا احاطہ کرنے کا نتیجہ یہ نگلا کہ منٹو، عصمت اور قرق العین حبیر جیسے
اد بول کو ایخ دائرے سے خارج کرنا پڑا جس کا میں مخالف تھا۔

سوال: آپ نے اس غلط فیصلے کے خلاف اسٹینڈ کیوں نہ لیا۔ اس فیصلے میں جومصرات آپ دیکھ رہے ہتھ، اگر اس کے خلاف آپ آواز اُٹھاتے تو شاید ترقی پند تنظیم کو آپ دیکھ رہتی۔ آگے چل کر جونقصانات اُٹھانے یڑے، وہ اس سے محفوظ رہتی۔

نیف : نقصان تو یقینا پہنچا اور صرف ترتی پہندی ہی کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ ہمری جو دوسری شغیب تھیں، مثلاً مزدوروں میں اور دوسرے طبقوں میں، ان سب کو نقصان سے دو چار ہوتا پڑا۔ سارا کام جذبا تیت کی وجہ سے خراب ہوا۔ آزادی کے بعد جو ایک نشہ ہوتا ہے اور جس میں سارے پہلو دکھائی نہیں دیتے، یہ ای نشے کا اثر ہے۔ انہوں نے اس طرح سے سوچا کہ آزادی ملی ہوتو بس انقلائی ہو جانا جا ہے۔ خیر ہو جاتی جی غلطیاں!

سوال: فیض صاحب! ترقی پیندتم یک تو تحریک پاکستان کی جمایت میں نہیں تھی۔ اس لیے قیام پاکستان کے نتیج میں جوآزادی ہمیں میسر آئی، اس کی پیشکل وصورت تو یقیناً ترقی پیندتم یک کے زیماء کی نظروں میں نہیں ہوگی؟

فیض : بی ہاں، یہ صورت تو یقینا نہیں تھی۔ صورت یہ تھی اور ہم نے سمجھا بھی یہی تھا کہ مسلم لیگ اور کا گریس کے آپس میں جو اختلا فات ہیں اور جس کی وجہ ہے اگریزوں کا برصغیر پر تسلط قائم ہے، وہ اختلاف آزادی ملنے کے ساتھ ہی ختم ہو جا کیں گے۔ یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پنجاب تقسیم ہو جائے گا اور اس قدر کشت وخون اور قبل وغارت گری ہوگی۔ بینقشہ ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ نقشہ تو بیہ تھا کہ جو جھڑے و فیرہ چل رہے ہیں آزادی کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔

پاکستان بن گیا اور ہندوستان کو آزادی مل گئی۔ ان معنوں میں ہماری خواہش تو پوری ہو گئی لیکن دوستانہ طریقے سے اختلافات کے خاتمے کی خواہش پوری نہ ہوئی لیکن دوستانہ طریقے سے اختلافات کے خاتمے کی خواہش پوری نہ ہوئی، پچھاپی غلطیال، پچھا گریزوں کی ریشہ دوانیاں، پچھاوم کی مرضی، پچھ خود خوض طبقوں کے مفادات، سب مل ملاکر ایسی صورتھال بیدا ہو گئی کہ اپنے ذہن میں جونقشہ تھا، وہ ادھورا اور تشنہ تھیل رہ گیا۔ اس وجہ سے ہمیں آج تک بی طعنہ مل ہے کہ ہم نے کہا تھا۔۔۔۔۔

وہ انتظار تھا جس کا سے وہ سحر تو نہیں

جنہوں نے وہ نقشہ نہیں دیکھا جوہم نے دیکھا ہے کہ آزادی ہم کوئس طرح ہی۔
اس وقت تو ہم بینصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس آزادی کے بہتے ہیں ہمیں اس
قدر قربانی دینی پڑیں گی اور ایس گہری اذبیت برداشت کرنی پڑے گی۔ نجات
کے بجائے تل وغارت گری کے غیر انسانی مناظر دیکھنے پڑیں گے۔

سوال: مجنول گورکھپوری صاحب نے ایک انٹرویو میں رائے ظاہر کی تھی کہ ترتی پسند تحریک اس کے ختم ہوگئی کہ پرتی کے انٹرویو میں آگیا تھا۔ آپ ان کی رائے سے انفاق کرتے ہیں؟

فیض: محرر فی پسند تح یک ختم کماں ہوئی ہے؟

سوال : ظاہر ہے ۱۹۳۷ء والی صورت حال تو نہیں رہی۔ ادب میں نتی تحریکات اور نئے رجحانات درآئے ہیں۔

نیف ترتی پندی کے ختم ہونے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی
پند شظیم ختم ہوگئ ہے۔ شظیمیں تو ختم ہوتی اور بنتی رہتی ہیں لیکن تحریک ختم نہیں
ہوتیں۔ ترتی پندی ہم نے تو پیدانہیں کی تقی۔ وہ تو شروع سے چلی آری ہے۔
مولیات کے تقاضے نے ایک شظیم کو جنم دیا اور پھر حالات بی کی بنا پر شظیم ختم بھی

ہوگئی لیکن ترکی کہاں ختم ہوئی ہے۔ ترقی پند تنظیم اس زمانے میں قائم ہوئی تھی جب ترقی پند ترقی پند تنظیم اس زمانے میں واقی اور جب بن واقی ایس بندی، ذاتی اور فیر ترقی پند ترکی بین فیر شعوری ترج بات کا اظہار کرنے والے موجود سے۔ اس وقت بھی دونوں ترکی بین ساتھ جل رہی تھیں اور بعد میں جونی ترکی کین بیدا ہوئی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ادب میں ترکی تیمیں پیدا ہوئی ہی رہتی ہیں۔ جہاں تک ترقی پند ترکی کیک کا تعلق ہے یعنی اس نقط نظر کا کہ عوام کے مصائب والام کوادب میں منعکس ہونا جا ہے تو اس میں کوئی بعد نہیں آیا۔ ہاں، میڈھیک ہے کہ تنظیم نہیں بن کی۔ حوال : فیفن صاحب! تنظیم تو ختم ہوئی لیکن ساتھ ہی ترکی کی شدت میں بھی کی سوال : فیفن صاحب! تنظیم تو ختم ہوئی لیکن ساتھ ہی ترکی کی شدت میں بھی کی اگر کے شدت میں جس کے زیر اثر کیک رنگاور یک زن فی اور انگھا گیا تھا۔

فیف : بھی ہے بات صرف ترتی پیندی تک تو محدود نیس ہے۔ پاستان و ہندوستان بنے کے بعد جوایک متفقہ کے بعد حصول آزادی کے لیے چل رہی تھی، وہ ختم ہوگئی۔ اس لیے کہ آزادی سل گئی۔ آزادی کے بعد الگی منزل کون می ہے یا اس ہے آگے کیے جاتا ہے؟ اس کے بارے میں صرف ترتی پیندوں ہی میں نہیں، زندگی کی سطح پر فتنف خیالات ونظریات بیدا ہوئے۔ اس سے ساری سیاسی زندگی متاثر ہوئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان بنی وجہ سے تحریک ختم ہوگئی۔ اگر پاکستان نہیں بنتا اور ہندوستان میں آزادی کے بعدای قتم کے مسائل بیدا ہوجاتے تو؟ آزادی بنتا اور ہندوستان میں آزادی کے بعدای قتم کے مسائل بیدا ہوجاتے تو؟ آزادی تو ایک مجرد چیز ہے۔ صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں کہ ملک آزاد ہوگیا۔ اس کے بعداس کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ اقتصادی نظام کیسا ہوگا؟ معاشرے کا کاروبار کیسے جلے گا؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں سے طریقے ہے سوچنا، تجاویز ومنصوب بینا، ترش کی صورتی پیدا کرتا، ظاہر ہے ان تمام مسائل پرہم متفق نہیں ومنصوب بینا، ترش کی جداقتصادی، سیاسی اور معاشرتی نظام کوایک مخصوص سائچ میں وضافے نہیں تھا۔

سوال: اد بوں کو اس وفت قومی تغییر کے سلسلے میں جو کردار ادا کرنا جاہیے تھا، کیا انہوں نے وہ کردارادا کیا یا اس ذمہ داری ہے پہلوتمی کی؟

فیض او بب کا کردار محدود ہوتا ہے کیونکہ وہ حکومت تو چلاتا نہیں ہے۔ وہ تو محض عوام کا ترجمان ہوتا ہے اور عوام کی ذہنی اور جذباتی تربیت کرتا ہے۔ اس زہنے میں اجھے ادبول کے مقدر میں جتنا کچھ تھا، انہوں نے کیا۔ لیکن ہر دور میں اجھے ادبول کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

سوال ، جس دور کا ذکر ہورہا ہے، اس وقت تک معاشرے پر ادیوں اور دانشوروں
کے اثرات گہرے تھے، اس لحاظ سے دیکھ جائے تو ادیوں پر بحثیت مجموری
قومی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا الزام عائد کیا جہ سکت ہے۔ مثال فرانس میں
الجزائر کی جنگ آزادی کے معاطے میں سارتر نے جس ہے باک سے ایک
موقف اختیار کیا یا جیسا کہ آپ نے لور کا اور فرودا وغیرہ کے نام لیے، انہوں نے
شاعر ہونے کے باوجود جو سیاتی کردار ادا کیا۔ اس درج کا کردار ہمارے
ادیوں میں نظر نہیں آتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

فیق کیوں نہیں نظر آتا۔ جس حد تک بہارے ادیبوں میں صاحبیتیں تھیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور بھر سارتر اور لور کا جیسے بڑے ادیب بھی تو جہارے بال نہیں تنے اور بڑے ادیب روز روز بیدانہیں ہوتے۔ بڑے ادیب بہارت یا اس کے بال نہیں تنے اور بڑے ادیب روز روز بیدانہیں ہوتے۔ بڑے ادیب بیدا کرنے کا کوئی نسخہ تو ہے نہیں۔ فرانس میں بھی آپ سارتر یا اراگون کا نام لے بیدا کرنے کا کوئی نسخہ تو وہاں بھی نہیں ہیں اور بعض ملکوں میں تو ایک نام دیس کھی نہیں ہیں اور بعض ملکوں میں تو ایک نام بھی نہیں سے گا۔ یہ تو محض اتفاق ہے۔

سوال : مثلاً مید و یکھے کہ جمارے ملک کا ایک حصہ علیحدہ جو گیا، ایک بازو کٹ گیا،
لیکن او بی سطح پر جمہود طاری رہا، استے عظیم سانحے نے جمارے او بیوں کے
باطن میں کوئی المجل ، کوئی طوفان برپانہیں کیا، کوئی بڑا ناول کوئی ایسا اوب تخلیق
مہیں جوا، جس کی بنیاد پر جم میہ کہہ سکیں کہ اقتدار پرستوں کے خمیر مر بھے ہیں

کیکن جمارے ادیب زندہ ہیں۔

فیض: ابیا اس لیے نہیں ہوا کہ جو بازو کٹا ہے، ادب وہاں پیدا ہونا چاہیے کیونکہ بازو ہمارانہیں ان کا کٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ بات کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تجربہ تو مشرقی پاکستان یا بنگالیوں کے لیے تھا، لہذا انہیں بڑا اوب تخلیق کرنا چاہیے۔

سوال : جارے بینی مغربی پاکستان کے ادبیوں کے لیے بید سانحہ ذہنی اور روحانی تجرب کی حیثیت تو رکھتا ہی ہوگا تا؟

فیض: ان کے لیے یہ ذہنی اور روحانی تجربہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ دور دراز کی بات

مقی، براہ راست تجربہ تو نہیں تھا تا؟ بنگلہ دیش میں بہت ی چیزیں لکھی گئیں۔
وہاں کے ادیبوں کا تجربہ ہمارے دانشوروں کی نسبت براہ راست تھا۔ یہاں کے
ادیبوں کا تجربہ تو خیال تھا۔ بنگالی تو ہمیں آتی نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں
کے افسانہ نگاروں اور لکھنے والوں نے بہت می مؤٹر چیزیں لکھی ہیں۔ مثلاً
شہیداللہ قیصر وغیرہ نے۔
شہیداللہ قیصر وغیرہ نے۔

سوال : ہمارے لیے ذہنی اور روحانی تجربہ تو تھا۔خود آپ ہی نے اس تجربے کوموضوع بنا کر بہت ہی اچھی غزل کہی .....

ہم کہ تفہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں کے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد

فیض : ہم نے تو کوشش کی لیکن ہمارے لیے بھی بیراہ راست تجربہ بہیں تھا۔ بہر حال

یہ ایک وہنی تجربہ ضرور تھا۔ اس سانحے سے جسمانی طور پر جولوگ گزرے ہیں،
وہ زیادہ بہتر جائے ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ وہنی اور روحانی واردات اس
لیے بھی نہیں بنی کہ ہمارے ہاں ایک دوسری البحص پیداہو گئی تھی اور وہ یہ کہ
یہاں ہندوستان کا حملہ ہو گیا تھا۔ لوگ اس میں الجھ گئے اور یوں سانحہ مشرق
یاکتان کی بات دوررہ گئی۔

موال: ایک طرف آپ کا شارعبد حاضر کے پیفیروں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو جو مقبولیت ملی ہے، وہ اقبال کے بعد آپ ہی کا حصہ ہے۔ حالانکہ ن۔ م۔ راشد، اور جوش بھی ای زیانے کے ہیں لیکن آپ کے گلے میں جتنے ہار ڈالے سے اور آپ کی آمد پر جتنی تالیاں بجتی ہیں، ان کا عشر عشیر بھی دیگر شعراء کے جھے میں نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف آپ کے بعض ناقدین جن میں بالخصوص میراتی اور راشد کے مکتبہ خیال کے ادیب شامل ہیں۔ ان کا کبنا ہے کہ آپ کی شاعری کا مزاج سراسر رومانوی ہے۔ وہی دی بارہ مترنم بحری، جھومتے ہوئے قانیے، وہ شاید اس طرح سوچتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی جذبے مثلاً غصہ، نفرت، تقارت، شادت، خوف کا اظہار آپ کی شاعری می نہیں ہوا ہے۔ برعس ای کے آپ کے یہاں خوف کا اظہار آپ کی شاعری می نہیں ہوا ہے۔ برعس ای کے آپ کے یہاں صرف چیزوں کو paulify کی خیال ہی ایک ایک خیال ہی کا عمل مانا ہے اور یوں آپ کی شاعری کا کیون محدود ہے۔ آپ کی گیا خیال ہے؟

نیف : راشد کی شاعری کا کینوس کون ساوسیج ہے۔ ان کی شاعری کا تو کوئی کینوس ہی انہیں ہے۔ ان کی شاعری میں سوائے ان کی ذات اور لاشعور کے اور ہے کیا؟

اس طرح میرائی گیتوں کے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کا سرے کوئی Content می نہیں ہے۔ شاعری میں کینوس سے مراد تجربے کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ شاعر جب اپنی ذات سے باہر نکل کر کا تنات سے اپناتعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ سٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے تجربات کو Beautify کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں تھا۔ راشد بہت اجھے شاعر کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں تھا۔ راشد بہت اجھے شاعر ہیں لیکن انہیں کتے لوگ جانے ہیں، کتنے لوگ جانے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی شاعری کا تو ابلاغ بی نہیں ہوتا اور شعر تو اور شعر تو اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی شاعری کا تو ابلاغ بی نہیں ہوتا اور شعر تو آس وقت شعر ہوتا ہے جب وہ دومروں تک پہنچے۔

سوال : لیعنی آپ کا اعتراض بیہ ہے کہ راشد کی شاعری خاص تک محدود ہے؟ فیض : راشد تو خواص تک بھی نہیں چہنچتے۔ ان کا ابلاغ بہت ہی تھوڑے لوگوں تک ہوتا ہے۔ خواص میں بھی صرف ان چند لوگوں تک جنہیں ایک بہت ہی محدود قسم کی سہولت یا آسائش عاصل ہے کہ وہ کلاسیکی انگریزی، مغربی شاعری اور مغربی اوب سہولت یا آسائش عاصل ہے کہ وہ کلاسیکی انگریزی، مغربی شاعری اور مغربی اوب اس میں چنے والی تحریکات مثلاً سرر میلزم اور ایکسپریشن ازم سے واقف ہیں اور اس محدود طبقے کواپنی زبان وادب سے واسط نہیں ہے اور بھر راشد صاحب کی تو زبان فرری ہے اور نہایت مشکل فاری جن افراد کو دونوں زبا نیں نہیں آتیں، وہ تو آئیس سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کی بڑی وجہ سے کہ راشد صاحب اس ملک میں رہے ہی سمجھ بھی نہیں سکتے اس کی بڑی وجہ سے کہ راشد صاحب اس ملک میں رہے ہی شہیں۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا رابط کت گیا۔ ان کو بید دریافت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ان کی بات لوگوں تک پینچی یا نہیں۔ میرا بی کی بات موام تک سمجھی ہے۔ موقع ہی نہیں ملا کہ ان کی بات لوگوں تک پینچی یا نہیں۔ میرا بی کی بات موام تک سمجھی ہے۔ موال : آپ ابلاغ کی اجمیت پر زور دے کرش عری کو صحافت پر پرو پیگئٹرے کے موال : آپ ابلاغ کی اجمیت پر زور دے کرش عری کو صحافت پر پرو پیگئٹرے کے قریب نہیں لا رہے ہیں؟

فیض شاعری اور صی دنت میں بس اتن فرق ہے کہ صحافت میں جمالیاتی پہلونہیں ہوتا۔ جمالیات کو آپ ابلاغ میں شامل کرلیس تو ادب بن جاتا ہے اور جمالیات کو خارج کر دیں تو وہ صحافت بن جاتی ہے۔

سوال: کیا شاعری کی کوئی الی قتم ممکن نہیں جے خود کلامی ہے تعبیر کیا جائے؟
فیش ، بالکل ممکن ہے۔ خالص جمالی تی شاعری کا تصور بھی موجود ہے اور اس میں فرحت کا بہلو بھی ہے، جو شاعری کے لیے لازم ہے لیکن اس کا میدان بہت محدود ہے۔ داغ کی شاعری بہت اچھی ہے لیکن آپ اسے قالب کے مقابع پر تو نہیں رکھ سکتے۔ شاعری میں مضمون کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ محض فنی کمال ہے بڑی شاعری پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی محض پر و پیگنڈے ہے۔ دونوں ہیزیں بکیا ہوں، تب جاکر بڑی شاعری جنم لیتی ہے۔ فالص رومانی یا فالص غناکہ شاعری کی تحقیر نہیں کرنی چاہے۔ اس کی اپنی جمالیاتی افا ویت ہے۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ راشد نے اظہار کے نئے شے سانچے بنائے اور اسلوب میں بھی سوال: کہا جاتا ہے کہ راشد نے اظہار کے نئے شے سانچے بنائے اور اسلوب میں بھی

تجربات کیے؟

فیض : تجربات تو ضرور کے گرمحض تجربہ کرنا کافی نہیں ہے۔ تجربے کی اہمیت تو ای وقت ہوتی ہے، جب تجربہ کامیاب ہو۔ ایک شاعر کا تجربہ جواس کی اپنی حد تک محدود رہا اور شاعر کا حال میہ ہے کہ اے آ کے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کوئی بروی بات نہیں ہے۔ تجربے کا کمال میہ ہے کہ اس سے بڑا آرٹ بیدا ہو۔

سوال: ایلیٹ نے لکھا ہے کہ غدرت تکرار سے بہتر ہے۔

فیف : تحرارے تو ہر چیز بہتر ہے۔ آپ اقبال کی مثال لیں۔ ان سے زیادہ تحرار کسی
کے بہاں ملتی ہے گراس ہے ان کی شاعری میں فرق تو نہیں آیا۔ تکرار کی ایک
صورت یہ ہے کہ آپ کھی پر کھی مارتے چلے جائیں اور دوسری یہ کہ آپ ایک
پرانے مضمون کواس طرح آگے بڑھا کیں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے اور تکرار
باقی شدرے۔

سوال: مغرب میں بہت ہے اویب ایسے ہیں جنہوں نے بہ وقت تخلیق وتنقید ہے اپنہ رشتہ قائم رکھا، مثلاً ایلیٹ نے شاعری بھی کی اور تنقید بھی کی۔ لارنس نے بھی فکشن اور تنقید میں وسیج سرمایہ چھوڑا۔ ہمارے ہاں فراق اور حسن عسکری اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ آپ نے بھی شاعری کے ساتھ تنقید کو بھی اپنے اظہر کا فرایود بنایالیکن "میزان" کے بعد آپ نے تنقید پر سنجیدگ ہے توجہ نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس بس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس بس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس بس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس بس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس بس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟

فیض: (بنس کر) توجہ وی چاہے تھی کیکن نہیں دی۔ بہت سے کام ایسے تھے جن پر توجہ فیض کرتے ، شاعری کرتے ، صحافت کرتے ، مدری کرتے یا تنقید فہیں کی آخر کیا کیا کرتے ، شاعری کرتے ، صحافت کرتے ، مدری کرتے یا تنقید کلیتے۔ زندگی جس بہت کچھ کرنا تھا لیکن ضروری تو نہیں کہ آدی جو چاہے وہ پورا ہی ہو۔ آپ کی میں بہت ہے کہ جارے ہاں تنقید نہیں لکھی گئی ہے۔ تنقید کی جو آپ کی میں بات درست ہے کہ جارے ہاں تنقید نہیں لکھی گئی ہے۔ تنقید کی جائے آدی کو بہت Competent ہونا جا ہے۔ جارے بیشتر نقاد تخلیقی

صلاحیت ہے محروم میں اور تخلیقی نقادتو صرف فراق صاحب ہیں۔ سوال ' حسن عسکری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فیض معسکری مداحہ سمجیں این تاریخ میں ان میں جہاں میں جہاجے بھی تھی گئی ہے تا ہے کا میں

فیض : عسکری صاحب مجھدار نقادیتھے، ان میں حساسیت بھی تھی مگر وہ آخری عمر میں اس طرف نکل گئے ہتھے جوان کا میدان نہیں تھا۔

سوال · اُن کی دو کتابیں'' ستارہ یا بادبان' اور''انسان اور آدی'' کے بارے میں آپ کے تاثرات .....؟

نیف ، اچھی کمآمیں ہیں گر سوائے چند ایک مضامین کے، انہوں نے کوئی مستقل چیز نہیں چھوڑی۔ ویسے عسکری صاحب بہت ذہین آ دمی تھے۔افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تنقید کا میدان چھوڑ کر قسفہ کا میدان اختیار کر لیا۔ جو اُن کا اصل میدان نہیں تھا۔

سوال: عزیز حامد مدنی ایک محفل میں گلہ کر رہے ہتھے کہ جس طرح مغرب میں ہر برا شاعرائے چیجے آنے والے شاعروں کے نام گنوا تا ہے اور اس کی جیشیتیں متعین کرتا ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بھی قبول نہیں کیا اور اپنے بعد کے شاعروں کے بارے میں فاموش رہے ہیں۔

فیض: بھی بہت سے استھے نکھنے والے ہیں، ان میں سے دوایک نام لے دیں اور باقی دس نام رہ جا کیس تو شکایت بہیرا ہوگی۔ میرے کہنے سے کوئی احجھا ہو جاتا ہے اور ندکوئی بڑا۔

سوال: کیکن اس سے شاعر کوتو قوت ملتی ہے تا؟ فیض: دیکھئے ناقد کی رائے شاعر کو جھوٹا یا بڑانہیں بناتی۔شاعر پیدائشی طور پر جھوٹا یا بڑا شاعر ہوتا ہے۔

00

### امين الرحمن

# فیض کا کلام موہیقی کے روپ میں

فروری ۱۹۷۷ء میں متاز شاعر فیض احمد فیض کی پینسٹھویں سانگرہ غیر معمولی جوش وخروش کے نماتھ اور اس طور منائی گئی جھے کئی لحاظ ہے ایک یادگارتقریب کی حیثیت حاصل رہے گی۔ جہاں جناب فیض احمد فیض کو ہم عصر شعرا اور ادیبوں کی طرف ہے تبنیت کے بے شار پینا مات موصول ہوئے ، ان کی شاعرانہ اہمیت کو اجا گر کرنے کے لیے ادبی مجالس اور مذاکرے منعقد ہوئے ، وہاں ان کے کلام کی غنائیت کوعقبیدت کا ایک ایسا خراج بھی چیش کیا گیا جس کا ہمارے ملک میں اس سے پہلے نہ تو کوئی روائ تھا اور نہ كوئي روايت ـ بيه غيررواتي خراج عقيدت ايك لانگ ملے انگ ريكارڈ (ايل يي) كى صورت میں تھا جے ایک گراموفون ریکارڈ بنائے والے ادارے نے عین اس دن جاری کیا جو جناب فیض احمر فیض کی ۲۵ رویں سالگرہ کا دن تھ تعیٰ ۱۳رفر وری ۱۹۷۲ء۔ مغربی ملکوں میں اس قتم کے بادگار موقعوں برگراموفون ریکارڈوں کا اجرا کوئی نی بات نہیں۔مثال کے طور پر جب ۱۹۲۹ء میں فرانس کے ایک مت زموسیقی نگار ہیکٹر برلیو کی صد سالہ بری کی تقریبات سال بھر بڑنے اہتمام اور عقیدت ہے منائی حسین تو ان کے اختیام پر فلیس کمپنی نے فرانس کے اس عظیم موسیقی نگار کے مشہور او پرا'' لے تروئیان' کوجس کا بلاث ہومر کی طویل نظم الیڈ سے لیا گیا تھا، برط نوی کنڈ کٹر ڈیوڈ کولس کی زیر نگرانی خاص طور پر ریکارڈ کرایا اور برلیوں کی بری کی تقریبات کی سب ے اہم یادگاراب ای ریکارڈ کو مجھاتا ہے۔ 277

غالبًا پھائی آف پاکتان کمٹید (سراٹر ای۔ایم۔آئی۔ پاکتان کمٹید (سربق گراموفون کمپنی آف پاکتان کمٹید (سربق گراموفون کمپنی آف پاکتان) نے جناب فیض احرفیق کی ۱۵ ویس مالگرو کے موقع پر ایک یادگار لانگ پلے انگ ریکارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جس کا انگریزی عنوان''نیروسٹرفیق'' ہے جے اُردو پی فیق کا کلام نیرو کی نفیہ سرائی کہا جاسکتا ہے۔
فیض احمد فیق کو اپنے سیاسی عقائد اور ثقافتی مسلک کی بنا پر ایک متنازعہ فیہ شخصیت سمجھا جاتا ہے۔لیکن فیق کی شاعری کی تاثیر خاص ہے اس کی غنائیت میں شاید میں کسی کو کلام ہو۔ای طرح فیق کی شاعری کانفس مضمون خواہ کھی کیوں نہ ہو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فیق کا ہر مصرعہ بلکہ مصرعہ کا ہر رکن ایک خاص قسم کی غنائیت کا حامل ہے۔ غلط نہ ہوگا کہ قاری شاعری میں سعدتی، خسرو، حافظ اور تو بینی کانام ایا جاسکتا ہے۔ اُردو شاعری میں وانے ، اقبال اور حقیظ جالندھری ، انگریزی شاعری میں سوئن برتن اور بھائی شاعری میں رابندر ناتھ ٹیگور۔

فیض کے کلام میں غنائیت کا یہی عضر ہے جس نے ان کے اشعار کو نغمہ مرائی کے لیے بے حدموز دل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے مشہور گانے والے اور گانے والیوں نے فیض کے کلام کا جادوا پنی آواز ہے جگا کر سامعین سے ہمیشہ تحسین کی داد حاصل کی ہے۔

نور جہال، مبدی حسن، فریدہ خانم اور اقبال بانو کو یقینا یہ گخر حاصل ہے کہ انہوں نے نفیق کے انہوں نے کام انہوں نے فیصل کے کیام کو اپنی خوش نوائی سے نغمے کی زبان میں ایسے معانی دیتے ہیں جن سے دل اور ساعت و جدان کی سی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں۔

فیض کا کلام یوں تو بے شارگانے والوں نے گایا ہے، لیکن ان کی طرزیں شاید ہی معیار کے اوسط سے چیش ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر مہدی حسن کی طرز '' چلے بھی آ کہ گھشن کا کاروبار چلے'' ایک معمولی طرز ہے جس جس اثر انگیز موسیقی کا کوئی شائبہ محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے برخلاف فیض کی وہ غزل جس کا بہلام صروہ '' آئے کچھا بر محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے برخلاف فیض کی وہ غزل جس کا بہلام صروہ '' آئے کچھا بر قیم کے شراب آئے'' مہدی حسن نے بڑے جذبے کے ساتھ گائی ہے، بعض سروں پر قیم

خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ بعض جگہ سروں کی بے ساختہ جھوٹ سے طرز میں جان س پڑگئی ہے اور برجستگی کا اظہار ہوتا ہے۔

یکی حال نور جہاں کی گائی ہوئی فیض کی نظم ''جھے ہے پہلی ہی محبت مرے محبوب نہ ما نگ'' کی ہے۔ اس کی طرز عالبًا رشید عطرے مرحوم نے کسی فلم کے لیے موزوں کی محق ۔ لیکن اس میں فلمی طرزوں کا روایتی او چھا پین نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس نظم کی شاعری کا فیر معمولی ہوتا ہے۔ رشید عطرے نے اس کی تال بھی ایسی چنی ہے جس میں الاپ کا انداز بھی کھپ جاتا ہے۔ یہ کہنا غیر ضروری ہوگا کہ نور جہاں کی آواز میں جو سریا پان ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی موسیقی میں جذب اور شوق کی ایک ترقی سی وکھائی ویتی ہے۔

فیق کی ایک مشہور نظم کو جونظم معریٰ کی صورت میں ہے اقبال بانو نے گایا ہے۔اس نظم کی غنائیت اس کے شروع کے بولوں ہی سے فاہر ہے۔

وشت تنبائی میں اے جان جہاں

لرزال بين،

تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب

اور غالباً پچھائی موزوں کرنے کے لیے اس ماری فلہ پر نے اس کی موہیقی موزوں کرنے کے لیے اس منتخب کیا۔ اس نظم معری کی طرز بھی موہیقی میں ایک نیا تجربہ ہے۔ مہدی فلہ پر نے اس طرز میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ طبلہ بالکل ہی ہیں منظر میں رہ اور کہ بیں بھی یہ فل ہر نہ ہو کہ نظم ہے بول اور طبلے کی ضربیں متر ادف ہیں۔ اقبال بانو کی آ واز میں جو برق سا کرشمہ ہے مہدی فلہ برائے کی ضربیں متر ادف ہیں۔ اقبال بانو کی آ واز میں جو برق سا کرشمہ ہے مہدی فلہ برائے بورے طور پر بروئے کار لائے ہیں اور بلمیت نے میں اقبال بانو کو بیموا تع فراہم کیا کہ وہ طرز کے اہم سروں پرطویل قیام سے وارفی کی کیفیت کو نغے کی شکل مستعارد تی جلی جائے۔

میرے خیال میں فیض کے کلام کی غنائیت کوموسیقی کے موزوں ترین قالب میں ڈھالنے کا مہدی ظہیر کا بہتجر بدانتہائی کامیاب ہے۔

یہ فیض کے نکام کی غنائیت ہے استفادہ کرنے کی چندمثالیں ہیں۔غنائیت کے اعتبار ہے فیفن کا کلام اُردو میں آس اہمیت کا حال ہے جو فاری میں حافظ شیرازی کو حاصل ہے یا جرمن زبات میں گوئے ، بائے اور شلر کو۔ میں نے ان تین جرمنوں کا نام اس کیے لیا ہے کہ ان عظیم شعروں نے جرمن زبان میں نبایت خوبصورت گیت اور نظميل تكهى بين جنهيس خود چندعظيم جرمن موسيقي نگارون جيسے براہمز، شوہرٹ اور شومان تے نہایت واسٹش نغموں کی صورت میں اس طرح و حلایا ہے کہ نظم کے ہر لفظ ، رکن یا مصریعے کی معنی خیزی سر اور آ بنگ کی صورت میں آ سر دو چند ہوگئی ہے۔ ا گرفیض احمد فیفش بھی ان شاعروں کے مانند ہوتے جو شاعر ہونے کے ساتھ س تھ موسیقار بھی تھے اور جنہوں نے اپنے کلام کوخود ہی موسیقی کے قالب میں منتقل کیا ے جیسے آئرستانی شاع نامس مور (جس کی ایک مشبورظم کا اُردو میں ترجمہ اُ کٹر شب تنبائی میں' اُردوادب میں خاص اہمیت رکھتا ہے ) یا پھر رابندر ناتھے ٹیگور جواییخے گیتوں ک دھنیں بھی خود بی بناتے ہتے اور جن کی موہیقی کو را بندرسٹگیت کا نام دیا گیا ہے، تو پھر و و بھی موہیتی نظارہ ں ہے ہے نیاز ہوئے سکن اب جب کے فیق محض ایک شاعر میں اس ہے میرفرنش جورے موسیقاروں کا ہے کہ وہ ان کے کلام کا بخور مطابعہ کریں اور ان کے سمیتو ب ،غز ابوں او رنظموں کی ایسی ڈھنیں موڑ و یہ کریں جنہیں ندصرف ہوری موسیقی ہی میں ایک نیاص مقام حاصل ہو ہلکہ بین ایقوامی طور پر بھی انہیں مقبولیت حاصل ہو۔ فيض احمد فيض كو براجمز، شويدك يا شومان جيس بخند كار اور بين الإقوامي شبرت کے حام موسیقی نگاروں کی خدوات ملتے میں شاید انجھی کیجیے دہرے کئے لیکن موسیقا روں کا ایک نوجوان گروہ جماری توجہ کا یقینا مستحق ہے جس نے فیض کے چیدہ چیدہ کلام کو نغیے کے قالب میں اس طرح بیش کیا ہے کہ فیض کی شاعری کی روح بھی برقرار رہے اور اہے نمر اور آ بنگ کے ذریعہ ایک نیا اظہار بھی ملے۔ اس گروہ میں گانے والے بھی ہیں، موہیقی موزول کرنے والے بھی اور ساز بچانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر اندراس بے نام گروہ نے فیض کے کلام کو خاص کر شلی ویژن کے مقبول پروگراموں' سچ کپ اور ٹال مٹول میں وقتا فو قتا چیش کر کے ایک اچھا فاصا مجموعہ تیار کر لیے جے اب ای۔ ایم۔ آئی۔ پاکتان لمیٹٹر نے فیض احمد فیض کی ۲۵ رویں سال گرہ پر ایک لا گل بیے انگل میں جمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اس ''ایل۔ پی' میں کل بارہ چیزیں ہیں جوفیق کی شاعری کی بوری چری نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ اس میں گیت بارہ چیزیں ہیں جوفیق کی شاعری کی بوری چری نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ اس میں گیت بھی ہیں اُردو کے بھی اور پنجائی کے بھی، غزال بھی ہے اور نظم معری بھی ہے۔ ریکار ڈ ایک اختساب سے شروع ہوتا ہے جے شعیب ہائمی نے پڑھا ہے اور نیم واور نے فیق کی انگل انتشاب سے شروع ہوتا ہے جے شعیب ہائی کے پڑھا ہے اور نیم واور نے فیق کی گئی ہیں۔

آج کے ہام اور آج کے عم کے نام زرد پھول کا بن جوم اولیں ہے

اس آزاد نظم کی طرز نو جوان موسیقی نگارش بدطوی نے موزوں ک ہے جو بج نے خود جهاری مولیقی میں ایک نئے تجرب کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس منظ میں و نز وفون اور گٹار کی موسیقی نے غنائیت کی قضا قائم کرنے میں بڑئی مدودی ہے۔ اس ایل۔ لیے۔ ک ی میں طور پر جو تا بل ذکر چیزیں جی ان میں احتم میرے پاک رہوا جے تیر ہ فور نے بری داسوزی سے گایا ہے۔'' میہ اور کنارا'' جس کی موسیقی را گیشوری پر بمنی ہے اور'' آج بازار میں پابجوان چیو' جس کی وهن بہا گ میں ہے، یقین بہت پہند کی جا کیں گی۔ تیرہ نور کی آواز میں ہے حد ملائمت ہے اور وہ ٹاڑک می نازک چکلیوں کو بھی بڑی مسانی ہے اوا کرتی ہیں۔موئیقی کی ایو میں اسے آئے موئی ججی جی جو برس ک ہو ہے میں کیکن اس مختصر سے عصر ہے میں اس نے ریٹر بیو ، ٹیلی ویژن او رفھموں میں ایک لیے بیک سنگر کی حیثیت سے اپنے لیے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس ایل لی کی ساری موسیقی دونو جوان موسیقارول شاہر طوس اور ارشد محمود نے موزوں کی ہے۔ رونوں شوقین فنکار ہیں اور کسی نے بھی موسیقی کی یا قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ،صرف نجی شوق اور ریاض کی بدولت انہوں نے موسیقی کی وُنیا میں قدم رکھا ہے۔ شاہد طویٰ ہماری كلا يكي موسيقي سے تا بلد ہے، صرف ذوق سليم بي اس كي رہنمائي كرتا ہے۔ اس كے بر ضاف ارشد محمود کلا کی موسیقی کی بار بکیوں کو انچھی طرح سمجھتا ہے کہی وجہ ہے کہ اس کی طرز دن میں را گوں کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ فیض کی مشہور نظم 'آج بازار میں یا بجواں چلو' کو ارشد محمود نے بہاگ راگ میں اس طرح باندھا ہے کہ راگ کی ساری خوب صورتی سمٹ کر اس طرز میں آگئی ہے۔

''تم مرے پاس رہو' کی طرز شاہد طویٰ نے موزوں کی ہے۔ اتفاق سے فیفل کی بہانظم ملکہ پھمراج نے بھی گائی ہے اور شمری کے انداز میں اتم مرے پاس رہو' کے بول ہر بار نے انداز سے اوا کیے میں لیکن شاہد طویٰ نے اس کی جو دھن بنائی ہے اور نیر و نور نے انداز سے اوا کیے میں لیکن شاہد طویٰ نے اس کی جو دھن بنائی ہے اور نیر و نور نے اسے جس جذبے کے ساتھ گا، ہے اس کا ملکہ پھمرائ کی طرز اور گانے سے مقابلہ کرتا یقینا دلچیں کا باعث ہوگا کیونکہ دونوں طرزیں انگ ایک اُسلوب کی مظہر ہیں۔

اس ایل پی کے تمام گانوں کی موسیقی میں سازوں کو نہایت اہتمام اور سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ 'جلو پھر سے مسکرا کیں' میں ماجد خان نے ستار کی مینڈ کاری کے جو نمو نے چیش کیے ہیں وہ یقینا ماہرانہ صلاحیت کے غماز ہیں۔ اگر چدایل پی میں کوئی کورس نہیں لیکن اس کی کو ایک دوگانے 'برکھا ہر سے جھت پڑنے پورا کر دیا ہے جسے نیرہ نور نہیں لیکن اس کی کو ایک دوگانے 'برکھا ہر سے جھت پڑنے پورا کر دیا ہے جسے نیرہ نور اور الن کے موسیقار شوہر شہر یار زیری نے گایا ہے۔ اس دوگانے کی طرز شہر طوی نے بنائی ہے۔ اس دوگانے کی طرز شہر طوی نے بنائی ہے۔ اس دوگانے کی طرز شہر طوی نے بنائی ہے۔ سیان ہے جس میں بنگالی انگ کی جھنک دکھائی دیتی ہے۔

اس ایل۔ پی۔ کوکوئی عارضی یا بنگامی حیثیت حاصل نہیں بلکہ جدید پاکتان کی موسیقی میں اس کی اہمیت اس وجہ ہے کہ اس کی موسیقی کے موزوں کرنے اسے ترتیب دینے اور گانے میں سب شوقید فن کاروں نے حصہ لیا اور اس طرح اس کی موسیقی اس ابتذال نفہ سے پکی رہی جو آئ کل کے پیشہ ور موسیقاروں کی موسیقی میں بدرجہ انم موجود ہوتی ہے۔ ای ایم آئی کے اس ایل پی کی موسیقی میں ایک نیاین اور تازگ ہے کیوں کہ بیان فوجوان فنکاروں کی کاوش سے وجود میں آئی ہے جوموسیقی کے میدان میں پیشہ ورنہیں۔

## اقبال مسعود

## فیض، ہمار ہے۔شہر میں

دن: ۱۹۵۸متمبر ۱۹۵۸ء

وقت: سورج اپنے سفر کے چوشھے مرحلے میں

مقام آل انڈیاریڈیواشیشن، بھوپال

ڈرائیور کے مشاق ہاتھ سر کول کے جے بہتے ہوئے ان نی سیاب اور گاڑیوں کی
ریل بیں میں مبارت اور جا بکدئ سے گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ سر کیس، عی رتیں،
چوراہے، سب بل بل گررتے جارہے ہیں۔ سامنے بجو پال کا مشہور تال دکھائی و سے
رہا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے کو آسان مجھک کر چوم رہا ہے۔ کملا پارک وائی سر ک
پر دو رویہ گھنے بوڑھے درخت جوانوں کی طرح ایستادہ ہیں۔ کلول کے فوارے ہواؤں
میں او پر اور او پر تک اڑ رہے ہیں۔ موٹر پر چھوٹا تالاب اپنی جسک و کھاتا ہے اور گہر سے
میں او پر اور او پر تک اڑ رہے ہیں۔ موٹر پر چھوٹا تالاب اپنی جسک و کھاتا ہے اور گہر سے
میز درختوں کے جھنڈ ہیں نائب ہوجاتا ہے۔ سوچتا ہوں، ای راہ سے فیق بھی گزرے
ہوں گے یا شاید گزرنے والے ہوں۔ کیسا گھے گا آئیس سے میرا شہر، میری زمین۔ بی
جورا ہے بر نو ٹرن لیا ہے اور اب ہم شملہ بل کی چڑھائی پر ہیں۔ سامنے ہی ریڈ یو آئیشن
ہورا ہے پر نو ٹرن لیا ہے اور اب ہم شملہ بل کی چڑھائی پر ہیں۔ سامنے ہی ریڈ یو آئیشن
ہورا ہے بر نو ٹرن لیا ہے اور اب ہم شملہ بل کی چڑھائی پر ہیں۔ سامنے ہی ریڈ یو آئیشن
معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آئے ہیں۔ "میرے منہ سے خوشی اور سکون کی سائس نکل جائی

ہے۔'' تو وہ واقعی بھویال آ گئے۔''

فیض ہے میری دوئی جب ہوئی جب میرا عہد طفلی لڑکین کی سرحدوں میں داخل ہور ہاتھ۔ سنبرے خوابول کے آسان کل اور ان میں رہنے والی پریاں، بنفشی پرول والى تتليال اور نيبي ، پيلى ، سرخ محچيليال اور ان گنت رنگول والى جل پريال جيرت انگينز واقعات اور جیکتے و کتے رات دن سب پر جیے کسی نے شب خون مار دیا تھا۔ سنہری محل ز من بوس ہو گئے ہے اور ان میں النے پیروں والی چڑیلیں اور کا لے پیلے دیو گھو منے تھے۔ بنفش پروں والی تتلیوں نے سیاہ جیگا دڑول کا روپ دھار لیا تھ اور مجھ کو پہلی بار حالات کی سختی اور شنینی کا احساس ہوا تھا۔ ہبل بارینۃ جلاتھ کہ زندگی محض بنسی نہیں اور پیر كه جينے كے ليے كو تا مجى ضرورى بوار كوائ كے ليے محنت مجى رزى بے۔ والد کے انتقال نے کا کید وُنیا کی تمخیال نمایاں کر دی تھیں اور اس زمانے میں جس شاع نے کورس کی کتابوں کے ملہ وہ سب سے زیادہ متناثر کیا وہ فینس تھے اور ان کی نظم' تنہائی' میری جبل پیندیده نظم بختی اور میه بینند خالص رو مانی ذبهن اور اینے آپ کو ڈنیا کا سب ہے زیروہ مالوں اور مظلوم انسان سمجھ کرتھی۔ کیمر وقت کے غیار میں آ ہستہ آ ہستہ بہت ہجھ دب سی محرفیق کی شاعری کی پرتیس تبدید برتبه کفتی گئیں۔ان کی انسانیت ول سوزی و بہجہ کی تھد وٹ اور سیاسی قکر کے راز میرے اوپر منکشف ہونے لگئے اور جب ہے آج تک فیض کی شاعری ہے میں فیض حاصل کر رہا ہوں۔

مجھے ملم تھ کہ پچھے سال مدھیہ پردیش اُردو اکیڈی نے فیق کو اپنے مشاعرہ کے بید مدعو کیا تھ اور وہ بعض نا گزیر وجو بات ک وجہ سے اس تاریخی مشاعرے ہیں شریک نہ ہوسکے ہے جس کے سامعین کی تعداد مشاعروں کی تاریخ ہیں ایک یادگار اہمیت رکھتی ہے۔ تقریباً ایک لاکھ نفوس کا مجمع تھ اور اب میرا جی چاہتا تھا کہ پھر ان کو مدعیہ پردیش مدعیہ پردیش مدعو کیا جائے۔ اب کے وہ جب سے ہندوستان آئے ہے ان کوسر کاری مہمان قرار ویا گیا تھا۔ ملک کے مختف صوبوں میں وہ بطور مہمان خصوص کے جارہے ہے۔ سارا ملک ان کے لیے دیدہ و دل فرشِ راہ کیے تھا۔ جلے محفلیں، دعوتیں،

استفالیے ایسا معلوم ہوتا تھا جیے فیف لبر آگئی ہو۔ چنڈی گڑھ، حیدر آباو، الکھنو اور بہبئی سے جب ان کے شاندار استقبال اور بے مثال پذیرائی کی خبری ملیں تو خوشی بھی ہوئی اور نے مثال پذیرائی کی خبری ملیں تو خوشی بھی ہوئی اور نے بھی ۔ خوشی اپنی زبان کے پہند بدہ شاعر کے لیے تھی اور غم اس بات کا کہ کاش بھو پال میں بھی ان کی پذیرائی کے لیے ایسا ہی انتظام ہو سکے۔

میں نے اپنے نم اور جذبات کا اظہار اپنے دوست فضل تا بش کو خط میں لکھ کر کیا۔ ان کا فوراً جواب آیا کہ اگر فیض بھو پال آنے پر آمادہ ہوں تو ان کے شایان شان کچھ نہ چھا انتظام ضرور کرلیں گے۔

پھر دوسرا خط آیا کہ للت کا! پریشد والے ان کی میز یاتی کا شرف حاصل کر: ج ہے جیں۔تم ان کا پیدمعلوم کر کے مکھویا مجر فون نمبر جیبجو اور پھر اشوک باجی ٹی نے واقعی تیز رفتاری وکھائی۔ فور رابط قائم کیا۔ فیش نے پیچدون کی مہلت ما تک نی۔ پیم میرے سر ذمہ اری میزی کہ بات کر کے تاریخ مجھوں اوھر و تی میں سب نے ڈرا ویا۔ بھد فیقش کوئم کس طرح بھویال جانے کے لیے تاوہ کرو گے۔ ارے خدا کے نیک بندے ڈاکٹر مجمد حسن ہے کہلوا یا ہوتا و راضی بھی جوج ہے۔ان یا وں نے جنتی پر تیل کا کام و یا۔ میں ہے فیص سے مارتیات کا وقت لے میا اور دوس ہے دان ۸ رنگ روز ، فنی و بلی پر جا پہنچا۔ وہاں ہے خوبصورت بٹنگ کے ڈرائنگ روم میں شاہد ملی خان، ڈاکٹر ۔ ''وپی چند نارنگ اور ڈاکٹر قمر رکیس موجود نتھے۔ پکھواور بھی احب متھے، فیض صاحب ب مرجوشی ہے ہاتھ ملا ہے۔ بھی یا اور یہ تمیں شروع کردیں۔ ڈاکٹر تمیں ہی گڑھ بک ڈیج کے لیے فیق کے تمام مجموعوں کے حقوق حاصل کرنا جاہتے تھے، شاہر می صاحب 'ش مشہر بارال' کے مسلے میں بات کررہے تھے اور کولی چند ناریک انبیں کسی جگہ کھا۔ کے لیے مدعو کر رہے ہتھ۔ ڈاکٹر گو پی چند نانگ کو دیکیے کر جیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہرت کے مقالبے میں بہت کم عمر دکھائی دیتے ہیں اور ان کی بات چیت اور لہجہ میں ا یک خاص قتم کا عالمانہ رنگ جھنگتا ہے۔ بہرحال خدا خدا کر کے ان حضرات کے مسائل حل ہوئے تو فیق صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔''نہم تمہارے بھو پال گئے ہیں۔

ال وقت ہم فوج میں ہے اور ہمارے ایک عزیز نواب بھو پال کے بیبال نوکر ہے۔''
پھر کچھ واقعات سنائے، سیائی بھی اور اولی بھی۔ میں نے کہا۔''فیض صاحب! یہ تو
سب نھیک ہے۔ پر بی تو بتا کیں آ ب بھو پال کب چل رہے ہیں۔''
فیض صاحب نے کہا۔'' جلیں آ گے ضرور چلیں گے۔ابھی تو ہم یبال ہی بہت
مصروف ہیں۔''

بحصے رہائے گیا۔ میں نے کہا۔ فیق صاحب! میں آپ کو عوامی شاع سمجھ تھا اور سمجھتا تھا کہ آپ محمل طور پر آن کے مزدور اور دہقان ،کلرک اور استحصال زوہ عوام کے شاعر مجھتا تھا کہ آپ محمل طور پر آن کے مزدور اور دہقان ،کلرک اور استحصال زوہ عوام کے شاعر میں۔ گر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تھا۔ آپ بیٹی بور ژوا ذبن کے انسان میں۔ اگر آپ سے کوئی مشہور اور بڑا آدمی ورخواست کرتا تو آپ ضرور تشریف ہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مشہور اور بڑا آدمی ورخواست کرتا تو آپ ضرور تشریف ہے جاتے ، ظاہر ہے کہ جھ جیس معمولی فرد کہدرہا ہے، اس لیے آپ کوانکار ہے۔' فیق نے زیر لب تبہم کیا اور میر سے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ملکے سے دبایا۔

ں سے ریا ہے ہے۔ ''بُرا کیوں مانتے ہیں، ہم جلیں گے اور لیجئے یہ طے رہا کہ ہم پرموں چیس گے۔ آپ ہمارے لیے ہوائی جہاز کی سیٹ کا ہندو بست کراو پیجئے۔''

میں نے سوچ اگر فیف ٹرین سے چنے پر آ ہدہ ہوجا کیں تو سفر میں زیادہ اطنہ رہے گا۔ مدارے سفر میں فیف پر میرا ہی قبضہ ہوجائے گا۔ پیر خوب یا تیں ہول گی اور فیف ٹرین سے چننے کے لیے تیار بھی ہوگئے۔ میں نے ای دن تابش کو خط لکھا اور جانے کی تیاری کرنے نگا۔ شام کوفیف کا فون ملا کہ وہ ہوائی جہاز ہی سے جا کیں گے اور یہ کہ وہ اب مدھیہ پردئیش سرکارے سرکاری مجمان ہیں۔ میں نے یاد دلایا کہ اور یہ کہ وہ اب کے پروگرام میں سیفیہ کالج کونہ بھول جائے گا۔"

وہ بنے۔ '' بنیں نہیں ، یاد رہے گا۔'' دوسرے دن میں بھو پال کے لیے روانہ ہوگیا اور آج سے فیق بھی ہو یال کے لیے روانہ ہوگیا اور آج سے فیق بھی آگئے ہیں، پر ملنا اب تک نہ ہوا تھا۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب سے بیرا گڈھ پر جہاز نے لیڈنگ کی تو بے شار لوگ ان کی پذیرائی کے لیے موجود سے سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی۔ ان کو لیے جانے کے لیے غیر ملکی گاڑیاں موجود

تنقیں۔ میں سوچتا ہوں کہ افسوس ان کے ڈرائیور تو ہندوستانی ہی ہتھے۔ فیض کو وی۔ آئی۔ بی۔ گیسٹ ہاؤی '' آئینہ بٹنگلے'' میں تھہرایا گیا ہے۔ دن میں وہاں شہر کے معززین بروفيسر، سحافي ، فنكار اور عام لوكول كالمجمع لكارباله اليالكيّا تها جيسے ميلا لكا ہو۔ بھويال کے مشہور صحافی محمود انسینی نے بات چیت کے دوران فیض سے سوال کیا کہ " آب نے یا کستان میں اُردو کے خلاف بنجائی تحریک کی قیادت کی تھی؟''

فیض نے کہا۔'' یا کستان میں اُردو کے خلاف جو بنجابی کی تحریک جلی تھی اس کی قیادت میں نے نہیں گے۔' انہوں نے مزید کہا۔'' ہندوستان کی طرح یا کستان میں بھی مختلف زبانیں ہیں، کیکن سندھ کو حجیوڑ کر وہاں کسی قشم کا کوئی لسانی جھنگڑانہیں ہے۔''

روز نامہ وعوت و بلی کے مدیر صغیر بیدار کے ایک سوال کا جواب فیض نے یوں دیا۔''یا کستان میں ابھی صنعتیں طاقتور نہیں ہو یائی ہیں۔ اس لیے وہاں با کیں بازو کی تحريك مضبوط نبيس بوكل بي-" اسى ملاقات ميس فيض نے يہ بھى كبا-"اس حقيقت كو تشهیم کر ہی لین حاہیے کہ بھائیوں نے اپنے گھر علاحدہ بنالئے میں اور انہیں علاحدہ کرنے والی و بوار کی تغییر ہو چکی ہے۔ نگر بیمکنن ہے کہ اس و بوار میں کھڑ کیاں اور روشندان بنائے جاسکتے ہیں۔'' اور میں سوچہ ہوں کے فیض کا بیسفر اس دیوار میں روش

وان کھولئے کے ہی مترادف ہے۔

"ا قبال وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ۔" فضل تابش کی آواز مجھے خیانوں کی وُنیا ہے واپس لے آتی ہے۔فضل تابش ہے انتہامختص اور بیا ووست ہے۔ یارول کا بار بقلم کا قول کا اورشکل کا خالص پٹھان۔'' چلوفیض سے بات چیت میں تم بھی اندر بیٹھنا۔'' ہم لوگ اندر جیے جاتے ہیں۔اسٹوڈ یونمبرس میں مب لوگ جا رہے ہیں۔ اندر فیض احمد فیض سفید کھادی کے یاج مے کرتے اور کالی واسکٹ سنے بیٹھے ہیں۔ اختر سعید خان ، اشوک باجیائی ، منی رضوی اور اقبال مجید موجود ہیں۔ اسٹوڈیو کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ سامنے شینے کے بے پارٹیشن پر سرخ بلب روش ہوگیا ہے۔ ا قبال مجيد كهدر ہے ہيں۔

فیق احمد فیق کا نام کسی تعارف کامختاج نہیں۔ فیق کی شاعری کی خوشبو باغ کی دیواروں کو بھیلے ہوئے انسانوں کے دیواروں کو بھاند کرمشرق سے مغرب اور جنوب سے شال تک بھیلے ہوئے انسانوں کے دیواروں کو بھیاند کرمشرق ہے کہ بیدوروتو ہمارا ورو ہے۔ اس شعر کے ساتھ:

گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار طلے طلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار طلے

ہم فیض کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال مجید ظاموش ہوگئے ہیں۔
اختر سعید صاحب سوال کر رہے ہیں۔ ویسے تو فیض کے ہزاروں معنوی ش گرد ہیں گر
میں نے فیض صاحب ہے اگریزی ادب کی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ رک کر خاموش
ہوجاتے ہیں اور پھر یوں گویا ہوئے۔

"ایک بات معلوم کرنا جاہتا ہوں فیض صاحب۔ آج کل جوادب پاکستان میں تخلیق ہور ہا ہے جہاں تک نثر کا تعلق ہے ایک قسم کا ذبنی د باؤ اور احتجاج پایا جاتا ہے، البتہ شعری ادب میں اس قسم کی بازگشت سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کی کیا پچھ سیاس وجو ہات ہیں جو بیاحتیاج کی لیے ڈوب گئی ہے۔''

کے عنوانات بی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صدی میں فرد کی آزادی اور اس کی ساجی ترقی پر جو بندشیں نگی ہیں وہی آپ کا بنیادی موضوع ہیں۔ آپ کی شاعری کا بید موضوع ہار بار آپ کوانی طرف متوجہ کیوں کرتا ہے۔''

فیق نے کہا۔ "ہر صدی کا یہی موضوع رہا ہے، ہر صدی میں فرد پر ہندشیں عاید کی گئی ہیں اور ہر صدی کا حساس باشعور فنکار جیل کی چکی کی مشقت کے ساتھ مشق خن بھی کرتا رہا اور دل کی بات بھی کہتا رہا ہے۔ پھر اس صدی میں شعور تیز ہوگیا اور دوسرے وُنیا بھر میں آزادی کی رو چلی اور اس کو میں نے کوئی اختیاری طور پر بنانے کی کوشش نہیں کی، بیاتو عالمگیر مسئلہ تھ اور گھر کی بات بھی تھی کہ نصف صدی ہے ہم پر کوشش نہیں کی، بیاتو عالمگیر مسئلہ تھ اور گھر کی بات بھی تھی کہ نصف صدی ہے ہم پر بدلی حکمرانی کر رہے تھے، پھر افریقہ اور لاطنی امریکہ میں بھی یہ ہی شعلے فروزاں بدلی حکمرانی کر رہے تھے، پھر افریقہ اور لاطنی امریکہ میں بھی یہ ہی شعلے فروزاں مشخص اور فاہر ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور چھنکارا پانا مشکل تھے۔ ذبن و دل ، دماغ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ان جذبوں کو اشعار میں وُ ھالنے کی کوشش کی اور بیہ کوئی ہم نے ہی نہیں کیا یہ کام اور لوگوں نے بھی کیا۔ "فیق نے بڑے اطمینان اور رسان سے جواب دیا۔

اختر سعید جو بھو پال کے بڑے شاعر اور مانے ہوئے وکیل ہیں، بول پڑے۔ ''فیض صاحب، کیکن آج ہمارے شاعر کی آواز میں کا پیس ظلم کے خلاف اور مظلوم کی جمایت میں۔''

فیق نے پھر ای اظمینان سے جواب دیا۔ "میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ویسے یہ بھی ہوں۔ ویسے یہ بھی ہوں۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے ایک سیدھی لائن تھی کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ آزادی سیدھی لائن تھی کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ آزادی سید معلوم ہوا کہ آزادی حاصل کرنے سے تو مسئے طرنبیں ہوتے ، اور اب آوازیں بھر گئی ہیں مگر ان کے خوص اور دیانت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بس یہ بی ہے کہ پہلے آوازیں مشترک تھیں۔"

اختر سعید نے بھر کہا۔'' پہلے شاعر خود مظلوم تھ اور اب نہیں ہے۔'' سے معلم فیق نے بڑی سادگی ہے جواب دیا۔ "ہمرشاعر کے بارے ہیں تو یہ بات میجے نہیں ہے، اور نہ سیہ خوش حال ہیں۔
اور نہ یہ ضروری کہ ہمرشاعر جیل چلا جائے، اور نہ سب خوش حال ہیں۔
شاعری کے لیے مصائب، مشکلات، درد وغم ضروری نہیں اور نہ یہ کہ وہ خود پریشان حال
ہو۔اصل تو یہ ہے کہ اس کے دل میں عام انسانوں اور مسائل کے لیے کتنا درد ہے اور
کس حد تک نہیں ہے۔ اقبال کی ہی مثال سامنے ہے۔ "

اختر سعید نے تیزی ہے کہا۔ '' خیرا قبال تو کافی خوش حال تھے۔'' فیض نے اس ہے بھی زیادہ تیزی دکھائی۔'' خیر ایسے زیادہ خوش حال یہ ''

ایک بلکی مبذب ی بنتی سب کے لیوں پر آگئی۔ات یہ بین رضوی نے سوال کر دیا۔ "جدیدش عری ترقی پہند ترکیک کے خلاف ایک بردا ردعمل ہے لیکن جب آپ کا نام آتا ہے تو ان کا سربھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔اس کا مطلب یہ بوا کہ بردی شاغری مخش ساجی وابنتگی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بغیر بھی اچھی شاعری کر سکتے ہیں۔" فیق نے وابنتگی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بغیر بھی اچھی شاعری کر بی نہیں فیق نے جواب دیا۔ "بغیر ساجی وابنتگی کے آب اچھی شاعری کر بی نہیں سنتے۔ اصل میں ہم ساجی وابنتگی اور وقتی سیاسی مصلحت میں فرق نہیں کرتے اور جہال سکتے۔ اصل میں ہم ساجی وابنتگی اور وقتی سیاسی مصلحت میں فرق نہیں کرتے اور جہال تک ناموں کا تعلق ہے تو ترتی پہند ترکیک میں بھی پانچ ، سات نام معتبر ہیں۔ و اپنے کوئی تک ناموں کا تعلق ہے تو ترتی پہند ترکیک میں بھی پانچ ، سات نام معتبر ہیں۔ و اپنے کوئی ترکیک اور کوئی زمانہ بھی لے جو ترتی پہند ترکیک اسکی اوب نے

مینی رضوی نے پھر ایک سوال کر دیا۔" مرو بیٹنٹرہ اور ساجی وابستگی میں صدِ فاضل کہاں قائم سیجئے گا۔"

لا کھوں شاعر بیدا کئے ۔گر کتنے نام یاقی ہیں۔''

فیق کا جواب تھا۔ ''برشاعری پروپیگنڈہ ہوتی ہے، لیکن پروپیگنڈہ اور اچھی شاعری کا فرق پوسٹر اور شاہکار تصویر کا ہے، ایک میں جذبہ، فن اور دوسرے میں حسن ہاعری کا فرق حسن کاری اور فنکاری اور غیر حسن کاری کا ہے۔'' میں دکھے رہا تھا کہ فیق ہوابات کتنی تیزی ہے دیے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوچ بچار کر کے جوابات اگر وہ دیں جوابات اگر وہ دیں

تو جوابات تصنع آمیز ہوجا کیں۔ فیق کا زندگی اور ادب کے بارے میں نقط نظر اور ذاتی نقط نظر میں کوئی تضاونہیں۔ جو ہے جیسا ہے سامنے ہے، تبھی تو جوابات استے ہے اور کھرے ہیں۔ مثنی رضوی کی آواز سے میں پھر اسٹوڈیو میں آگیا ہوں۔ وہ کہد رہ بیں۔ مثنی رضوی کی آواز سے میں پھر اسٹوڈیو میں آگیا ہوں۔ وہ کہد رہ ہیں۔ ''ابھی جو آپ نے کلا سکی شاعری کے بارے میں فرمایا کہ ان میں پھر ایسے شاعر ملے ہیں جن کے اشعار دل کو چھو جاتے ہیں تو آپ کی ایک نظم تنہائی کو ایسے شاعری میں ہم ساجی وابستگی کو عسری صاحب واعلی شاعری کا معیار مانے تھے۔ داخلی شاعری میں ہم ساجی وابستگی کو کسے ایڈ جیسٹ کر سکتے ہیں۔''

'' تنہائی'' کے ذکر پر جھے یاد آتا ہے کہ اس کو فراق نے اُردونظم کا جیتا جاگن کلاسک کہا۔ ویسے بھی میراخیال ہے کہ تنہائی' معنوی' فنی اور جمالیاتی اور سیاسی و ساجی لحاظ سے فیض کی شاعری کی معران ہے۔ چی بات تو یہ ہے کہ فیض کے اندیشوں کا فسفہ، فیض کے اندھیاروں کا ڈکھ، فیض کی تنہائیوں کی المن کی اور اس نظم کا میٹھا دھیں لہجہ، سب مل کر ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جسے فیض وریخ میں کھڑے ہیں۔ اس میں توری بھی ہے۔ جہاں چاند کے لئ جانے کا دکھ اور ستاروں کے سرفاشاک برس جانے کا خم جاگنا رہتا ہے۔ یہ وہی در پچہ ہے جس میں بزاروں صلیبیں گڑی ہیں۔

فیض کی گلفشانی گفتارے میں چونک ہوں، پرانی شاعری محض داخلی شاعری ہوں ہے۔ اوّل تو میں اس مفروضے کو نہیں مانا۔ غزل تو ایجاد اس لیے کی گئی ہے کہ بات آپ سید ھے طریقے ہے نہیں کرسکتے۔ ایسے کریں اور غزل کی شاعری ہی داخلی شاعری نہیں ہے صرف معلوم ہوتی ہے؟ میں سوچنا ہوں جد بیر شہروں کی تیز رفتار زندگی اور صنعتی نظام کے بیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں ساس تنہائی نظام کے بیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں ساس تنہائی نظام کے بیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں ساس تنہائی سے بیار ذہنیت کی شکل اختیار کرلی ہے۔ فیض کے بیاں یہ احساس موجود ہے گراس کی سطح اور لے دوسری ہے۔ میں ویکھنا ہوں کہ فتی رضوی نے جوسوال کیا ہے وہ خود میری سوچ وفکر سے کتنا قریب ہے۔

و کجنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا ش نے یہ جاتا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے وہ بول رہے ہیں۔" آپ کے یہاں جو تنہائی کا احساس تھا اور جو آج ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ "میں فیق کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میرے لیے بھی ہے۔

''ایک تنبائی تو وہ ہے کہ واقعات آ گے نہیں بڑھتے اور ایک تنبائی اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، وونوں ہیں فرق ہے۔ نظل تابش پچھ سوال کرنے کو آ گے بڑھتے ہیں تو اقبال مجید اُن کا تع رف کراتے ہیں۔''یہ ناراض جزیشن کے شاعر ہیں۔''گرففنل تابش انظار نہیں کرتے۔ وہ بول پڑتے ہیں۔ تنبائی کو دو مختف سطحوں پر اگر خود تنبائی کا احب س ہوتو تین سطحوں پر دیکھا جاسکتا ہے۔ نیکش کی شاعری وابنتگی کی شاعری ہے اور ان کے بہاں تنبائی مختلف سطحوں پر ہے۔ جیل میں اپ ساتھیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بتوں یبال تنبائی مختلف سطحوں پر ہے۔ جیل میں اپ ساتھیوں کے ساتھ چھوٹی جھوٹی ہوت اور ایک میں اور ایک میں ہائیں کے نام خطوط میں، پھر'' دست تبہ سنگ' اور'' سروادی سینا'' میں اور ایک میں ہائی درجے کی شاعری کی جان میں اور دیال پچھلے دیوانوں سے مختلف ہے۔ ان میں تنبائی انگل درجے کی شاعری کی جان ہے۔

فیض کے ہونٹ متبہم ہیں۔ "حضرت سے نے فرمایا۔" جب میں بچے تھا تو بچوں کی بی باتھ ہمیں لگا تھا۔ ہوا ہوا تو وہ لبجہ چیوڑ دیا۔ عمر اور بدلتے حالات کے ساتھ ہمیں لگا کہ ہم ایک ہی ہا تھی کرتا تھا۔ بڑا ہوا تو وہ لبجہ چیوڑ دیا۔ عمر اور بدلتے حالات کے ساتھ ہمیں لگا کہ ہم ایک ہی طرح کے شعر کہدرہ ہیں۔ بیا خاند تو بحر گیا ہے ، دوسرا راستہ ڈھونڈیں دہرانے اور نقل کرنے کے خطرے سے بیخ کے لیے تی راہ ابنائی۔ اب وہ کا میاب ہے یا ناکامیاب۔ بیآ یالوگ جانیں۔"

فضل تابش بنا رکے دومرا سوال کرتے ہیں۔ ''ابتداء آپ کی بہت کم نظمیں الی بیار میں اسلامیں الی بہت کم نظمیں الی بیل جن میں لہجد تلخ ہوا ہو۔ دومرے اب جونظمیں لکھ رہے ہیں ان میں امید اور روشن مستقبل کی نظمیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا بیخود آ گئی کا سبب ہے؟ یا پھرتح یک کے کمزور ہوجائے کا اثر ؟''

فیق ذرا رُکے، پہلو بدلا اور کہا۔ ''میرا خیال ہے کہ تح یک کوتو لوگ اب پہلے سے زیادہ اختیار کر رہے ہیں۔ پہلے سوچتے تھے کہ جب آبادی ملے گی تو سب ٹھیک ہوجائے گا، افتی روشن نظر آتا تھا گر اُجالا داغ داغ تھا۔ آزادی کے بعد آز ہائش گھزی تھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ داتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ کہ لوگوں نے سہل بہند تم کی رجائیت اختیار کرلی۔ حالانکہ فنکار کا کام تھ کہ کامیابی اور تاکامیابی دونوں تم کی صورت حال کا اپنے شعری بیکر میں اظہار کرتا اور تازی کو برقر ارر کھنے کے لیے آبادہ جہادر ہتا۔''

"فیق صاحب آب نے غزل میں شروع ہی سے علامتوں کو ہے معنی ویے کی

ایک خاص کوشش کی گرآپ کی نظموں کا شعری رویہ مختلف ہے۔ "فضل تابش نے ایک

اور سوال نے انداز سے اٹھ یا اور جواب بھی کم طرحدار نہ تھا۔ " بھٹی یہ فرق نظم اور غزل کے بیٹرن کا ہے۔ غزل کے شعر کا سانچہ ڈھلا اور بنا ہوا ہے۔ کرتب اس کے اندر ہی

وکھانا ہے جبکہ نظم کا اُسلوب خود بنا اپڑتا ہے جواس کے موضوع سے براہِ راست تعلق رکھتا ہے اس لیے فارم اور ڈکشن نظم میں بدل جاتا ہے۔ میں نے ضرورت پڑنے پر رکھتا ہے اس لیے فارم اور ڈکشن نظم میں بدل جاتا ہے۔ میں نے ضرورت پڑنے پر رکھتا ہے اس لیے فارم اور ڈکشن نظم میں بدل جاتا ہے۔ میں نے ضرورت پڑنے پر رکھتا ہے انداز سے انجراف بھی کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ میں نے ضرورت پڑنے ب

فیق کا جملہ ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اقبال مجید نے ہم عصر ادب کا ایک متنازعہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ '' آج کل نئری نظموں کی رسائل میں بہت اشاعت ہو رہی متنازعہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ '' آج کل نئری نظموں کے دسائل میں بہت اشاعت ہو رہی ہے۔ میں نے اُردو کے مشہور افسانہ نگاروں کے چند اقتباسات لے کر ان کو ایک رسالہ میں نٹری نظم کے نام سے شائع کروا دیا۔ مدیر محترم نے لکھا۔ '' آپ کی نظموں میں شعری منطق کوٹ کر بھری ہے۔ میری یہ التماس ہے کہ شعری منطق ناجان میں شعری منطق ناجان میں شعری منطق ناجان کے جانے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔''

فیض مسکرائے اور ہولے۔" سلسلہ تو آپ کومعلوم ہوگا۔ بہر حال نٹری نظم کوئی نظم نہیں ہے زیادہ " نظمیہ نٹر" کہہ لیں۔ یہ بھی کوئی نٹی چیز نہیں ہے۔ ۱۹۲۷ء وغیرہ میں بھی یہ سلسلہ چلاتھا۔ ''انشائے لطیف'' کے نام سے اور ٹیگور کے تتبع میں۔
بنیادی فرق ہے نٹر میں بھر نے اور نظم میں کیجا کرنے کار یہ ضروری نہیں کہ عربی سے
ماخوذ عروض کی پابندی کریں۔ آپ لے اور آبنگ پیدا کریں جو سننے والے کو گوارا ہوتو
ہمیں بھی اعتراض نہ ہوگا۔'' فیض ہولتے ہولتے تھم سے ، پھر اختر سعیدصاحب کی طرف
د کھے کر کہا۔'' کوئی ضابطہ کوئی آئین کوئی آبنگ ، کوئی ترنم ، کوئی سے ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں
د کھے کر کہا۔'' کوئی ضابطہ کوئی آئین کوئی آبنگ ، کوئی ترنم ، کوئی سے ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں

فیض خاموش ہوگئے ہیں۔ میں سوی رہا ہوں کچھ اور چاہیے وسعت میرے
ہیاں کے لیے۔ اشوک باجیائی نے کافی دیر کی تبییر خاموش کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔
"پل ویری ہے کس نے پوچھا کہ نٹر اور نظم میں کیا فرق ہے، جواب تھا۔"جو تا پنے اور
سے میں ہوتا ہے۔"

فعنل تابش نے بات کو وسیح ہیں منظر میں بیان کیا۔ "منٹورنظمیں اگر بردی شامیں شعری نہیں بن سکیں تو بیشاعر کا قصور ہے۔ ہندی میں اس کی اچھی اور بردی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے بیباں ان نظموں کے لیے بہتر امکانات ہوں تو پچھی ظاہر ہو۔ پچھیلی نسل کے بزرگوں نے بھی آپ کی شاعری ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ خود فیق صاحب برکشن پرشاد کول نے اعتراضات کئے۔ ویسے ہے بھائی نے خود اس طرح کی شاعری کی ہے۔ ہم بھی اسے اختیار کر سکتے ہیں۔" نظل تابش بڑے تھیرے ہوئے انداز میں کی ہے۔ ہم بھی اسے اختیار کر سکتے ہیں۔" نظل تابش بڑے تھیر کردیا۔" بالکل میج کی ہے۔ ہاتھ کنگن کو آری کیا ہے۔"

وقت دیے پاؤل گزررہاتھا۔ گرمشینیں بل کی لیحہ وقت کو بتاری تھیں۔ ۱۵ منٹ ، ہما منٹ سا منٹ الٹی گفتی منتے وقت کا احساس ولا رہی تھی۔ اقبال مجید صاحب نے جاتے کمحول کو اور بیادگار بنانے کے لیے اب شعر پڑھنے کی درخواست کی۔ سب سے پہلے نفل تابش کا نام آیا۔ انہوں نے کہا کہ فیق کے سامنے پچھ سناتا میرے لیے بڑے فیز کی بات ہے۔ پھر دوشعر سنائے

نہ کر شار کہ ہر شے گئی نہیں جاتی یہ زندگی ہے حابوں سے بی نہیں جاتی

مجلتے پائی میں اونچائی کی علاش نضول بہاڑ پر تو کوئی بھی ندی نہیں جاتی

..... پھر دوشعر دوسری غزل کے سنائے .....

ریشہ ریشہ أدهیر كر ديكھو روشى كس جگه سے كالى ہے دن نے چبرہ كھرونچ ڈالا تھا تب تو سورج پہ خاك ڈالى ہے

داد وتحسین کے کلمات کے ساتھ فضل تابش ف موش ہوجاتے ہیں۔ ان کے بعد

بهوبال کے مشہور شاعر اختر سعید خاں غزل سراہیں

مڑ کر دیکھا اور پھر کے ہوئے اس شبر میں خود صدا بن جاؤ، آوازیں اگر چیچا کریں

فیض ہے حد دلچیں اور تحویت سے من رہے ہیں۔ ماحول شعر وادب میں ڈھل گیا ہے اور اب فیض صاحب سے درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے نظم شروع کر دی ہے۔ بار بار کے سنے ہوئے اشعار ذہمن وشعور کا حصہ بن کی ہیں۔ گرفیض کے منہ سے ایجھے اور نئے لگ دے ہیں۔

موری عرض سنو دنتگیر پیر میرے دل مرے مسافر

شخے کے پارٹیشن پر لگا سمرخ بلب بچھ گیا ہے اور فیض سے یہ نفتگو بھی بزاروں خواہشوں کی طرح تشنہ ہے لیکن پھر بھی یہ حرف چند فیض کے ہیں۔ اسٹوڈ یو کے باہر ایک بھیڑ منتظر ہے۔ کئی وست حتائی اور ساعد سمیس آگے بڑھے ہیں اور فیض ان کو آٹوگراف دینے گئے ہیں۔ کیمرے کی کلک کلک اور لشن لائٹوں کے جھما کے ہو دے آٹوگراف دینے گئے ہیں۔ کیمرے کی کلک کلک اور لشن لائٹوں کے جھما کے ہو دے

یں۔ میں فیف ہے آئے جاتا ہوا باہر کھی ہوا میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہوا میں پھولوں کی مبک ہے۔ سے ایک ابچور ٹیڈ امپالا کھڑی ہے۔ یہ فیف کے لیے ہے۔ ایک ملازم دروازہ کھولے کھڑا ہے۔ فیف اپ شائفین کے بیج گھرے سیڑھیاں انز کر گاڑی کی طرف آئے۔ میں آئے بڑھ کر بوچھتا ہوں۔ '' آپ سیفیہ کالج کب آرہ ہیں؟'' طرف آئے۔ میں آئے بڑھ کر بوچھتا ہوں۔ '' آپ سیفیہ کالج کب آرہ ہیں ہیں تیجھے نہیں بیوا ہے۔'' مگر میں ہیچھے نہیں مزتا۔ فیفن میرا باتھ د با کر کہتے ہیں۔'' پرسوں آئی گی گے۔'' وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ مزتا۔ فیفن میرا باتھ د با کر کہتے ہیں۔'' پرسوں آئی گئی گے۔'' وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور وہ سی برندے کی طرح سبک رق ری کا انجن بلکی آواز کے ساتھ چا و ہوگیا ہے اور وہ سی پرندے کی طرح سبک رق ری سے آئے بڑھ گئے ہوں کا در سیک رق ری سے آئے بڑھ گئے ہوں کے در سے کی طرح سبک رق ری سے آئے بڑھ گئے ہوں ہیں اور ہم دل میں سیکڑوں بہ تیں اور ہے۔'' ہروگیں لئے گھڑے کے خزے خزار د کیسے شرے۔

ون ۱۹۵۸م ۱۹۵۸ء

وقت فیض کے اس مصرمہ کی طرح · شام گلنار بمونی جاتی ہے دیکھوتو سہی مقام نیگور بھون کا سرمبز این

نیور ہُون کی شاندار میں رہ سے سیسے ہوئے ہو وار پر ایک ہسی پندال کا انتظام کیا ہے۔ کی رگول کا سے پندال ہو بھورت بھی ہو اور کشادہ ہمی ہو اور کشادہ ہمی ہو اور کشادہ ہمی ہوروں طرف ہندھی قات کی وجہ سے بیاب کی می شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس وقت سے ہال انسانوں سے لہرین ہے۔ ہاہر دور دور تک لو وں کی کنزیاں بکھری پڑی ہیں۔ ہوی گہما تھی ہے۔ ہو طرف و کر فیض ہے۔ فیش کے اشعار ہیں، ان کے افکار کی ہیں میں میں ہوتی ہوں ہیں میں میں اقبال کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور مجب میں افبال کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور مجب میں افبال کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور مجب میں افبال کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور مجب میں افبال کے بعد سب سے کیا ہو ہوں کے مطالعہ سرف فیض کو مل ہے۔ جھے ان کی ایک اہتدائی تھی ہیں جن مقاصد کو جگد دی تھی ان میں انسانی ہیں ہوں ہے جس کے مطالعہ انسانیت کا کرب دور کرنے اور عوام کی ہے جس ہے ملی اور قنوطیت کے خلاف نی زندگ پیدا کرنے کا جذبہ موجزن ہے۔ ان کے دل میں اقبال کی قدر ومزالت اس لیے نہیں پیدا کرنے کا جذبہ موجزن ہے۔ ان کے دل میں اقبال کی قدر ومزالت اس لیے نہیں

تھی کہ ان کی شاعری اُسلوب و زبان و بیان کا مرقع تھی بلکہ اس لیے کہ جب کشکش حیات سے تنگ آ کر ہر فروموت کا انتظار کر رہا تھا، جب انسانی بازوؤں میں عمل کی آ رز و ناپید ہوچکی تھی' مشرقی زندگی کی رگوں کاخون تھم تھم کر چل رہا تھا ، ایسی جالت میں ان کے شعبہ ننس نغموں نے خاموثی کاسحر تو ژ کرمشرق کی رگوں میں زندگی کا خون ووژا د یا۔'' نبود و پود'' کے راز کچر ہے گیا ہر ہوئے ، قطرے کو دسعت دے کر دریا کردیا اور ذ رہ کوٹر یا کے مقابل بنا دیا ، فروغ آرز و کی بستیاں آباد کردیں یہاں تک کہ ' طلم کن ہے تیرا نغمہ بال موز کیا کم ہے

کہ تو نے صد برار افیونیوں کو مرد کر ڈالا

ا بیک طرف زندگ کا میشعور اور دوسری طرف مارس ، اینکلس ، بینن وغیر ه کا منا عدر اقبال اور فیفل کے خیارت، نظریات اور طرز قدر میں بہت ہتاہ میں شاہ ہے، حالا نکیدانسا نہیت کو ہلند کرنے اور سنوار نے کے طریقہ کا رمختن تیں۔

اس سرزيين اقبال مندسة اقبال كالبحى من العنق ربات المرتيش وبهمي يبال كي عوام ہے۔ انتہا پیند کرتی ہے۔ ابھی فیکس اور تیاں دوسا تبویق کے گھر غمیان ٹیاں صاحب ت اینا ہے کا ندیجے ایر ہو تھ رکھ میں اور مجھے ججور اقبال وہشن کی وہی ہے والوک وہ ک ير - كم أتمال فان أبوول ك اليه فالدن ك من رئة بيل أن سه أبوول و مشهور ترین حافق دیئے اور آن مجھی اس فن کا پہتیر ان کے شاندان میں اس آپ و تاب سے اند ہے۔ وہ بھی ماثق فیکس بیں۔ سامنے طویل نے ہے۔ کے اس یا استحمین اک طرح مستعد ہو گئے ہیں کہ جیسے مہمان خسوصی تشریف ہے ہے ، ویں اور وہ واقعی او وں کے جلوں میں کسی جاند کی طرح طلوع ہوئے۔ سارے ہال میں خوشی اور جوش کی ہر دوڑ گئے۔ انتی پر کئی عدد کرسیاں رکھی ہیں۔فیض درمیان میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کے محت، احباب اور پرستار پروانوں کی طرح ان کو تھیرے ہوئے جیں۔فیض بنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور سگریٹ کے لیے لیے کش لے رہے ہیں۔ اُن کے پرستاروں میں جوانانِ رضا بھی ہیں،خمیدہ کمر بوڑ ھے بھی،غزالی آنکھوں اور مبیح رنگ دوشیزا کیں،

شفق رنگ حنائیں اور بھولوں جیسے عارض والے بیج سب ہی فیق کو پہند کرتے ہیں۔ واقعی فیق کی خوشبو بھول کی مانند مہمکتی اور بھیلتی رہتی ہے، ملکوں اور زمانے کی سرحدیں اسے روک مذہبیں اور ان کی شخصیت تمام ذیبا کے مظلوموں اور محنت کشوں کی شخصیت تمام ذیبا کے مظلوموں اور محنت کشوں کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی۔

بری بھاؤ جوشی (صوبائی وزیر بنجایت اور صدر مدھیہ پردیش اُردو اکیڈی)
مانک پر آگئے ہیں۔ اُن کی آواز گونج رہی ہے۔ ''فیض صاحب اُردو زبان کی صف
اوّل کے شعرا میں اہم مقام کے مالک ہیں۔ مجھے اس خوبصورت شہر کے شاندار
ہشندوں کی جانب ہے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے سرت ہاورہم بھو پال میں ان
کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوں کر رہے ہیں۔ فیض صاحب نے ندصرف ہماری بمکہ
مدھید مین اُردواکیڈی ، سابقیہ پریشد اور کھا پریشد کی بھی عزت افزائی کی ہے۔ ہم
ان کے شکر گزار ہیں ۔ اور میں اس سوج میں بول کہ جری بھوؤ جوشی کتنی صاف اور
ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں اس سوج میں بول کہ جری بھوؤ جوشی کتنی صاف اور
ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں اس سوج میں بول کہ جری بھوؤ جوشی کتنی صاف اور
ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں اس سوج میں تمام زبانوں اور ان کے قلم کاروں کو آگے
بھوؤ جوشی نے آگے کہا۔'' مدھیہ پردیش میں تمام زبانوں اور ان کے قلم کاروں کو آگے
بو انہوں نے وزیر اعلی شری ور بندر کھار سکلیہ ہا اور فیض کی گل بوشی کی۔ مشدی
میں انہوں نے وزیر اعلی شری ور بندر کھار سکلیہ ہا اور فیض کی گل بوشی کی۔ مشدی

"افیق صاحب نے آج کی تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب میں جار علی ہے۔ وہ جاند لگادیے ہیں اور ہم کو جوعزت بخشی اس کے لیے ہم ان کے سپاس گزار ہیں۔ وہ صرف ہندو پاک بلکہ بین الاقوامی سطح پر شہرت یافتہ ہیں۔ ان کی ادبی خدمات اور شاخرانہ رہبری آنے والی نسلوں کو انسانی بیداری اور اخوت کا پیغام دیتی رہے گی۔ میں حکومت اور مدھید پردیش کے عوام کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔"

تالیوں کی لبرطوفانی انداز میں گرجنے لگی۔ میں چیچے مڑ کر دیکھیا ہوں 'یاہر دور دور تک انسانی سروں کا سمندر موجز ن ہے، جوش ہے، دلولہ ہے اور خوش ہے جوچھلکی پڑ رہی ہے، اور بہال فیض کی کرامات کا قائل ہوتا ہڑتا ہے۔ فیض نے جو پکھے سہا، قیدو بند کی صعوبتیں اُٹھا کمیں ، اُنہیں اپنے سیاسی افکار اور اپنے دور کی کشکش میں حل کر کے اس طرح بیش کیا کہ محض الفاظ کے ذریعہ لوگوں میں دوڑنے والالبونہیں بلکہ تاثیر کے لحاظ ہے آئھوں سے نیکنے بھی لگتا ہے اور اس طرح فیض نے اپنی آواز کو زمانے کے اتار چڑھاؤ میں جذب کر دیا کہ ان کی شاعری ہر فرد کے دل کی آواز بن گئی۔اسٹیج پر کوئی سیاسنامہ پڑھ ر ہا ہے۔کون ہے؟ یہ مجھے معلوم نبیں۔ میں پاس والوں سے بوچھتا ہوں ،مگر سب ادھر ہی متوجہ میں اور میں اپنی سوچوں کے درمیان نام بی نہ سن سکا۔ بھی بھی تو میں اپنی سوچوں سے عاجز آج تا ہول۔ میں بھرانیج کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کیاش ندار الفاظ ہیں۔ ''لینن بین الاقوامی امن انعام حاصل کرنے والے امن دوست شاعر کی خدمت میں ہم اپنی محبت کے پھول اس امید کے ساتھ بیش کرتے ہیں کہ ان کی مبک ہمیٹ ایک تخفہ کی طرح ساتھ رہے گی اور اس موقع پر آپ کی شعری کے تعلق ہے آپ بی کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت حاہتے ہیں اور پیشعر ہم سب کے ول کی آواز ہے تھع نظر، خیال کے الجم، جگر کے داغ جتنے چراغ میں تیری محفل سے آئے ہیں ایک بار پھر تالیوں کا شور ہے اور جب فیض مائک کی طرف آتے ہیں تو ہے تالیاں دوگئی قوت سے بیخے لگتی ہیں۔ان کی آواز کے شعلے یوں فروزاں ہوتے ہیں۔ '' جناب وزیرِ اعلیٰ ، وزیرِ تعلیم ، وزیرِ پنجائت اور میرے دوستو! ہر چند کہ ہمارا کام الفاظ کی بازی گری کرنا ہے مگر ایسے مواقع بھی آجاتے ہیں کہ الفاظ ناکام بوجاتے ہیں۔آج میری جس طرح آپ نے پذیرائی کی ہےاس کاشکر بدادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں۔ یہ آپ کا شبر حسین اور تاریخی شہر بھو پال جس میں ہم کو دوبار حاضری کا موقع ملا ہے پہلی بار قیام مخضر رہا تھا اور تشنہ۔میری دیرینة تمناتھی کہاس تاریخی اور حسین شہر کو پھر سے دیکھوں ، یہاں کے لوگوں کی محبت سے لطف اندوز ہوسکوں اور مدمیری خوش فتمتی ہے کہ آج آپ ہے ہم کلام ہوں۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے اقبال کی آخری عمر میں میزبانی کی اور بیہ آپ کا شہر تیرتھ ہے۔ ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے لیے ۔ آپ اُردو دوست ہیں، اُردونواز ہیں، اس شہر کی تھافتی اور ادبی سرگرمیوں اور کارناموں کا ذکر دور دور تک کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اجھے اور بڑے لکھنے والے ہم کوبھی عطا کئے ہیں۔ بورتک کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اجھے اور بڑے لکھنے والے ہم کوبھی عطا کئے ہیں۔ پاکستان میں محسن بجو پی ہے۔ سہبا لکھنوی، عذرا جمال سب آپ کے بیبال ہی ہے گئے تیں۔ "بیر بچھ دیر وقفہ رہا اس کے بعد فیقی نے کہا۔" بہندوستان اور پاکستان کے درمیان خوشوار تعدنات ہوں وہ مرحد جدد آئے کہ ہم وگ بیباں آئی اور آپ کی درمیان خوشوار تعدنات ہوں وہ مرحد جدد آئے کہ ہم وگ بیباں آئی اور آپ کی وہاں پذیریان کریں اور اینے دل کی بات ایک دومرے سے کربیس۔

اور اب جو بیرسسد شروع ہوا ہے، باہم میل جول کا، النفات کا، تو وہ بڑھے گا اور جہاں تک ہوراتھ ہوں ہو ہے گا اور خدہار سے اور جہاں تک ہم کہاں کے دانا تنظے کس بنر میں یکن تنظے اور خدہار سے پاک شخص کے دانا تنظے کس بنر میں یکن تنظے اور خدہار سے پاک شخص کے کنٹی پاک شخص کے کنٹی بارش تا ہے خہ میک و مال ہم تو صرف دل جلانا ہا جائے ہیں۔ ہم پر نوازشوں کی کنٹی بارش تا ہے کہ وہ ہمارے سے یادگار ہے۔

بہت ہے لوگ کہتے ہیں جماری قدر نہیں ہوئی۔ غالباً وہ قدر کے معنی یہ بجھتے ہیں جماری قدر نہیں ہوئی۔ غالباً وہ قدر کے معنی یہ بجھتے ہیں کہ مال و دولت کی ریل بیل ہو۔ ہم نے تو مجت کی اور محبت می اور اس سے زیادہ بڑھ کر ایک فنکار کی قدر دانی کیا ہو گئی ہے جولوگ محبت کرنا جانتے ہیں اور اس کے بڑھ کر ایک فنکار کی قدر دانی کیا ہو گئی وزارت عبدہ اور ہیے سے زیادہ ہے، اور جواب میں محبت کا حوصلہ ملتا ہے تو وہ کسی وزارت عبدہ اور ہیے سے زیادہ ہے، اور

يهال مجھے فيض كا أيك شعر ياد آجا تا ہے

غم جہاں ہو، رخ یار ہو، کہ دستِ عدو سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا

فیض کی تقریر کے نیج کئی بار تالیوں کا سلاب آیا اور پھر انہوں نے شعر سانا شروع کر دیئے۔ فیض شعر کیا ساتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں جیڑے کر یا تیں کررہے ہیں۔

'' لیجئے ہم وہال سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بید کاروبارشروع ہوا تھا۔'' ''اس زمانے کی ایک غزال سنئے .....؛'

" اب شاع کے نام سے زیادہ گانے والے کا نام لیا جاتا ہے سوہم کتے تیں بیاتی مہدی حسن کی غزال ہے یا نور جہاں کی ہے۔"

این کیا ایک تھے تک مسلسل اپنا کلام سات رہے۔ فر مائیش ختم بی ند ہونے میں سری تھیں اور فینش ختم بی ند ہونے میں سری تھیں اور فینش بڑی خندہ بہیں نی ہے سب کی فر مائیش پوری کر رہ ہے جتنے، جیسے جمن سے لیے بیٹولیق ہے وہ بیر بی ہوں اور جھے بیہاں میر آتی میں باور آتے

شع بير ساين أو فوش بيند

ي مجي منتسوعوام سے ب

منتظمین نے مجبور اشوک بابنی کی وشکر یا ادا کرنے کے لیے با ایا ہے۔ فیفن النے کے بینج تشریف النے کا در ہے ہیں۔ بوائی سید ب جیسے مرطرف سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں اس سیاب میں شخصے کی طرق بہت ہوا با مرفکل کی مول ، سیفیہ کالج کے رئیل شکور خال سامنے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ میں اگ بڑھ کر اُن سے کہن ہوں کہ افیض سیفیہ کالج میں برمول آ نے پر رضا مند ہو گئے ہیں۔ وہ آگے بڑھے ہیں۔ چلو میں ان سے خود درخواست کروں گا۔ سیفیہ کالج کے سکریٹری اور صوبائی انجمن ترتی اُردو بند کے صدر جناب فخرالدین بھی ساتھ ہیں۔ فیفل کے سکریٹری کوروبوبائی انجمن ترتی اُردو بند کے صدر جناب فخرالدین بھی ساتھ ہیں۔ فیفل کے کے سکریٹری طالب علم جو پولیس انسیکٹر کی وردی میں سامنے بھیٹر ہے مگر شکور خال صاحب کا ایک طالب علم جو پولیس انسیکٹر کی وردی میں سامنے بھیٹر ہے مگر شکور خال صاحب کا ایک طالب علم جو پولیس انسیکٹر کی وردی میں

ملبوں تھا فورا ان کے لیے جگہ بناتا ہے اور شکور صاحب فیض کو با قاعدہ کالج آنے کی دعوت دے دیتے ہیں۔

گاڑیاں چل پڑی ہیں۔ بھیڑ میں شکور صاحب کا ساتھ مچھوٹ گیا ہے، لیکن اس بھیڑ سے کوئی وحشت نہیں ہوتی۔ کوئی اجنبی پن نہیں لگتا ہے کہ بیرسب محت فیض ہیں۔' فیض کو جائے والے، محبت کرنے والے۔

یہ کوئی ہنگامی فسادی بھیز نہیں ہے۔

جو انسانی خون کی پیاس ہوتی ہے۔ بیتو امن دوست شاعر کی پذیرائی میں آئے والے لوگ ہیں۔

> امن کے دوست امن کے نقیب۔

دن: ۱۱/متبر ۱۹۷۸ء

وقت: ون خاموثی سے لیلائے شب سے مات کھا تا ہوا۔

مقام: للت كلا يريشد

فیض اجریش ایک نام ایک عہد۔ ایک روایت حق کی ، سچائی کی اور نیکی کے۔
ایک آ واز جومظلوموں کے فلاف ظلم سے برسر پریکار ہے، جو اس دُنیا کی از لی کشکش میں یر دان کا نمائندہ ہے۔ اس کے علاوہ فیض ادیب ہے، شاعر ہے، اور فنکار بھی، وہ کالی میں لیکچر بھی دیتا رہا اور فوج میں افسر بھی رہا اور اخبارات کا ایڈ یئر بھی۔ اس نے فلم بھی بنائی۔ وہ ترقی پہند اولی تحریک سے مسلک ہے اور ٹریڈ یونمین سے بھی۔ وہ انسان اور اس کی نیکی اور اچھائیوں سے بیار کرتا ہے۔ اسے زندگی اور اس کی اعلی اقد ارسے مجبت اس کی نیکی اور اچھائیوں سے بیار کرتا ہے۔ اسے زندگی اور اس کی اعلی اقد ارسے مجبت اور اس کی بیار، اسی محبت کی وجہ سے وہ محب وطن ہے اور دئیا بھرکی آ زادی کا محب بھی اور اسی بیار، اسی محبت کی وجہ سے وہ بدی کا اور جنگ کا اور جابی کا دشمن ہے۔ وہ سامراج سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جا گیر داری اور سریابی دارانہ نظام کا خاتمہ چاہتا ہے۔ سامراج سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جا گیر داری اور سریابی دارانہ نظام کا خاتمہ چاہتا ہے۔

اس نے مقل میں جانے کی شان ہی سلامت نہیں رکھی بلکہ جان دینے سے فرار بھی اختیار نہیں کیا اور جب تک لب آزاد ہیں وہ سے بولٹا رہے گا۔ ''للت کلا پریٹر'' کی ستانے سے معیال پڑھے ہوئے خیالات کی پوزیشن نے جھے بیدم ساکردیا تھا۔ میں سستانے کے لیے کلا پریٹند کے ہال کی طرف متوجہ ہوجا تا ہوں۔

جگہ جدید پیننگ کے شاہ کار نگے ہیں۔ Land scape ہو یا پورٹریٹ تجرید کے دھندلے عکس اور خطوط کے طلسم نے سب کو اسیر کر رکھا ہے۔ پچھ مجسے بھی رکھے ہیں، عجیب وغریب شکلوں کے جنس اور صنعتی زندگی کے صدیبڑار پہلو لیے ہوئے۔ میں سوچتا ہوں کہ وسط ہند کا بیافنون گھر کیا صرف جدید شاہکاروں کو ہی سینے ہے نگائے رہے گا؟ کیا ماضی بعیداور ماضی قریب ہے اس کا سلسلہ یالکل ٹوٹ کیا ہے۔ اس ارض پاک سے کیے کیے نامور فنکار اٹھے اور فنون کی وُنیا میں اپنائقش ہمیشہ کے لیے ثبت كر گئے۔ تمريد كيا كداس مركاري فنون گھر بيس ان كے قدموں كے نشان تک مفقود ہيں؟ تان سین، باز بہادر اور روپ متی کے گیت۔ شر اور را گنیاں آج بھی جارے خون میں تھلے کیے ہیں۔ ہزاروں سال پرانے سانچی کے استوپ کی نقاشی اور تھجورا ہو کے مندروں میں ہے جنس کی تہد در تہہ علامات اور معنویت کو جیسے پتھروں میں تراشانہ ہو اشعار میں ڈھال دیا ہو، مانڈو کے محلوں کا حسن اور بھویال کی مسجدوں کی عظمت، بہاڑوں، تالا بوں اور ندیوں کا حسن جو تضویروں میں مجسم ہوگیا۔ اس سرزمین کے کیسے کیسے نقش میں کہ جن کا اس فنون گھر میں پہتہ ہی نہیں۔ ہائے کیسا کم قیمت اور کتنا کم اہم ہے سے للت کلا بھون کہ جس خطہ یاک نے ہندی کے عظیم شاعروں، ناقدوں اور کہانی کاروں کو جٹما اور جو اُردو فاری اور عربی کے بین الاقوامی او پیوں کی آماجگاہ رہا۔ ان کی کوئی تصویر کوئی یادگار بہال نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اس عظیم صوبے کی راجدهانی میں بھی کوئی جگہ کوئی مقام ان کے لیے نہیں، ویسے کہنے کو یہاں ٹیگور بھون بھی ہے، ہندی بھون بھی، بیر کار بھون بھی اور شاید اُردو گھر بھی بن جائے۔ گر کیا عمار تیں صرف چونے ، پھر،گارے، سیمنٹ کی ممارتیں ہی سب کھے ہوتی ہیں؟ خون جگر کے بغیر اور بنا سخت کوشی

کے کی زندگی کا جام آبگیں ہوسکتا ہے ۔ ؟ نہاؤ۔ ہوئی۔ آئے ' کی آوازیں من کر جس بھیلئے ہی والا ہے۔ آسان پر جس چونک جاتا ہوں۔ کلا پریشد کا ٹیرس جیے انسانوں سے تھیلئے ہی والا ہے۔ آسان پر مشرقی کونے جس زردروشن ہورہی ہے۔ شاید چاند نظنے والا ہے۔ ٹیرس پر آتی ہوئی ہوگن و ویا یہ ویلی ہوگن و ویا یہ مسامنے ہی آئی ہے ہیں اور پورے ٹیرس پر مسامنے ہی آئی ہے ہیں اور پورے ٹیرس پر مسلید چاندنی کا قرش ہے۔ فضل تا بش اپنے پھائی خدوخال اور پر خلوص بھو پائی لہج میں مشید چاندنی کا قرش ہے۔ فضل تا بش اور اور آئے۔'' گر جس وہال نہیں جانا چاہتا۔ مجھے روواد کھنا ہے اور فضل تا بش کے پاس جیٹھ کر لکھنا تا ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی باتوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جس ایک کونے کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور وہاں ٹیرس پر بنی جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جس ایک کونے کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور وہاں ٹیرس پر بنی ویوار کے سیارے لگ کر گھڑا ہوجاتا ہوں۔ فیض ابھی تک نہیں آئے ہیں۔

کلا پریشد کے بالکُل سامنے ٹیگور بھون کی ممارت ہے اور بی میں 'بان گنگا'۔
دونوں طرف سرکول پر چلتا ہوا ٹر یفک، دور شال میں بنی او نجی او نجی ممارتیں ادر جنوب
میں تالاب کا چکتا پانی۔ اس جگہ قدیم اور جدید شہر کا سنگم ہے۔ اس میں نفاست،
مزاکت ہے اور خوبصورتی ہر منظر ہر زاویہ ہے آشکارا ہے۔ اسنے ہی میں نیچ ہے
موٹریں رکنے کی آواز آتی ہے اور لیجے فیض آگئے۔ سفید سفاری سوٹ پہنے ، چکتی موٹریں رکنے کی آواز آتی ہے اور لیجے فیض آگئے۔ سفید سفاری سوٹ پہنے ، چکتی آگئے۔ سفید سفاری سوٹ پہنے ، چکتی بھوٹریں ، ہونٹول پر جہم کی کیسر اور سرخ چکت چرہ، ہاتھ میں سلگتا سگرین۔ آگے بیجیے بوئے آئی چوم اور اب ہرطرف خاموش ہے۔ فیض سب سے سلام دُعا کرتے ہوئے آئی پر پہنچ کے تیں۔ اشوک باجیائی للت کلا پر بیٹد کے سکریٹری ان کا بڑھ کر استقبال کرتے ہوئی ہیں۔ ماری نگا ہیں اسٹیج پر گئی ہیں۔ اشوک باجیائی ہندی کے بڑے سلیجے ہوئے شامر اور ہیں ۔ ماری نگا ہیں ۔ وہ کہدرہے ہیں:

"بندوستانی اور بھی بھی بین الاقوامی فنکاروں سے بحث ومباحثہ کرنے کا للت کلا پریشد انتظام کرتی ہے۔ فیض احمد فیض ایک اہم بین الاقوامی شخصیت ہیں۔ جو بھی آج کے جدید دور بیس شاعری کرتا ہے یا شعر سے دلچیسی رکھتا ہے، ان کے لیے یہ نام اہم بھی ہے اور ایک فتم کا گھریلو بھی۔ ان کا تعارف کرانا ہیں سجھتا ہوں کہ غیر ضروری

ے۔ اس وقت ان سے کھلی بات جیت ہوگی جس میں سب حصہ لیس کے۔ گر اس بحث مباحثہ سے پہلے نیف گا کین کا پروگرام ہے۔ فنکار ہیں۔ ٹروت حسین۔ اساء من ن۔ مباحثہ سے پہلے نیفل گا کین کا پروگرام ہے۔ فنکار ہیں۔ ٹروت حسین۔ اساء من ن۔ ایس حفیظ اور جگد لیش ٹھا کر۔''

ٹروت حسین اللیج پر آتے ہیں اور فیض کی مشہور غزل ہے وہ ہوئے بیار دوا کیوں نہیں دیے

شروع کرتے ہیں۔ میں سوچھا ہوں کہ فیق کو اپنے سیاسی عقائد اور اُق فتی مسک کی بنا پر ایک متماز عد شخصیت سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں غزائیت ہے شاید ہی کسی کو کلام ہواور سیر ہی وہ عضر ہے جس نے ان کے اشعار کونغمہ سرائی کے لیے بے حدموز وں بنا دیو ہے۔ فیق کا کلام بول تو بے شار گانے والول نے گایا ہے لیکن ان کی طرزیں شاید بنا دیو ہے۔ فیق کا کلام بول تو بے شار گانے والول نے گایا ہے لیکن ان کی طرزیں شاید ہی معیار کے اوسط سے بیش ہوئی ہول۔ ٹروت حسین کی دھن بھی معمولی کا تھی گوید اور بات ہے کہ داد و تحسین انہول نے حاصل کی تحر جب ایس۔ حفیظ نے

یوں سیا جاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ یوں فضا مبکی کہ بدلا میرے ہمراز کا رنگ

شروع کی تو سال بندھ گیا۔ ایس حفیظ کی آواز میں بے حد ملائمت ہے اور وہ نازک کی نازک جگہول کو بھی بڑی آس نی ہے اوا کررہے تھے۔ چاند نے بھی آسان کے مشرتی دامن سے دھیرے وھیرے طنوع ہوتا شروع کر دیا تھا۔ غالبًا بیسااروی یا سماروی شب کا چاند تھا' گہرا زرواور حفیظ صاحب اس شعر تک آپنچے تھے ایک سخن اور کہ بید رنگ تکلم تیرا میں مارو کہ بید رنگ تکلم تیرا

ایسا معلوم ہور ہاتھا جیسے سامعین 'نیلگوں آسان پر زرد جاند، بوگن ویلی کے پھول، دورسر کوں پر بہتا ٹریفک اور جاند کی طرح چمکتا بانی سب کے سب ساکت تھے، حفیظ کی آواز کے جادو ہے اور فیش کے کلام کے رنگ ہے، پھر اساء منان آئیں:
حفیظ کی آواز کے جادو ہے اور فیش کے کلام کے رنگ ہے، پھر اساء منان آئیں:
کب تک دل کی خیر منائیں کب تک راہ دکھلاؤ گے

آواز ہیں تھہراؤ بھی تھا اور درد بھی۔حفیظ اور اساء منان دونوں ہی شوقین فنکار ہیں ،کسی نے بھی موسیقی کی ہا قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔صرف نجی شوق اور ذوق سلیم کی رہنمائی میں اپنی آواز کے شعلوں کوفروزاں کرتے ہیں۔ گر جب جگد کیش تھ کرنے گئیت چھیڑا

اب کیا دیکھیں راہ تمہاری، بیت چلی ہے رات چھوڑ وغم کی بات

تو احساس ہوا کہ یہ کوئی اناڑی آدمی کی آواز نہیں بلکہ ان کو کلاسکی موہیق کی بار یکیوں کی اچھی سمجھ ہے، اور اس گیت میں راگوں کی جھسکیاں صاف نمایاں تھیں۔ فاموشی، چارسوسنا نا اور اس سب سے ابھرتی ڈوبتی، ڈولتی آواز ' جھوڑوغم کی بات ' فیض گا کین ختم ہوتے ہی داد و تحسین کی آواز ول نے بورے ماحول کو اسر کر لیا۔ اس بچ راشدہ سلطان نے فیض پر لکھی ہوئی ڈزر ٹیشن چیش کی۔ فیض نے بوری زمی سے کہا۔ ' شکریہ۔ لیکن ابھی اس کی ضرورت کیا تھی۔' فالد محمود میرے پاس آ گئے ہیں۔ اور ہم لوگ دتی کے بارے میں باتیں کرنے تھی ہیں۔

دتی جو ایک شہر ہے عالم بیں انتخاب رہے ہیں منتخب ہی جہاں روز گار کے جس کو فلک بھی اوٹ کے ویراں نہ کر سکا جس کو فلک بھی اوٹ کے ویراں نہ کر سکا جس کر شام رہنے والے ہیں اس کوئے بہار کے

اتنے میں اشوک باجیائی کی آواز ہے ہمارا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں۔ دفیق صاحب نے ہم ہے وعدہ کیا ہے کہ ہم جنتی ویر جا ہیں فنونِ لطیفہ شاعری اور اس کے ہاتی محرکات اور مسائل پر جب تک جا ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب آب لوگ ہجے سوال کریں تا کہ بحث کا آغاز ہو سکے۔''

مب لوگ خاموش ہیں، کوئی موال نہیں۔ شاید وہ فیض سے صرف شاعری سننا چاہتے ہیں۔ مدموقع بار بار کہاں آتا ہے۔ آج کی رات مہربان ہے حرکو بار بار تلاش میں نہیں جانا ہے۔ اس وقت فیض کھے بھی سنائیں سب گوش بر آواز ہیں۔ چہے ہے آتش کی جوانی کا قصہ ہو یا وطن کی گلیوں پر نثار ہونے کا جذبہ یا ہونٹوں کی لالی کی چاہت میں دار کی خٹک نہنی پر نٹکنے کا خواب یا کوئی حرف سادہ کہ جوفیض کی زبان پر آ کر اع زکا رنگ اختیار کر لے۔ اشوک باجی ئی سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا جاتا 'آ خر کو وہ کل پریشد کے روح رواں ہیں۔خود ہی بحث کا آغاز کر دیتے ہیں۔

''فیقل صاحب! آپ اوّل تو یہ بتائے کہ پاکستان میں جوشاعری اس وقت کی جارہی ہے اس کا انداز کیا ہے؟ ہندوستان میں خاص طور پر ترقی پندی ہے مرجع میں داخل ہوگئی ہے وہاں صورت حال کیا ہے؟ آپ کی یا آپ کے ملک کی شاعری کے تج بہت میں کیا تبدیلیاں آرہی ہیں؟ اور دونوں مکنوں میں کلچرل لین دین کی گئی گئی گئی نش ہے؟ اور آپ کے مبال وانشور اس بارے میں کس طرح سوچتے ہیں؟'' چھر رک کر کہد۔'' آپ لوگ اور سوال کریں، لیکن یا ورکھیں سوال جواب نیمیں ہوتے ، اس ہے مختم کو تو تھیں سوال جواب نیمیں ہوتے ، اس ہے مختم کو تو تھیں ہوں۔ ویسے تو آپ فیض صاحب سے یہ بھی یو چھ سکتے ہیں کہ وہ کون کی قتم کا تو تھی ہوں۔ ویسے تو آپ فیض صاحب سے یہ بھی یو چھ سکتے ہیں کہ وہ کون کی قتم کا تو تھی ہوں۔ ایک مغربی وانشور نے کہا تی نا کہ ''ستی کا اوب ہمیں اور دوسروں کی ولچینی ہوں ایک مغربی وانشور نے کہا تی نا کہ ''ستی کا اوب ہمیں نا کہ ''ستی کا اوب ہمین تو سوال ایس ہوجوان کی شاعری اور شخصیت کی سمجھنے میں مدد کرے۔'

اشوک باجی تی جب بیسوال کررہ جے تھے تو جھے ہندی کے مشہور شاعر بھوائی پرشاد
مشراکی یاد نہ جانے کیوں آگئی۔ انہوں نے فیق ہے کہ تھ۔ انفیق صاحب ہم آپ و بیر حقے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں
پڑھتے ہیں آپ ہم کونبیس پڑھتے۔ ہم بھی بہت محنت سے لکھتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں
مگر افسوں تو یہ ہے کہ ہماری آواز اس پورے برصغیر میں بھی نہیں بھجی جاتی جہاں ایک جیسا
کیر اور ملتی جنتی زبان ہے۔ ہماری شاعری کو بھی اُردو رہم الخط میں لکھا جاتا جا ہے اور
ہندی والوں سے بھی میری استد عا ہے کہ وہ زبان آسمان استعمال کریں۔ انسان ووسرے
ملکوں میں جاتے ہیں اور واپس آجاتے ہیں لیکن شہد جاتے ہیں تو جم جاتے ہیں۔ "

" بهارا كام تو شعر لكصنا ہے۔ دوسرا كيا لكصنا ہے؟ كيوں لكھنا ہے؟ كيے لكھنا ہے؟ یه دیکھنا دوسرول کا کام ہے۔ پاکستان کے متعلق آپ نے بہت بروا سوال کیا ہے ہم مختصر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آج سے پہھ عرصہ پہلے تک وہاں کے لکھنے والے صرف أردو میں لکھتے تھے یاتی زبانوں میں کیوں کہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی اس لیےلوگوں کے دل زبان اور ذہن کی ٹریننگ نہ ہوتی تھی۔ لے دے کے صرف سندھ کے شاہ عبد اللطيف بھٹائی اور سرحد کے خوشحال خال خٹک کو ہی لوگ جائے تھے۔ پھر اُروو کے ساتھ سیاسی معامد بھی تھا کہ اُردو کی محیکیداری صرف مسلمانوں کی ہے۔لیکن اب صورت حال بدل ربی ہے۔ نوگوں نے اپنی اپنی بولیوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے، اور علاقائی زیانوں میں اجھے اچھے او یب اور شاعر پیدا ہورہے میں جیسے سندھی او یب شنخ ایاز ، بلو چی کے گل خال نظیر جو پچھیلی حکومت میں وزیر تعلیم بھی تھے بچر پشتو کے عبدل خاں ، ولی خال اور اکبر خال ننگ ۔ بنجانی میں استاد وامن اور احمد راہی جیسے دانشور لکھ رہے ہیں اور بدآ زادی کے بعد نئی چیز پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے أردونٹر میں سلے صرف کہانی لکھی جاتی تھی، وہی زیادہ مقبول بھی تھی۔ لیکن اب ناول لکھے جانے گئے، پبلشر کہتا ہے۔ '' کہانی مت لاؤ، ناول لاؤ۔'' اور پچھ جدید دور کے ماحول کی عکاس کے لیے بھی ناول ایک اہم ڈر بعیہ ہے۔ ہارے بہال اواس تسلیس، خدا کی بستی جیسے اجھے ناول لکھے محتے۔ عام طور سے ناول ان واقعات کے متعلق ہیں جو یا ٹیشن کے بعد کے حالات نے پیدا کئے۔ دوسرے 'مہاجر ادب' جو ماضی کی یادگاروں پر لکھا گیا۔ خدیجہ مستور کا ' آئٹن' اس کی اچھی مثال ہے۔ پھر ہمارے بیبال ایک عجیب مشم کا ناول لکھا گیا۔ اس کو پورے طریقے سے ناول تو نہ کہنا جاہیے۔ بیکمود خالد اختر کا حیا کی واڑا میں وصال ہے یہ وکنس کے اسائل برلکھا کی ہے۔ اس میں حقیقی شخصیتوں کو تو ژمروز کر طنزیہ مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک جاسوی ناول نگار ہے۔ایک آٹو گراف جمع کرنے والا ہے، اور بیرسارے کارٹون ادراس کے بیرائے انداز نے اس کو اُردو کا داحد انداز کا نادل بنا دیا ہے۔ ڈرامہ صرف ریڈیو کے لیے لکھے جاتے تھے۔ ایک انار کل کو چھوڑ کر جو بھی اسٹیج

نہیں ہوا تھا۔ اسٹی تھا بی نہیں تو ہوتا کیا۔ رفیع پیرزادہ اور انتیاز علی تاج نے بھی ریڈ ہو

کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھے۔ ویے آزادی کے دی سال اُدھر اور دی سال ادھر صرف ریڈ ہو ڈرامہ بی لکھا گیا۔ اب یہ ہوا کہ آزادی کے بعد لا ہور میں آیہ آئی اور مور میں آیہ آئی ہوا۔ ۱۹۲۸ء میں یہ ادارہ بی ری تحویل میں قائم ہوا۔ ۱۹۲۸ء میں یہ ادارہ بی ری تحویل میں دے دیا گی تو ہم نے یا قاعدہ کام شروع کیا۔ ترجے وغیرہ کرائے لیکن مشکل یہ تھی کہ لڑکیاں اس کو غیر شریف تبھی کر اس میں حصہ نہیں لیتی تھیں۔ جب ہماری اور تاج کی بیٹیاں اسٹیج پر آنے لگیں اور اس کے بعد تو یہ بات شریفانہ مائی گئی حالا تکہ پر قرمینس تو بیٹیاں اسٹیج پر آنے لگیں اور اس کے بعد تو یہ بات شریفانہ مائی گئی حالا تکہ پر قرمینس تو اب بھی نہیں ہے۔ '' فیفل کی اس بات پر مجھے یاد آتا ہے کہ فیفل کی یوی اور سالی بھی اسٹیج پر کام کیا کرتی تھیں اور اب جس کوفیق نے اپنے آئین میں تکسی کے پوڑ ہوئے کی طرح گاڑ دیا ہے اور خود و نیا کی کھوج میں چل پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ تکسی کا پودائیس کے بار تو کری ہو ہوئی کی ہر زاوی کے اور جوعروج ہے اس میں اس ہر کے اور جوعروج ہے اس میں اس ہر کے اور جوعروج ہے اس میں اس ہر کے خواروں ریگ اور زاویے پوشیدہ ہیں۔

فیض آگے بول رہے ہیں۔ 'جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس میں وئی بہت بڑا فرق تو نہیں آیا ہے۔ اقبل کی روایت ہے جم نے کانٹ چھانٹ کی، پھر میرا جی اور راشد ہے۔ ہم تو سابی ہو تھی کرتے ہے ، وہ دوسرے تم کے ساتھ پرانے استاد بھی ہے جو کہتے ہے 'الف' نہ گرجائے ، وہ بھی چل رہے ہیں۔ غزل میں نے تجر ہورہ ہیں ۔ احسن علی خال اور ظفر اقبال کے رنگ میں پرانے استعارے اور علمتیں ختم ہورہ ی ہیں۔ نئی علامتوں کو روائ ویا جارہا ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ ہے جس کو جدید یہ جدیدیت کہا جاتا ہے گر ان کا اب وہ زور نہیں جو بچھے دئل بارہ سال میں ہو چھے دئل بارہ سال سے پھولوگ نے بن پر سنجیدگی سے بہتے تھا۔ اس میں بھی مختلف گروہ ہیں۔ ان میں سے پچھلوگ نے بن پر سنجیدگی سے سوچتے ہیں ، پچھ وہ ہیں جو پرانے لوگوں سے جھنگارا پانا جا ہے ہیں۔ پھر یورپ سے سوچتے ہیں ، پچھ وہ ہیں جو امریکن یا مغربی اوب کی کا بیس پڑھ کر پاکستان میں بھی

ایسے ہی اسٹاکل کا'اوب لکھنا جا ہتے ہیں اور ساج و ساجی فکر کی پرواہ کئے بغیر آپس میں ہی بیٹھ کرائیک دوسرے کو داد دے لیتے ہیں۔

بہرحال ہمارے بہال سے تج بے ہورے ہیں اور ان تج بات کے لیے نے لیج اور آ بنگ کی بات بھی چل رہی ہے، Prose Poetry بھی وہاں پہتی ہے۔ ہم تکم گانا نہیں چاہتے۔ ہمرحال بات ابھی تک آ گے نہیں بڑھی ہے بعد میں شاید کوئی بڑا شاعر نکل آئے۔ برانی لے اور آ بنگ کو آ پ چھوڑ سکتے ہیں، بشرطیکہ آپ کوئی نیا آ بنگ بیدا کریں۔ ویسے تو روز مروکی زبان میں بھی آ بنگ ہوتا ہے لیکن فذکارانہ اور وکش انداز میں زبان کے استعمال کے لیے شیکسیئر چاہے۔ شاید نٹری نظم کو بھی ایس جینس مل جائے۔ ایسا آ دمی جس کو برانی روایت کا بھر پورا بجاز ہو، گرفت ہو، تو شاید آپ بچھ نکال جائے ہیں۔ گرجس پودے کی جڑ کاٹ وی جائے وہ سرمز نہیں ہوسکت سے سکس اور آ ہے نکال سکتے ہیں۔ گرجس پودے کی جڑ کاٹ وی جائے وہ سرمز نہیں ہوسکت سے سال روایت سے مکمل انحراف کی صورت میں ہوتا ہے۔''

میں سوجت ہوں یہ عجیب بات ہے کہ سارے عروض کے پابند شعراء ایک ہی طرح سوچنے ہیں۔ روایت تو تھکیل دی جائے گی، ابھی تو راہ کے فار کم سرتے والے جائے گی ور ان کی نسل نے آزاد نظم پر نے سانچوں سے افراف کی شکل میں ہی چیش کی تھی اور ان کی نسل نے آزاد نظم پر آمر بھی سانچوں سے افراف کی شکل میں ہی چیش کی تھی اور اب موجودہ نسل ای راہ پر آمر بھی قدم اور آگے بوھاتی ہے تو برہمی کیسی۔ پھر یہ عبد تو سپر سانک عبد ہے۔ میں شاک نظرول سے فیق کی طرف دیجتا ہوں اوھر فیق کی شختگو اب مصوری اور موقعم کی سرحدول میں وافل ہوئی ہے۔ "وہ کہدرہ جی ہیں۔"مصوری میں پاستان نے قبل سرحدول میں وافل ہوئی ہے۔ "وہ کہدرہ جی اس کے امریکہ اور فرانس میں تعلیم پائی ہے گر اب ہم نے خود ایک کالج کھول لیا ہے۔" نیواسکول آف آرٹس' کر دیا گیا ہے ہی موجود ایس ہم نے خود ایک کالج کھول لیا ہے۔" نیواسکول آف آرٹس' کر دیا گیا ہے۔

عبد الرحمن چنتائی کی عظیم روایت کو گیتا' شاکرعلی اور صادقین نے بڑی خو لی سے آگے بڑھایا ہے۔ بھی گرانی میں انقلابی انداز کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ صادقین نے ذنیا کا سب سے بڑا سیورل بنایا ہے جو ۲۲۰ فٹ لمبا ہے۔ اس کی وجہ سے craft ہیں ترقی ہوئی ہے۔ پورے ملک کے لوک گیت جمع کئے گئے ہیں اور وستکار بوں کے شمو نے اکٹھا کر کے ایک میوزیم فائم کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا کلاسیکل میوزک میوزیم بھی ہمونے اکٹھا کر کے ایک میوزیم می ٹائم کیا گئے ہے۔ ایک دوسرا کلاسیکل میوزک میوزیم بھی ہے۔ یہ دونول کام خود ہم نے شروع کئے ہے۔ تان سین سے لے کر موجود و عبد تک جنے گا کین گزرے ہیں ان سب کی تصاویر ہم نے جمع کی ہیں اور ایسی ناور تق ور پھی جمع جو ہیں اور ایسی ناور تق ور پھی جمع جو ہیں۔ اس کے علاوہ ان گر انول کی گا نیگی کی خصوصیات جو ہیں اور ان کے خصوصی راگ ، ان سب کو تقریباً ۲۰ را لا تگ ہیلے کا رؤس کی شکل میں تیار کر لیا ہے اور یہاں آ کر راگ ، ان سب کو تقریباً ۲۰ را لا تگ ہیلے کا رؤس کی شکل میں تیار کر لیا ہے اور یہاں آ کر را بار برارے ملک میں گارٹی انک جاتی ہے۔

یہاں آپ لوگوں کو بہت ہی سہونتیں میسریں جو ہم کوئیس ہیں۔ ٹیکور کی مہر ہاتی ہے ۔ سے آپ کے بیرے ٹیکور کی مہر ہاتی ہے آپ کے بیرے کلہ جگد شکیت اکاؤ میز رے آپ کے بیرے جگد جگد شکیت اکاؤ میز اور الل بن گئے ہیں۔ جگد جگد شکیت اکاؤ میز اور للت کلا اکاؤ می اور نائک اکیڈمیاں موجود ہیں۔ بہارے یہاں سرف MCA بی اسٹر میں ہازار زیادہ ہے۔ جہ رہے یہاں سرف MCA بی

بہرحال وہاں اور یہاں دونوں ہی جُدنی چیزیں بیدا ہورہی ہیں۔ نے جھر بے جہرے کے جو رہے ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پرانی روایتوں سے دوبارہ ناطہ جوڑ جائے۔ یہ جائے۔ دوسو سالہ غلامی کا ملعمہ جوہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہے اس کو اتار نا چاہئے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم نیکنیکی فائدہ اٹھا کیں مثلاً نوشنگی ہے یا پھر بنگال میں جاتر اہاس کو مغربی شینک کے انداز میں لے کرہم اپنے کچر میں ڈھال کے ہیں۔ اب موسیق کو ہی لے مغربی شینک کے انداز میں لے کرہم اپنے کچر میں ڈھال کے ہیں۔ اب موسیق کو ہی سے اب ہم بردی بردی الکے میں پانچ دس شاگر دہوتے ہے۔ ان کو بیٹھ کر استاد سکھاتے ہے، اب ہم بردی بردی اکیڈمیاں بناتے ہیں۔ گران سے بردا موسیقار پیدائیمیں ہوتا۔ موسیق کار اکیڈمی سے نبیس نگا۔ اس کے لیے وہی پرانے طریقے نے حالات کے موسیقی کار اکیڈمی سے نبیس نگا۔ اس کے لیے وہی پرانے طریقے نے حالات کے مطابق ڈھا لئے کے بارے میں شجیدگی سے سوچنا ہوگا۔'' یہ کہہ کرفیض خاموش ہوگے۔ مطابق ڈھا لئے کے بارے میں شجیدگی سے سوچنا ہوگا۔'' یہ کہہ کرفیض خاموش ہوگے۔ مطابق ڈھا لئے کے بارے میں شجیدگی سے سوچنا ہوگا۔'' یہ کہہ کرفیض خاموش ہوگے۔

نیق کے خاموش ہوتے ہی غزلوں کی نظموں کی اور قطعات کی فرمائش ہونے لگی اور میں سوچتا ہوں کہ مدھیہ پردیش جو بنمیادی طور پر ہندی ریاست ہے اور یہ فیق کے سامعین جن میں زیادہ تعداد غیر اُردو دال حضرات کی ہے کس طرح اُردواشعار اور غزلوں کی فرمائش کررہے ہیں۔شاید یہ فیق کی شاعری اوران کی ذات کا فیضان ہے کی فرمائش کررہے ہیں۔شاید یہ فیق کی شاعری اوران کی ذات کا فیضان ہے

کوئے جفاضی قبلے خربدار دیکھنا ہم آگئے تو گری بازار دیکھنا

فیض کی آواز پھر جھنے ماحول میں لے آئی ہے۔ وہ کہدرہے ہیں۔''اب جلدی سے ک کیے ۔ جہ کھانا کھانے جا کیں گے۔'' ہنسی کی آواز سے ماحول کا رنگ تکھر جاتا ہے۔'' ہنسی کی آواز سے ماحول کا رنگ تکھر جاتا ہے۔ فیض کہتے ہیں۔''اچھا شعر سنا کیں ۔ تو لیجئے شعر من لیجئے . وردھم جائے گائے میں شکر کم نہ کر غم نہ کر

یہ بڑی عجیب وغریب بات ہے کہ فیض کے اشعار سامعین کو تقریباً پورے
پورے یاد ہیں۔ وہ ایک معرعہ بڑھتے ہیں باتی لوگ خود ہی پورا کر دیتے ہیں۔ جہاں
فیض ایکتے ہیں وہاں بول دیتے ہیں، جہاں بھولتے ہیں وہاں ٹوک دیتے ہیں اور بھی
ترخن قرمائش کے بہانے خود ہی پورا کا پورا قطعہ سنا دیتے ہیں۔ فیض شعر پرشعر غزل
پرغزل سناتے چلے گئے۔ وقت کی رفتار جیسے مرحم پڑگئی تھی۔ پھر بھی آ دھا گھنٹہ اور نکل
گیا۔ فیض تھک کر خاموش ہوگئے گرسامعین بے جین ہیں۔

''اور سنائے'' ''ونس مور ''

پیچھے ہے کسی نے مصرعدا چھالا۔ ع '' تیری امید' تیرا انظار کب سے تھا'' فیض کے چبرے پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابنی اچھا۔ '' ہم کے تھہرے اجنبی'' '' یہ بی سناہتے۔'' پیلک نے اصرار کیا۔ '' یہ بی سناہتے۔'' پیلک نے اصرار کیا۔ فیق نے نظم شروع کردی۔ پھرسب تالیف بتایا اور جب ختم ہوئی تو فیق نے کہا۔
'' آپ کے گھر والوں کو انظار نہیں ہے؟ گرمیرا انظار دوسروں کے گھر میں ہے۔'
مارے ٹیرس پر لوگ کھڑے ہوگئے ہیں۔ فیق ان کے نیچ سے نکل رہے ہیں۔ مسکراتے، خداق کرتے۔ جملہ جست کرتے۔ میں بھی عوامی ریلے کے ماتھ بہدرہا ہوں۔ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بھی تیز۔ سیڑھیوں پر بھیڑ اس طرت از رہی ہے جیسے آ بٹارگر رہا ہوں۔

للت كلا اكيرى كے سامنے چودھويں كا جاند روش ہے۔ رات كى رائى مبك ربی ہے اور سامنے چھوٹے تالاب كا بائی جاندى كى طرق چك رہا ہے۔ كول كے چول ساكت جي اور ميرے باس سے بجھ زندہ ہنتے ، كفلكھلاتے مسكتے بچول گزر گئے ہيں۔ مجھے محمعلی تات كا ایک شعر بے ساختہ یاد آگیا ہے سنور كر آؤ اے لالہ رخو، آئينہ في نول سے منور كر آؤ اے لالہ رخو، آئينہ في نول سے تمبهارے شہر ميں اك تاقع اصنام آیا ہے

دن: ١٩٧٨م ١٩٤٨ء

وقت: شنرادہ خاور کے سفر کی بدہے منزل اولیس

مقام: سيفيد كالح

کھڑی کے شخشے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے نیند کھل گئے۔ روز شبح میہ چڑیا میری
کھڑی پر دستک و بتی ہے اور میں بیدار ہوجاتا ہوں، گھڑی کی طرف و کھتا ہوں، ۸ نکے
گئے ہیں۔ موسم خوشگوار ہے۔ جلدی جلدی شینی انداز میں شیو کرتا ہوں۔ تاشتہ آگیا ہے
اور میں فیض کے بارے میں سوچتے سوچتے ناشتہ کر رہا ہوں۔ فیض کو بجو پال آئے ۲۸۸
گفتے ہو چکے ہیں۔ ان کا کتنا مصروف پروگرام ہے۔ کل وہ روزنامہ آفاب جدید اور
روزنامہ'' افکار' کے دفتر بھی گئے اور مہارانی کشمی بائی گرلس کا لج میں بھی تشریف لے
گئے جہاں ان کی پذیرائی ہوئی۔ آج کل بھو پال کے اخبارات فیض کے کارتاموں اور

گذم ہے ہُرے ہوتے ہیں، ویسے وہ خود صی فی ہیں اور انہوں نے بحیثیت صی فی کے آزادگی اور جہوریت کے ہم وطنوں کا سر ازادگی اور جہوریت کے لیے جو قربانیاں دیں اس کی وجہ سے ان کے ہم وطنوں کا سر او نچا ہوا۔ در حقیقت فیض ہم سب کے خمیر کی آواز ہن گئے۔ وُنیا میں محنت کشوں پر جبال بھی ظلم ہوا تو فیق نے سب سے پہلے آواز اٹھ فی ۔ ناشتہ سوچوں کے درمیان ہی ختم ہو گیا۔ میں تیار ہو کر کا نے کے لیے روانہ ہو گیا۔

حِاتَى بِهِجِانَى سِرْ َمِيسٍ، سيفيه كانْ روڈ، كانى كا بزاگيث، كيمپس ميں بنی مسجد اور تین طرف بھیل سەمنز پہ مخارت یہ ہے سیفیہ کا ٹے۔ ایک شریف انسان کے دیکھیے ہوئے خوابوں کی تعبیر۔ اس کا بٹا کے ذریے ذریے میں سجاد حسین کا پسینہ خون بن کر روال ہے۔ ایک فرد واحد نے جوخود پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس نے اپنے زور بازو سے کمائی حق حلال کی دولت قوم کوهم سکھائے کے لیے صرف کر دی۔میرا سراحترام سے جنگ جاتا ہے۔ سنگ مرم کی میز جسیاں چڑ حت ہوا میں شعبہ اُردو میں پہنچے گیا ہوں۔ برآ مدے میں ے ویکھتے ہوئے سرو کے درختوں نے میرا استقبال کیا ہے۔ شعبہ میں صدر شعبہ عبدا فقوی دستوی صاحب شخت مصروف میں۔ کس سے میز صاف کروا رہے ہیں اسی کو او پن ابرتھینر کی طرف دوڑا رہے ہیں کہ وہ وہاں کا انتظام دیکھیےاور بھی خود ہی کپڑا لے کر صفائی کرنے لگتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی گھڑی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ گھڑی کی موئیاں دی ہجے کا اعلان کر رہی ہیں۔'' کوئی بات نہیں صرف ایک گھنٹہ لیٹ ہیں۔'' وہ مسکرا کر کہتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں سوچتا ہوں کہ کہوں''اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے۔'' یا پھر میہ کہ مجنت وقت بمیشہ میری رفتار ہے تیز چلتا ہے۔ شعبہ میں آف ق حسین صدیقی، محرنعمان خال، خورشید اختر ، خالدمحمود ،محمود باشمی ، حلیمه صلاح الدین ، ریجانه ، ساری یرانے ساتھی جمع ہیں۔ ' کاروانِ سیفیہ ' مکمل تو نہیں پھر بھی بہت سے شریک کار موجود ہیں۔ دسنوی صاحب کہتے ہیں۔'' چکئے نیچے جلتے ہیں۔'' فیض کی پذیرائی کے لیے ہم جیسے بی نیچے پہنچے، کالج کے طویل وعریض صحن میں گاڑیاں آنے لگتی ہیں۔ لیجئے فیض بھی آ گئے ہیں۔ فخر و بھائی نے ان کو بڑھ کرخوش آمدید کہا ہے۔ سب لوگ او پن ارتھیڑ کی

جانب گامزن ہیں۔ تھیٹر کا کھلا ہال طلباء سے بھرا ہوا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے رنگ برنگے کیٹروں نے بورے ہال کوشوخ حمیکتے رنگوں میں تبدیل کر دیا ہے۔

کی فٹ لیے اسٹی پر فیق اور ان کے شائقین اور شعراء اور کا کی انتہا میہ کے اسٹی پر فیق اور ان کے شائقین اور شعراء اور کا کی انتہا میہ کا افراد سب ہی موجود میں ، کوئی بھی فیقل سے دور نہیں رہنا چاہتا اور فیقل کے مسکرات بونٹ 'پرسکون چرہ 'پیار خلوص اور نیکی اور سپی فی اور ہمدردی کا مظہر ہے۔ مجھے یہاں ان کی ایک تقریر یاد آ رہی ہے جوانہوں نے ۱۹ ماری کو ایائل پور پا ستان میں اپنی ۲۵ وی سائلرہ کے موقع پر کی تھی۔ دشعر کہنا تو کوئی بات نہیں۔ ند اخبار کی ایڈیٹری کوئی کی سائلرہ کے موقع پر کی تھی۔ دشعر کہنا تو کوئی بات نہیں۔ ند اخبار کی ایڈیٹری کوئی کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو ہم نے کیا، اس میں یہ کہوٹ سے کہوٹ نہ بولیس۔ زندگی میں غاب بھی بھی ہے جبوری تو ہوجاتی ہے کہ آدمی تی ند ول کی سے سیکے۔ نیکن اس پر کوئی مجبور نہیں کرسکت کہ جبوٹ بولو۔ چنا نچہا اس ہم نے بچ نہیں ہولا تو کوشش کی کہ کم از کم جبوٹ بھی ند بولیس اور جبال تک حق ایے بس میں ہے اوا کرتے ویش جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

چول حرف حق بلند شود دار می رسد

حرف حق کی وجہ سے دار پر جڑھنے کی جمت تو شہیں تو کم از کم جمون تو نہ بولو۔
دوسری کوشش میے کی کہ کسی قتم کی من فقت یا بد دیا نتی نہ کریں، کوئی الیم بہت نہ کہیں
جس کی وجہ سے اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر اخلاتی طور سے کوئی حرف آئے۔
تیسرے میہ کہ ٹوگوں سے محبت کی ہے، سب سے، اس کے علاوہ ہم نے پچھ نیس کیا۔
اگر آپ نے میرس قبول کر لیا ہے اور ان داغ ہائے میں کی آپ نے کوئی قیت لگائی
ہے تو میہ ہماری خوش قتمتی ہے۔''

ما تک پر پرٹیل شکور خال کی محبت آمیز پُرخلوص آواز میرا دھیان اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔

"مہمان محترم - بیدادارہ آپ سے غائبانہ متعارف ہے۔ آپ کی شہرت ہوئے گل کی طرح جمارے ادارے میں برسوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ جمارے اساتذہ اور طلبا آپ کے کلام کے مطالعے اور تدریس میں معروف ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ ایک عظیم شاعر اور اچھے استاد کا خیر مقدم کررہے ہیں۔ "اور جب ذکر سیفید کا ہوتو مل سجاد حسین کا نام نامی آپ ہی آپ ہونؤل پر آجاتا ہے۔ شکور صاحب نے بری خوبصور تی ہے۔ جاد حسین صاحب کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔

نوان کردم تمامی عمر را مصروف آب و گل که شاید یک وے صاحب ولے آل جا کند منزل

اے صاحب ول انسان علم کے علمبر دار محبت کے مسیحا "آج اس ادارہ کے ورو و ایرادہ کے ورو دیوار کی آبدیر ہم خوش ہیں کہ برسوں سے جو دیوار بھی آپ کی آبدیر ہم خوش ہیں کہ برسوں سے جو انتظار تھا اس کے لیجات ختم ہوئے ....."

میں سوچنا ہوں انظار فتم کب ہوا۔ فیقی تو تسیم میں کے جھو نکے کی طرح آئے
ہیں اور اب جانے والے بھی ہیں اور ہم پھر گلوں میں رنگ بھرنے اور باد بہار کے
چینے کے منظر رہیں گے۔ ہماری نظروں میں ان کی یاو کے پھول میکتے اور امید کی
شمعیں جستی رہیں گی اور ہم سوچتے رہیں گے کہ شاید کسی سہانے لیمے ، کسی گھڑی فیق
والیس آئیں اور ہم ان کی پذیرائی اس سے بھی زیادہ شاندار طریقے سے کر سکیں۔ میں
وکی ہوں کہ شکور صاحب کے بعد اخر سعید صاحب ما تک پر تشریف لا رہے ہیں۔
اخر سعید چونکہ وکیل ہیں ، اس لیے ہمیشہ اپنی بات لیمے بیرائے میں بیان کرتے ہیں۔
اخر سعید چونکہ وکیل ہیں ، اس لیے ہمیشہ اپنی بات الم بیرائے میں بیان کرتے ہیں۔
مگریہاں وہ کہ درہے ہیں:

''فیق کے بارے میں چندلفظوں میں اپنی بات پوری نہ کرسکوں گا۔ ویسے فیق نے جو ہماری شاعری کو وقت کی آگہی بخش ہے اور ایک نیا موڑ دیا ہے اس کا ہر شخص معترف ہے، اور آج شاعری جس راہ پر گامزان ہے اس کے قافلہ سالار فیق ہیں ۔۔۔اور جھے اس بات پرفیق کا ایک شعر یاد آتا ہے۔۔۔ ہم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد ہم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیق گلشن میں وی طرز بیاں تھہری ہے فیق گلشن میں وی طرز بیاں تھہری ہے

یروفیسرعبدالقوی دسنوی مانک پرآھئے ہیں اور سیاس نامہ پیش کر دے ہیں۔ وسنوی صاحب بھویال اور سیفید کالج کی آبرو ہیں۔شعبد اُردو، اس کی مطبوعات اور اُردو میں طلباء کی تعداد۔سب پچھان کا رہین منت ہے۔ یباں حق پوشی ،چٹم پوشی ،اور غلط کوشی ہوگی کہ اگر اس بات کا اعتراف نہ کیا جائے کہ دسنوی صاحب نے اپی لگن، خلوص اور کاوش خونِ جگر سے اُردو کی ایک شمع جلائی ہے اور اس تنبا شمع نے لا تعداد چراغوں کو روشن کردیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس آیادھانی کی صدی میں جہاں ر فی قتوں کی طلب ، پکی کلیوں کی مہک،لہو کی ٹیش ،موت کے نویے ،سہاگ کے گیت، جمال بار کی بو العجبیان، ویتنام کا امن، فلسطینیوں کی مظلومی، ولز اور سیزر سگریث سب چھا پس میں گذنہ ہوگئے ہیں۔ دُنیا ابلاغ کی سطح پرجتنی قریب آئی ہے، ستاروں کا طلسم جس آسانی ہے تو ٹا ہے، بشر کے درمیان واسطے استے ہی کمزور، ناقص اور بودے ٹابت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت اور ایسے حالات میں قوی صاحب کی ا پنے شاگر دول ہے محبت اور ضوص اور اوب کے لیے بے پناولگن ہم کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت بندھاتی ہے۔ تالیوں کے شور سے میں اینے خیالوں سے نکل آتا ہوں۔ رسنوی صاحب سیاسنامہ پڑھ رہے ہیں اور کسی اجھے جملے پر تالیوں کا طوفان آیا ہے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں وہ کہدرے ہیں۔

" بھارے عظیم شاعر، آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں، انسان دوست ہیں۔ آپ نے اپی شاعری کے ذریعہ انسانیت کی خدمت کی ہے۔ انسانوں کوزندگی کا حوصلہ دیا ہے۔ ان جی جمت اور قوت بیدا کی ہے۔ انہیں زندگی کے راز ہے آشا کیا ہے۔ انہیں ۔ تا بیا کی خدمت گزاری سکھائی ہے۔ انہیں مظلوموں کی آہ وزاری سکھائی ہے۔ انہیں مظلوں کی ہے وزاری سے آشنا کیا ہے مفلوں کی آہ وزاری سے آشنا کیا ہے۔ انہیں مظلوموں کی آہ وزاری سے آشنا کیا ہے۔ انہیں مظلوموں کی آہ وزاری سے آشنا کیا ہے۔ انہیں دردمندی عطاکی ہے۔

میر جے کہ آپ تربیب لوح وقلم کے ذریعہ جو دل پر گزرتی رہی ہے اسے رقم عی جیس کرتے رہے جیں بلکہ اس کے اثر و تا ثیر سے ایک دُنیا کو اپنا گرویدہ ،شیدائی اور ے اس کیے اثر انگیز ہے۔ وسنوی صاحب کہدرہے ہیں ا

''بھاری ولی وُجا ہے کہ ایسے مواقع بار بارا سمیں تا کہ بھارے فلوس کے رہتے مصرف دوانسانوں بکد پھیل کر دو مکوں کے درمیان مضبوط ہے مضبوط تر ہوہ نمیں ۔''
تا ہوں کی گرگڑ اہٹ میں دسنوی صاحب سپاسا مہ فیض کو چیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد معزز مبمان کی محبوقی کی جاتی ہے اور کالی کی طرف سے انہیں بھوپال کے چند نادر سمان کی محبوبال کے چند نادر سمان کی محبوبال کے چند نادر سمان کی محبوبال کے جاتے ہیں۔ تالیاں برابر نی ربی ہیں اور اب تالیوں نے ایک خاص انداز اختیار کرلیا ہے جیسے فوجی بینڈ کسی کو اعزازی سمائی دے رہا ہو۔ فیض آ ہستہ آ ہستہ انداز اختیار کرلیا ہے جیسے فوجی بینڈ کسی کو اعزازی سمائی دے رہا ہو۔ فیض آ ہستہ آ ہستہ انداز اختیار کرلیا ہے جیسے فوجی بینڈ کسی کو اعزازی سمائی دے رہا ہو۔ فیض آ ہستہ آ ہستہ آ

37.7 18 18 17."

ہم جب کی ملک کیا کسی شہر میں جاتے ہیں تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس شہر کے طلبہ سے ضرور ملیں کہ یہ بی نسل ہی ہمری رہنمائی کرے گی اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہزرگوں کی ہا تھی کب مائیں تھیں' جو پچھٹھیک سمجھا وہ راستہ اختیار کیا تھا۔ آپ بھی محض ہماری رہنمائی پر تکمیہ نہ کریں کہ ہرشہر اور ہر ملک اور ساری وُنیا کا مستقبل آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو وُنیا کے نقش و نگارستوارنا ہیں، بتانا ہیں اور سجانا ہیں۔ یہ دیکھ کریں خوش ہوا اور مسرت ہوئی کہ آپ لوگوں نے اور آپ کے اوار ب

نے کس کامیانی ہے کس قدرتر تی کی ہے اور کتنی انجھی اشاعت کر رہے ہیں اور یہاں ہے کس قدر طالب علم فیفق یاب ہوکر ملک اور ہیرون ملک میں مشہور ہورہے ہیں۔ باتی جو پذریائی ابھی ہوئی ہے اس کے لیے امیر خسرو کے شعر کا یہ پہدا مصرعہ عرض ہے جو پذریائی ابھی ہوئی ہے اس کے لیے امیر خسرو کے شعر کا یہ پہدا مصرعہ عرض ہے کرم کردی اللی زندہ باشی

فیض میہ کر بیٹھ گئے اور اب طلباء ان کے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، کسی طالب علم نے فرمائش کی ..

مجھ سے پہل می محبت میرے محبوب ند مانگ فیفل نے سامعین میں رنگ برنگے آنچلوں کی افراط دیکھے کر کہا۔ اس کو اس طرح بھی پڑھا جاسکتا ہے

مجھ سے پہلی سے محبت میری محبوب ند مانگ بیہ کہدکرانہوں نے مگریٹ جلایا۔ کش لیا اور ظلم شروع کر دی۔ ایک اور جام کی فرمائش اور فیف کی شاعری کا بہتا گہرا دریا جس کی تبدیمی فن وفکر کے موتی ہیں۔ وفت کب ختھا ہے، وہ برابرآ کے بڑھ رہا ہے اور فیفل سٹریٹ پرسٹریٹ پی رہے ہیں، شعر پر شعر سنا رہے جیں۔

فیفل کی فلائٹ ایک ہبجے دن کو ہے اور اب گہارہ ہبجنے والے ہیں۔ مجبورا طلب ، انہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ شعبہ اُردو میں جائے چئے تشریف لاتے ہیں۔

برطرف کام و دبمن کے لواز ہات ہیں اور الماریوں میں بھی کی ہیں ذبمن و و ہائے
کو جلا بخشنے والی ہیں۔ دیوارول پر اُردوادب کے چاند ستارے ہے ہیں۔ فیق براس جگہ
رے ہیں۔ بے تکانی کے ساتھ اور ہم جیران کہ اتنے مختصر پروگرام میں فیق ہراس جگہ
گئے جہال ان کے پرستار محبت و خلوص کے چراغ روشن کئے ان کے منتظر ہے۔ استے
دنوں میں کتنی ہی وعوتی ہوئیں، کتنے ہی جسے ہوئے۔ آج ہی صبح نو بے وہ 'دین وی ل
و چار پر کاشن' کے اُردوا خبار 'ایاز' کے دفتر میں تشریف لے گئے ہے۔ جہاں سنا کہ ان کو اور ہمدردی

کا۔ میں احترام سے ان کی طرف و کھتا ہوں۔ بورے ہندوستان میں ہزاروں دل اور ہزاروں دل اور ہزاروں لاکھوں آئیمیں فیقل کے لیے فرش راہ بن رہیں۔ انہوں نے ہمبئی میں ایک بڑی ولیسپ بات کہی کہ ''ہم ہندوستان کے جس مقام پر بھی گئے ہم کو وہاں بے پناہ ضوص اور بیار ملا تا ہم ان مقامات کی حیثیت محبوبہ کی سی ہے جبکہ لا ہور ان کے لیے بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔

میں پھر فیض کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کیمرے چل رہے ہیں۔ نے نے زاویوں سے فوٹو کھنچوانے کو آبادہ ہیں۔ کسی سے انکار نہیں۔ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اور بھی بیٹنے کو آبادہ ہیں گر ہی سے انکار نہیں۔ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اور بھی بیٹنے کو آبادہ ہیں گر کے کھ لوگ ان کو لے جانا جا ہے ہیں، ایک اور جگہ دموت ہے۔ پھر ایئر پورٹ بھی بیٹنیا ہے۔ فیض کھڑے ہوگئے ہیں اور طلباء کے سیلاب کے ساتھ آہتہ گاڑی کی طرف ہے۔ فیض کھڑے ہوگئے ہیں اور طلباء کے سیلاب کے ساتھ آہتہ گاڑی کی طرف برخ صرب ہیں۔ ہیں۔ ہیں میں رک جاتا ہوں۔ جدائی کا بیمنظر اب نہ دیکھا جائے کا بیکھ در یا بعد عبد القوی دسنوی واپس آگئے ہیں۔ چبرہ خوش سے دمک رہا ہے۔ جب کوئی نشکشن کا میابی سے ہمکن رہوتا ہے تو دسنوی صاحب اس طرح خوش ہوئے ہیں۔ میں سوچنا ہوں ان کی بیخوش کوئی کمینی خوش نہیں کہ جوکسی کو گرا کر یا اس کے بارے میں میں سوچنا ہوں ان کی بیخوش کوئی کمینی خوش نہیں کہ جوکسی کو گرا کر یا اس کے بارے میں میان بھیلا کر حاصل کی جاتی ہے۔ بیتو اچھائی ،سچائی اور نیکی کی خوش ہے۔

دسنوی صاحب مجھ سے کہدرہے ہیں کہ چاوفخر و بھائی کے ساتھ ایر پورٹ چلتے ہیں۔ ہیں ان کو یاد ولاتا ہوں کہ فیض سے ہم نے تاثرات تو لکھوائے ہی نہیں۔ وہ تاثرات کی لال بک نکال لاتے ہیں اور ہم فخر و بھائی کے ساتھ گاڑی ہیں آ بینے ہیں۔ وہ بیارے ہماتھ علامہ محوی لکھنوی کے صاحب زادے منیر محوی بھی آ گئے ہیں۔ وہ بیس کہ ہائے والد کی طرح نیک اور شریف انسان ہیں۔ فخر و بھائی بھی خوش ہیں کہ کالج میں کہ کالج میں کامیاب پروگرام رہا۔

گاڑی سبک رفتاری کے ساتھ بھو پال کی سڑکوں پر سے گزر رہی ہے۔ اولڈ سکر بٹریٹ کی شاہانہ ممارت، سامنے دور تک پھیلا احمد آباد، دُور دکھتا تال اور سرسبز

تھاٹیاں، سارے منظر جلد جلد بدل رہے ہیں، اور اب ہم بھویال کے بیراگڑھ ایر بورث پر پہنچ سے ہیں۔ وہاں پہلے ہی ہے کافی بھیٹر جمع ہے۔ ار بورث کا لاؤنج سادہ اور متاثر کن ہے۔ ہم لوگ وہاں ہے ریستوران میں چلے جاتے ہیں اور فیق کی باتیں اور پروگرام پر عام تاثرات کا ذکر کرنے لکتے ہیں۔ جائے منگوالی ہے۔ دسنوی صاحب بار بار گھڑی کی طرف د کھے رہے ہیں۔ جہاز کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہم لا وَ بِحَ مِن لَكَي فرانسیسی انداز کی گھڑ کیوں ہے دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم جلدی سے بل بے کر کے نیچے اڑتے ہیں۔ جب تک سب نے فیض کو تھےرایا ہے۔ فوٹو گرافرمصروف ہیں ہر مخص جاہتا ہے کہ فیض کے ساتھ وہ اینے ایک ایک کمے كويادگارى بنوالے فيض وى \_ آئى \_ يى \_ لاؤنج ميں طلے سے بي \_ بھير نے بھى وى آئی لاؤ بخ پر دھاوا بول دیا ہے۔ میں آگے بڑھ کرفیض کے باس بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ مسكراكر كہتے ہيں۔" 'لوہم آپ كے بھو يال آگئے۔'' ميں يو چھتا ہوں۔'' كيسا نگا آپ كو یہ شہر؟ یہاں کے لوگ؟ " فیض خوش نظر آ رہے ہیں۔ جواب دیتے ہیں۔"بہت خوبصورت عجر آب لوگوں سے ایک جذباتی تعلق بھی تو قائم ہوگیا ہے جس طرح اس شہر میں ہمارا استقبال اور پذیرائی ہوئی۔ ایسا شاندار استقبال تو نداس ہے قبل یا کستان میں ہوا اور نہ ہی ہندوستان کے کسی ویکرشہروں میں۔ میں خوش ہوجاتا ہوں اور کا لج کے تا ٹرات کی کتاب آگے بڑھا دیتا ہوں۔ فیض کتاب کھولتے ہیں اور مشاہیر کی رائے پڑھنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آ نو گراف لینے والوں اور تصاویر کھنچوانے والوں کو بھی مستقیض کرتے جاتے ہیں بھر لکھتے ہیں.

" آج سیفید کالج کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ۔ یہاں کے اسا تذہ ، طلبہ سے ملاقات ہوئی، تعلیم و تدریس، علم و ہنر بیس اس ادارے کی کا مرانیوں اور اعزازات کا حال سنا اور اس ادارے کے علمی، ادبی ، ثقافتی کاوشوں سے یک گونہ طمانیت حاصل ہوئی۔ ان کے خلوص اور پذیرائی کے لیے تدول سے شکر گزار ہوں۔ ملمانیت حاصل ہوئی۔ ان کے خلوص اور پذیرائی کے لیے تدول سے شکر گزار ہوں۔ کرم کردی النی زندہ ہاشی کے ایمار دیمبر فیق

میں قوئی صاحب کے چبرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ بے حد خوش اور مسرور بیں۔ اٹنے میں ایک ساعد سیمیں آگے بڑھتا ہے۔'' پلیز ایک صفحہ پر ہمیں بھی آٹو گراف دلا دیجئے۔'' وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کراس کا آخری صفحہ فیض کے سامنے چیش کر دیتی ہے۔ دیتی ہے۔

یہ آرزو تو بڑی چیز ہے گر ہمدم وصال بار فقط آرزو کی بات نہیں میں جا بتا ہوں کے صفحہ بچاڑ کراس حور تمثال نگار کو دے دوں گر دسنوی صاحب

سال جو جما ہوں کہ تھے چھار سرائل حور متال نکار و و ہے دول عمر ہ نیار میں۔ نیار میں۔

''اس ساب ہے کوئی صفحہ بین بھاڑا جا سکتا۔'' '' پھر بیآ ٹو گراف ہے؟'' ''ووبھی ہم ہی رکھیں سے۔''

میں لاک کی طرف و کچت ہوں۔ اس کی ہمتھوں میں غصہ ہے۔ فیفل پھر دسنوی صاحب ہے ہوں میں مصروف ہوگئے۔ اس در میان گوہر جل کی افتر سعید اور کیف ہو پان آجائے ہیں۔ ہاتھی و لا نف اور جملے ہازی چس رہی ہے۔ فیفل کو پچھ وگ آ کے بتاتے ہیں جہاز روائہ ہونے والا ہے۔ فیفل ایر پورٹ انچاری کے ماتھ دوسرے رائے ہے جارہ جوئے ہیں اور ہم اوگ باہر نکل کر ریانگ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ وسنوی صاحب ریانگ پر پاؤں رکھے، ہار بار بے صبری سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور فیفل بنا سی طرف دیجھے جہاز کی طرف گامزن ہیں۔

دسنوی صاحب سے بیس کہتا ہوں۔''اب جیئے گر وہ وہاں سے نہیں بلتے۔' وہ
ایک بارادھر دیکھ تولیس مجر چلتے ہیں گران کی حسرت دل کی دل بی بیس رہ گئی اور جہاز
فیض کو اُردو شاعریٰ کے رقیب کی طرح اپنی آغوش میں لے کر ایک فاتحانہ'زوں' کی
آواز کے ساتھ فضا کی ہے کراں وسعتوں میں اڑ گیا، اور دھیرے دھیرے دور ہوتا ہوا

غائب ہوگیا مگر وسنوی صاحب ابھی بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں

ہم لوگ مضحل قد موں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور میرے ذہن میں فیض کی مسکراہٹ جگمگا رہی ہے۔ اس مسکراہٹ کو زیانے کے آلام و مصائب نے ایک بری غم آلود نریاہٹ اور بچوں کی طرح چیکی اور شریر فیانت عطا کر دی ہے۔ میں سوچن ہوں کہ بیمسکراہٹ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ، صرف ہندوستان اور پاکستان کی ہوں کہ بیمسکراہٹ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ، صرف ہندوستان اور پاکستان کی نئی نسل کے لیے نہیں بلکہ کرا جی ہے کیوبا اور کیوبا سے ٹو کیو تک رجعت برتی کی چلچلاتی دھوپ میں تیسری و نیا کے ادب اور سیاست کے لتی و دق ریگزاروں کے بیچوں بھی آلک گھنیرے در فت کی طرح ہے۔

خدا کرے نیش کی زندگی کے جراغ کی لو اور بڑھے اور بڑھے کہ اس کے اُجالے کے مماتھ مماتھ تر تی کا راستہ بھی بڑھتا اور نکھرتا جاتا ہے۔

## سرفراز اقبال

# دامن يوسف

میں ان خطوط کو شائع کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ہاں ، شاید کہی نہیں کہ یہ میری ذاتی دولت تھی اور اپنی دولت سے کون محروم ہونا جا ہتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر افضل اقبال اور اسلا مک یو نیورٹی کے ریکٹر ڈاکٹر افضل جیسے مہر بان دوستوں کے اصرار پر آج میں اس دولت کوسب کے حوالے کر رہی ہوں۔

اور مید فیصلہ کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ فیض جیسے لوگ اور ان کے اصول اور ان کے تنہائیاں، اور ان کے نظریات، ان کی سوچیں اور ان کی خواہشیں، ان کی بزم اور ان کی تنہائیاں، کہی اور ان کہی ہوتا کہ بید لوگ تو مجسم، قوم کہی اور اُن کہی ہوتا کہ بید لوگ تو مجسم، قوم کی امانت ہوتے ہیں تو پھر میں کیسے ان کی عقیدت میں گزار سے ہوئے کمول کی یاد کو اپنی ذاتی دولت قرار دے سئتی ہوں کے خوشہوکو مٹھی ہیں کس نے بند کیا ہے؟ اور پ ند کی روشنی صرف میر سے تنگن کی امیر تو نہیں روسکتی۔

آن اس دولت کو عام کرتے ہوئے جھے یہ اطمینان ضرور ہے کہ میرے دل میں جوعقیدت فیق صاحب کے لئے تھی ، اسے میں نے اپنے خطوں کے ذریعے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اس محبت اور عقیدت کے بدلے انہوں نے میرا مان بردھایا اور اپن خوشیوں اور اپن اواسیوں بیس مجھے بھی یاد کرکے یہ احساس دلایا کہ ان تک میری عقیدت میں عقیدت پینچ رہی ہے۔

ان خطوط کوفیق صاحب کے جاہتے والوں کے حوالے کرتے ہوئے میں اپنا یہ ۱۳۸۴

مان بھی Share کر رہی ہوں کہ ایسے عہد ساز صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اگر ایسے نوگ اپنائیت کا احساس دیں تو جھے جیسے عقیدت مندوں کو اپنی خوش بختی پر ناز تو کرنا چاہئے نا! میں نے جمیشہ دُ کھے چھیائے ہیں ، سکھ اور خوشیاں سب کے ساتھ Share پر کرنے کی میری عادت ہے ۔ آج میں اپنی اس عادت کو دہرارہی ہوں۔

میں نے یہ خط آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ حال دل بھی بیان کر ڈالا ہے۔ گر مجھے شدت ہے احساس ہے کہ میں اس سکون، طمانیت اور محبت کا کوئی کنارہ بھی اس کوشش کے دوران ظاہر نہیں کرسکی، جو مجھے ان خطوط کی صورت میں یوں ملاجیے دھرتی کو سات سمندر!

شہروہ لوگ جوفیض پروطن دشمنی کا لیبل لگاتے ہیں، وطن کی تؤپ ان خطوط میں محسوں کریں کہ وطن تو سب کی میراث ہوتی ہے۔ میں اویب نہیں اور نہ ہی ہیں اس کوشش کو اولی کارنامہ قرار ولانے کی خواہش رکھتی ہوں۔ لیکن'' وامن پوسف' سے اگر کچھ ذہنوں میں وطن وشمنی اور اصول پری کا فرق واضح ہو جائے تو یہی میری عمر بھر کی کہا ورفیق کے ویا ہے والول کی جیت ہے۔

'' وامن بوسف'' میں کچھ خط ابن انشاء اور جناب سبطِ حسن کے بھی شامل ہیں۔ میرے نزدیک بیضروری تھا تا کہ کچھ باتوں ک وضاحت ہو جائے جو دوسر کی صورت میں شاید میرے بجزقهم کے باعث ممکن نہ ہوتا۔

میں کہ جے اپنے جذبات کے اظہار کا سلیقہ نہیں، اگر اس کہ ب کو تر تیب ویے میں نہیں فوکر کی گئی ہوں تو ناوالف تر واب تحریر جان کر درگزر کر دیں کہ میں تو اس وقت بھی، جب فیض صاحب کی جدائی کا سانحہ گزرا، چنوسطری ضبط تحریر میں ندلا سکی تقی اور آج بھی ان کی وائی جدائی کے صدمے یاد کرتی ہوں تو فقۃ ان بی کی نظم کے میمرعے دہرالیتی ہوں، جوایک بارانہوں نے اپنے خط میں لکھے ہے اس وقت تو یوں لگتا ہے اب یکھ بھی نہیں ہے اس وقت تو یوں لگتا ہے اب یکھ بھی نہیں ہے مہتاب نہ سورج نہ اندھرا نہ سوریا

آنکھوں کے دریجے میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا شاید وہ کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو گلیوں میں کسی حوالی آخری پھیرا شاخوں میں کسی حیاب کا اک آخری پھیرا شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آکے کرے گا نہ کوئی خواب بیرا اب آکے کرے گا نہ کوئی ربط نہ رشتہ اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ ابنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا ابنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا ابنا کوئی میرا کے کا نہ کوئی سخت کڑی ہے ابنا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے لیکن میرے دل، یہ تو فقط ایک تی گھڑی ہے گئی میرا کہ ہے کو تو اک عمر بیڑی ہے ہیں گھڑی ہے کہ تو اک عمر بیڑی ہے ہیں کرو، جینے کو تو اک عمر بیڑی ہے

ان آخری دومصرعوں کو یاد کر کے جھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیے فیق صاحب جھے دُکھی جان کر پر جانے کی کوشش کررہے ہیں۔

اس كتاب كى ترتيب كے لئے بحرصد لقى اور تدوين و بحيل كے لئے خالد شريف اور مستنصر جاويد كى شكر گزار ہوں۔ اپنے شوہر محمد اقبال كى بھى ممنون ہوں جن كے تعاون كا بھى شكر گزار ہوں۔ اپنے شوہر محمد اقبال كى بھى ممنون ہوں جن كے تعاون كا بھى شكريدادا تعاون كے بغير شايد ہدسب بچھ ممكن نہيں تھا۔ يبال اپنے ان احباب كا بھى شكريدادا كرنا جا ہتى ہوں جن كے مشورے قدم قدم پر ميرى را ہنمائى كرتے رہے۔

— سرفراز اقبال ۸/اگرت ۱۹۸۸ء

یه ۱۹۷۶ کی بات ہے۔

کوئٹ میں ماری اور اپریل کے اداس مینے دھیمی رفتار سے گزرتے جارے تھے۔ میرے مکان کے آنگن میں بادام کے درختوں پرسفید پھول خاموش موسموں کی جاپ سنتے رہتے تھے۔ ہوا میں بے نام رتول کی باس رجی ہوئی تھی اور آنے والے موسموں کا انتظار پچھے زیادہ بی جان لیوامحسوس ہونے لگا تھا۔ بھی کہھ رتو ابیامحسوس ہوتا تھا جیسے صدیوں سے کھڑے پہاڑ انتظار ختم کرے اب اپنے گھروں کو واپس چل ویں گ شام ہوتے بی بیاحساس اور زیادہ شدید ہونے لگتا تھا۔

میں میں موسم کافی اور کہ بول کے ساتھ بسر کرنے کو تربیج وی کھی۔ اچھا شعر بمیشہ سے میری کمزوری رہا ہے۔ میں شاعر کے تج بے ک کیفیت کو کافی کڑوا ہن میں آمیز کرکے آہتہ آہتہ رگول میں اتارنے کو سب سے بڑی تفری بھی بول رشروع سے بی میری زندگی کا ماصل

#### فرانحة وكتاب وأوشنه وقمنه

رہا ہے اور ش ید زندگی کی جانب ای رویے نے آنے والے دنوں میں ایسے ایسے گہر ہائے آبدار میری جیمونی میں مجر دئے ، جنبوں نے میر کی چری زندگی وتا بناک بنا دیا۔ ایک دن اچا تک فون کی گفتی بجی ، میں نے بچ جیما سے ''کون؟'' جواب ملا .....'' فراز بول رہا ہوں۔''

فرازے ہمارے گھرائے کے پرائے تعدقات ہیں۔ وہ کورہاتی '' آئی میں تمہماری بات ایک ایسے شخص سے کرا رہا ہوں جس کی تم مداح ہو۔'' میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔'' گھرتم بول کہاں ہے رہ ہو؟'' آواز آئی ''میں تو لا ہور ریڈ یو اشیشن سے بول رہا ہوں ہبرہال تم فیق صاحب سے بات کرو۔۔۔۔۔لوہ کرو بات اب۔''

فيض صاحب.....!

بجھے یکدم باوام کے پھول تالیاں بجاتے ہوئے محسوں ہوئے جیسے فاموش گزرتا موسم مسکرانے لگاہو، بہاڑوں نے ایک گہرا سانس لیا ہو اطمینان کا سانس! اس ونت میرے سامنے چند کتابیں پڑی تھیں۔ان میں سے ایک ''دست صبا'' بھی تھی۔ تب مجھے اس چھوٹی می کتاب کے سارے الفاظ ہاتھ کی لکیروں میں اترتے محسوس ہوئے۔ ای کیے گہری نیند میں ڈونی ہوئی سرگوشی میرے کان میں اتری۔''فیض'' آواز نے کہا تھا اور بیاس کی آواز تھی جس کی میں برستار ہوں۔

''بیلو۔'' دور ہے آتی ہوئی آواز پچھ اور قریب ہوگئی تھی۔''بیلو؟'' کیے مخاطب کروں، کیا کہوں '' ہے کہال تمنا کا دومرا قدم یارب'' فرازتم بہت خراب ہو، بچھے بتا تو دیتے ،فیقل صاحب ہے بات کرنے کے لئے میں پچھلفظ اور حواس تو جمع کر لیتی ۔ مجھے تو جس میں شخنڈی بھوار نے اچا تک آن لیا تھا۔ درمیان ہے آندھی غائب تھی۔ مجھے تو جس میں شخنڈی بھوار نے اچا تک آن لیا تھا۔ درمیان ہے آندھی غائب تھی۔ میری آواز واپس مل گئی تھی، اطمینان کا گہرا سانس اور میں نے کہا تھا دیا تھی۔ مجھے میری آواز واپس مل گئی تھی، اطمینان کا گہرا سانس اور میں نے کہا تھا '' فیقس صاحب، السلام علیم !'' ووبارہ ضاموثی کا طویل وقفہ، اور بہ طوالت صرف میں محسوس کرسکتی تھی۔ ورنہ دومری طرف ہے کئی جواب آنے ہے پہلے میں کہہ رہی تھی دن کی شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن ای شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن ای شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن ای شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن ای شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن ای شوخ روائی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ ''فیقس صاحب! آپ زیادت میں تین دن رو کر چلے گئے ، مجھے بعد میں معلوم ہوا ورنہ میں ضرور طنے آتی ۔''

ووسری طرف سے وہی نیند میں ڈونی ہوئی شفقت سنائی دی۔''لو بھئی، ہم تو سوچتے تھے کہ صرف ک۔ آئی۔ ڈی۔ ہمارے چھیے پھرتی ہے۔ اب پیۃ چلاتم جیسے لوگ بھی بھی کام کرتے ہیں۔اچھاا پنا تام تو بتاؤ!''

جس کی خواہش تھی اس کے اچا تک لل جانے کی خوتی نے میرااعماد بڑھا دیا تھا۔
''جی! آپ فراز کوعزت سے بلا لیجے!'' اور انہوں نے فراز کوعزت سے بلاکر ریسیور
دوبارہ اے تھا دیا اور میں اتنا بھی نہ کہہ کی کہ میرے قاتل، مرے دلدار مرے پاس رہوا!
''صرف اتنی می بات کرنی تھی فیض صاحب ہے؟'' مجھے فراز کے لیجے میں
طئز لگا تھا۔

''لیکن میہ نیچ میں تم کہاں ہے آن شیکے؟ میں نے تو ابھی فیق صاحب کو اپنا تام بی بتایا تھا۔''

''لیکن تمہارا نام ایبا تو نہیں کہ جے من کر بات آ گے نہ بڑھ سکے۔''

''نہیں ، انہوں نے میرا نام پوچھا تھا۔ میں نے کہہ دیا فراز کوعزت سے بلا کیجئے۔ عزت لینی سر (Sir) اور فراز سرفراز''

''اور فیض صاحب نے بڑی عزت کے ساتھ ٹیلیفون میری طرف بڑھا دیا۔'' میہ کہد کر فراز نے حسب عادت زور دار قبقہد لگایا اور ٹیلیفون بند ہو گیا۔

فراز نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہارا نام ایبا تو نہیں جے س کر بات آگے نہ بڑھ سکے۔ بات آگے بواجس برق سکے۔ بات آگے بواجس اور بول میری زندگی کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کے روز وشب بیں ان چند لمحول کی گفتگو کا بڑا گہرا اور مستقل تعلق رہا۔ پھر اس کے بعد تو میرے لئے فیق صاحب کی باتیں، جس کے باتت موسموں بیں ہمیشہ ٹھنڈی پھوار کی مائندر ہیں۔

فیق صاحب کا فون ریسیو کرنے کے بعد میری اس روز کی حالت کوئی نہیں جانتا۔ اپنی باتوں اور اپنے انداز سے فیق صاحب مجھے کتنے معصوم لگے تھے، اور میراجی جانا تھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھ کر شگفتہ بچولوں اور معصوم چڑیوں کو دیکھتے ہوئے ساری عمر گزار دوں یا پھر اڑتے بادلوں کی نر ماہث سے اپنے مکان کی دیواروں پر اتنی بار فیق صاحب کا نام تکھوں کہ دیواریں اور بادل دونوں فتم ہوجا کیں۔

میری سوچ کی ای جا گویٹی میں سال نے اپنی آ تکھیں موند لیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سال کو اتنی تیزی ہے گزرتے نبیس دیکھا۔

پچھ عرصہ بعد کرا چی جاتا ہوا۔ وہاں کا موسم مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ لیکن اس بار کرا چی کے کسیلے موسم کا مزاج کچھ بدلا بدلا ساتھا۔ میں نے فیض صاحب کوفون کیا، وہ ان دنوں' عبداللہ ہارون کا لج' کے برئیل تھے۔

"فیض صاحب، ٹھیک ہے ہمیشہ پیاسا ہی کنوئیں کے پاس جاتا ہے۔لیکن کیا آج ایبانہیں ہوسکن کہ جذبے کی صدافت کنوئیں کو سرکا دے اور میری آپ سے ملاقات کی خواہش یوری ہوجائے؟"

یہ سنتے ہی انہوں نے ایک معصوم سا قبقہد نگایا جیسے کہدرہے ہول. بس، اتنی

ذرای بات۔ جیسے انہیں اس سے زیادہ مطالبے کی توقع رہی ہو۔ '' ٹھیک ہے بھئی، ہم پانٹی بچے انٹر کان پہنچ جا کیں گے۔'' '' جی شکر مید! میں لاؤنج میں انتظار کروں گی۔'' اور یونے پانچ بچے میں انٹر کان کے لاؤنج میں تھی۔

میں نے بھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ انتظار کرنے کی جھے عادت نہیں کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ انتظار کرب کی سب سے تنظین منزل ہے۔ تو گویا میں نے تنظین منزلوں کی طرف سفر کا سفاز کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، اور مجھے یوں لگا تق جسے میں خواب میں چل کر یہاں تک بہنی ہوں۔

"بہال فیض صاحب کیوں آئیں گے اور وہ بھی میرے لئے؟" شک نے کرب
کا دروازہ کھول ویا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دروازے سے اندر جما تک کر
دکھتی اچا تک میرے سامنے سفید فو کس ویکن رکی، دروازہ کھلا، اندر سے ایک شخص
اترا۔ ووی م سا آ دمی تھ گر مجھے منفرا اگا۔ جیسے وہ سب جیس ہوگر کوئی اس جیسا نہ ہو۔
میں نے دیکھا، شک کے سارے دروازے بند ہو چکے شے اور میں نے یقین کر بیا یہی
فیض صاحب ہیں۔

میں نے آگے بڑھ کر اپنا تھارف کرایا۔ میری بہن اور بہنوئی بھی ساتھ تھے، وہ بھی ملے۔

فیض صاحب فاصے خوش دکھائی دیتے تتھے۔ مجھے سکون اور حوصلہ میسر آیا۔ ہم ایک نیبل پر آگر بیٹھ گئے اور جائے کے لئے کہا، ساتھ میں یا تیں بھی ہ، تی رہیں۔

> یں نے بوجھا تھا۔'' آپ کراچی میں کیوں رہتے ہیں؟'' وہ حیرت سے بولے۔'' کیا مطلب!''

'' آپ کولا ہور بیل رہنا جا ہے' ، وہاں کا موسم بہتر ہے آپ کے لئے۔'' بیس نے وضاحت کی۔وہ یولے۔ '' جم ابوب دور حکومت میں دوسال باہر رہ کر آئے تھے، واپسی پر جہاری دوست شوکت ہارون نے اصرار کر کے جمیں سہیں روک لیا، اور جم ان کی خواہش پر رک گئے، ویسے اب جا کمیں گے لا ہور۔۔۔۔۔!''

چھوٹے چھوٹے وتفول کے ساتھ ای طرح کی جھوٹی چھوٹی اور معصوم باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ویٹر بل لے آیا۔ سیج کہتی ہوں، بجھے یوں لگا جیسے ابھی اس نے جائے بھی مرو نہ کی مواور پہلے ہی بل لے آیا ہو۔ میں نے بچھ کہنے کے لئے لب جائے بھی مرو نہ کی مواور پہلے ہی بل لے آیا ہو۔ میں نے بچھ کہنے کے لئے لب کھولے بنے کہ فیش صاحب نے ہاتھ بڑھاکر بل لے لیا۔

" لکیکن ہمیں بیبال آئے ہوئے دریر ہی گنتی ہوئی ہے کہ بیا ا

ائ روز بہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے وقت کو پر لگا کر اڑتے ویکھا۔ میں نے فیض صاحب سے ضد کی کہ بل میں ادا کروں گی۔

" جم جب تمبارے شہر میں آئی سے تو فاطر کر لین، اب نبیں۔ " فیفن صاحب نے بڑی شفقت ہے منع کر کے بل ادا کر دیا۔

سے الہی ملاقات تھی جو ختم ہوگئی تھی۔ ایک عام سی ملاقات لیکن میرے دل،
میرے ذہان پر اس ملاقات کا جو نقش ثبت ہوا، اس کے بعد ہونے والی ملاق تیں اسے
ماند نہ کر سکیس ۔ کتنا خاص آ دی ، کتنا عام سا لگتا ہے، میں نے سوچا تھا۔ کوئی ناز کوئی اوا
بڑے آ دمیوں والی نہیں۔ اس روز فیض صاحب ہے ال کر مجھے ایک لحظ کے لئے تو یوں
لگا تھا جیسے کسی قدیم یونانی و یونا کا بُرت اچا تک اپنی آ تکھیں جھیکنے لگا ہو۔

میں نے واپس کوئٹہ جا کرفیق صاحب کو کراچی قط لکھا جس میں ان سے تصویر کی فر مائش بھی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا

الاين كالمساؤعا!

آ ب کا خط بہت ون ہوئے ملا تھا، لیکن کوئی تصویر ہاتھ نہیں آ رہی تھی ۔ بیشوق یا تو ۹۸۹ فلمی ستاروں کو ہوتا ہے یا نو جوانوں کو کہ 'Fans' کے لئے بہت ی تصویریں بنواکر رکھیں۔ بہرصورت آج بیتضویر دستیاب ہوئی جو بھیج رہا ہوں۔ آپ کی محبت اور ضوص سے بہت دل خوش ہوا۔ انشاء اللہ پھر بھی ملاقات ہوگی اور تم نے اپنا بورا نام بھی نہیں لکھا، اب کے لکھ دینا۔

فقط ......فلص فیض

۲۲/۱کوير

عزيزي مرفراز!

آپ کے دومخضر خطوط ملے تھے۔ آپ کی قرمائش ملفوف ہے، خاص اچھی نہیں۔ لیکن جمیں فلم اسٹار ہونے کا دعویٰ کب ہے؟ وہ تو جوائی میں بھی نہیں تھا۔

میں مری سے والیسی پر رات بھر کے لئے پنڈی تھمرا تھا۔ آپ کا پند اور وقت غیر مساعد تھے۔ اس لئے ملاقات نہ ہوسکی۔ اب بھی آنا ہوا تو آپ کو پہلے سے مطلع کرنے کی کوشش کروں گا۔

ادب اور ادیوں سے آپ کی شکایات کی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن زندگی یا زمانے سے شکایت کے شکایات کی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن زندگی یا زمانے سے شکایت کے نہیں؟ اور اس کے باوجود شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اقبال صاحب اور بچوں کو دعا۔

فقط · مخلص فيض

کراچی، ۱۰ فروری

عزيزى سرفراز!

آپ کا خط ملا۔ بھئ شکایت تو مجھے کرنی چاہئے تھی۔ آپ کوشکوہ کیبا؟ جس رات موہ میں وہاں پہنچا ہوں اس سے اسکلے ون اقبال کا فون آیا کہ آپ نوگ شام کو آئیں گے۔
چنانچہ میں نے انتظار کیا۔ اس سے اسکلے ون میں قریب قریب سب وقت اسلام آبو میں تھا۔ شام کو ٹوٹ کر پھر انتظار کیا۔ ہوٹل والوں سے بھی دریافت کی کہ کوئی پیغام تو منیس ہے، تو جواب نفی میں ملا۔ بفتے کی صبح اقبال کوشیلیفون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دفتر ہی منیس آئے۔ جھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے باہر چلے گئے۔ اس سہ پہرکو منیس آئے۔ بھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے باہر جلے گئے۔ اس سہ پہرکو میں چلا آیا۔ اس لئے ملاقات ند ہو کئی، جس کا افسوس ہے۔ بہرطال تمہاری میز بانی میں چلا آیا۔ اس لئے ملاقات ند ہو کئی، جس کا افسوس ہے۔ بہرطال تمہاری میز بانی صد بھی بوری ہو جائے گی۔ سار فروری تو اب یہیں گزرے گی، لیکن اس کے بعد جب بھی طلع ہوئی، تمہیں مطلع کر دوں گا۔
اقبال صاحب اور بچوں کو دعا !

فقط فيض

1717575

افسوں ہے کہ آئ ایک بج ہماری پھرطلی ہوگئی ہے۔ اس لئے تنہیں کھانا نہیں کھانا میں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا کہ سکیں گے (اور تنہیں اطلاع دینے کی بھی کوئی صورت نہیں)، اس لئے تم شام کو پانچ ساڑھے پانچ یاکل صبح نو دس بجے تک ملاقات اٹھارکھو۔ Sorry۔

نىپ قىض

14-0A-4Y

کیوں بھائی ،تم لوگ جمیں بھول گئے؟ بالکل بھول گئے ، بے مہر نکلے ، بے وفا نکلے ۔ فیض صاحب کے واپس آ جانے کا اور وہاں موجود ہونے کا بیمطلب تو نہیں کہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔سورج اپنی جگہ ، جانداپی جگہ، چیموٹے موٹے سمارے اپنی جگہ۔ بعض ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں کے سوری ہوتا ہے نہ جیا اس کے سوری ہوتا ہے نہ جیا اور دل نہ جاند ہوتا ہے۔ بس سماروں کو ویکھے کر اور گن کر دل بہلانا پڑتا ہے۔ بلکہ سمنے اور دل بہلانے کے لئے تارے زیادہ الیجھے رہتے ہیں۔ سوری صرف ایک ہے، جیاند بھی ایک ہے اے کارے کریاں تک گئے۔

پاکستان میں گری ہے۔ موجم کی بھی، سیاست کی بھی، روز ہے بھی ہیں۔ یہاں موجم خوشگوار ہے، سازگار ہے اور شنڈا ہے۔ ہر طرح کا آرام ہے اور اپنی پندکا آرام ہے۔ پھر بھی دل مضطرب اور بے کل رہتا ہے اور کچھ لکھنے لکھانے کا Incentive نظر نہیں آتا۔ بھارے پاکستان آنے تک بھارے چند پڑھنے والے بھی قراموش کر پی بول گے۔ فیر، بھم ان کو فراموش کر دیں گے۔ ویسے کون سا بھم کو ان سے دودھ ملت ہول گے۔ فیون بھی تو المامنا کرنے کی خوابش ہے۔ فنون جھے تو ملائیں۔ نہ اے بڑھنے، دیکھنے اور اس نظم کا سامنا کرنے کی خوابش ہے۔ لیکن پاکستان سے کئی توگوں کے خط آئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کرا بی ہیں ہے۔ لیکن پاکستان سے کئی توگوں کے خط آئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کرا بی ہیں باسٹی سال کے، شاعر ہیں، کنوراعظم خال خسروی۔ انہوں نے بھی ہے۔ سالوں کی پیشش باسٹی سال کے، شاعر ہیں، کنوراعظم خال خسروی۔ انہوں نے بھی پڑھ کر بڑے کی ہے۔ نیرائحس جعفری نے بھی پڑھ کر بڑے کی ہے۔ اور اضطراب کا خط لکھا تھا۔ بس بیدونت وقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیمے کا تصور دلاسے اور اضطراب کا خط لکھا تھا۔ بس بیدونت وقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیمے کا تصور کرکے بول آتا ہے جب بیکھی تھی۔

میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس میں دیی (میرا چھوٹا بیٹا ندیم) کے نام علیحدہ خط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس میں تو نہیں نکالے؟ اخبار میں دیکھا کہ ڈاکٹر ایوب مرزانے کوئی کتاب فیق پر لکھی ہے۔ وہ کتاب مجھے بجواؤ ہم بجواؤ کہ فیق صاحب بھوا کیں ، یا ڈاکٹر ایوب مرزا بھوا کیں ۔خود فیق صاحب کا ارادہ لوٹ کر آنے کا تھا۔ یعنی وہ تو حضرت دائے ہیں، جہاں ہیڑھ گئے۔

تین صفح ہو گئے۔ اب آ کے تمہارا خط آنے پر۔ شہاب صاحب بھی کابل سے اسلام آباد والیس آئے ہوں گے۔ ان کا ارادہ غالبًا اکتوبر میں آنے کا ہے۔ پھر مزے اسلام آباد والیس آگے ہوں گے۔ ان کا ارادہ غالبًا اکتوبر میں آنے کا ہے۔ پھر مزے رہیں گے۔ اس دوران الفت میں دیکھنا، اپنا ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہرتیم کی چوری

پر کاٹا جا سکتا ہے۔ سینہ زوری پروونوں کننے جا بئیں۔ کوشش کریں گے کہ کوئی بہانہ کر کے سال کے آخر میں ایک چکر پاکستان کا لگا ئیں۔ لیکن اب کے ہمیں انٹر کا ٹی نینل میں کون تھہرائے گا اور بوجوہ اس کے علاوہ کہیں تھہرنے کو جی نہیں جا ہتا۔
مفتی سے بات ہوئی ہے؟ ورجہ بدرجہ سب کوسلام۔
اور حصہ رسندی سب کو بیار۔
صحت کی فکر نہ کرو، ٹھیک جا رہی ہے۔

ابن انتاء

Hotel New Stanley Kımathi Street Naırobi 28/10

عزيزي مرفراز اينذكو.

9/11

#### 1717575

بحثی تم سے یہاں بھی پیچھائیس چھوٹنا۔ کل شہاب صاحب نے ابن انتاء کے خط کے ساتھ اخبار لاکر دیا جس میں تمہاری بہت خوبصورت تصویر چھپی ہے۔ لکھنے والے کا نام پڑھ کر ڈاکٹر کی تم سے اور بھی لیکی لڑائی ہو جائے گی۔ یہاں دن رات بہت مصروفیت میں گزر رہے ہیں۔ خیال تھا یہاں کسی سے جان پیچان ٹیس ہے، لیکن میر بانوں کا ایسا تانیا لگا ہوا ہے، تم الگلے ہفتے تک Booked ہیں۔ بہت ایکے لوگ

### ہیں۔تمہاری ایک فر مائش تو معلوم ہے۔ پچھاور بھی جا ہے تو لکھ دو۔

فيض

لندن

#### پيارے دي جي!

کل پرسول تمہارا خط طار تمہاری امی وغیرہ ہمیں یاد کریں تو ہم خاص Flatter نہیں ہوتے۔ وہ تو ہرابر کا دوستانہ ہے۔ لیکن اگر تم نے یاد کیا تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے۔ اور بھئی، گھر لوٹے کو تو ہم خود بہت بے چین ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگول نے ہمیں جس کام میں گرفآر کر رکھا ہے، وہ ان کی غفلت کی وجہ ہے ختم ہونے ہی میں نہیں آتا۔ پچھ دن گاڑی چلتی ہے تو وہاں سے چیے آنے بند ہو جاتے ہیں اور کام رک جاتا ہے۔ بہرصورت آج ہم نے لکھ دیا ہے کہ اب ہم اور نہیں کھر یں گئریں جو ردن کا کام ہیں گئریں ہے۔ وہاں سے گھر کی راہ لیس کے اور رائے ہے۔ وہاں سے گھر کی راہ لیس کے اور رائے ہیں ہیں جہیں و کہتے جا کیں پر بارہ تیرہ جون کو یبال سے گھر کی راہ لیس کے اور رائے ہیں جہیں و کہتے جا کیں گے۔

یہاں اب ہو کرموسم کچھ خوشگوار ہوا ہے اور ہمارے فروری ماری جیسی کیفیت ہے۔
سب مخلوق کو ملکہ کی جو ہلی کا بخار چڑھ رہا ہے۔ ویسے تو ہم بھی M.B.E. کی حیثیت
میں ملکہ کی گارڈ ن پارٹی میں جا سکتے ہیں، نیکن ہمیں جنا بہ کی صورت کوئی ایسی بہند نہیں۔
امی کے خط بھی مل گئے ہیں۔ تم جواب میں ہماری طرف سے بیار کر لین (اور باتی سب کوبھی)۔ اگر کسی کی کوئی فر ماکش ہے تو ابھی سے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے سب کوبھی )۔ اگر کسی کی کوئی فر ماکش ہے تو ابھی سے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے سب کوبھی )۔ اگر کسی کی کوئی فر ماکش ہے تو ابھی سے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے سب کوبھی )۔ اگر کسی کی کوئی فر ماکش ہے تو ابھی سے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے سب کوبھی )۔ اگر کسی کی کوئی فر ماکش ہے تو ابھی سے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے ہیں۔ اُنٹی ملاقات پر ا

فيض

بياري سرفراز!

بہت زمانے کے بعد تمہارا دوسرا خط بہاں آن کر ملا۔ پچھ تسکین ہوئی۔ تہہیں ایک خط اور پچھاشعار پروفیسر سجاد ملک (P.N.C.A) کے ہاتھ دو تین ماہ پہلے بھوایا تھا۔ نہ جانے وہ خط تمہیں ملا کہ بیں۔تمہارے خط کے بعد آج ایک خط اپنے دوسری ویمی (نديم) كا بهاولپورے آيا ہے۔اے بھی لکھ رہا ہوں۔ بينا (ميري بيني ثمينہ ياسمين) سے تو خیراب کئی ہوگئ ہے۔ مانو (میری بٹی غزالہ شاہین) اور غالب (میرا بیٹا) سے البتہ کوئی لڑائی نہیں۔ اس لئے کہ وہ اب معتبر لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہاں Hawai میں اتنی دوستیاں ہو گئی ہیں کہ مانو بیباں آنا جائے تو ہر وقت ہی بلا سکتے ہیں۔لیکن سن ہے کہ یباں کی یو نیورٹی میں ڈاکٹری کی تعلیم کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ ا کرچه دوسری آسائشیں بہت ہیں۔ ایک آدھ اور یونیورٹی میں بھی کچھ یاد اللہ ہو گئی ہے۔ وہاں آگر بات کریں گے۔اپنے سفر کا بیآ خری مرحلہ ہے۔ ایکلے ہفتہ یہاں ہے روائلی ہوگی۔ داشتنن میں سمارتاریخ کو ایک تقریب ہے۔ شاید راستے میں ایک آ دھ جگہ رکنا پڑے، نیکن اس ماد کے آخر میں ببرصورت گھر بہنچ جا کیں گے، اث ۽ ابتد ہم نے اقبال (میرے شوہر) کے بارے میں پھھ بیل نکھا؟ ایران کا تو قصہ یا کے ہوگیا، اب کہیں اور زُرخ کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہاں بھی''دکل من علیہا فان'' ہو جائے۔ يبال پر گھر كى خبر اول تو آتى نبيس، اور كچھ جھيتا بھى ہے تو محض دل جلانے كے لئے۔ خیر''جو بکھ خدا دکھائے سو ناچار و کھنا۔'' اور بیہ پیچارے جوش نے س کا کیا بگاڑا تھا یا ہم نے۔اگر چہ ہم نے تو فقیروں کی صدا ابنا لی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھیا جو نہ دے اس کا بھی بھل۔ لینی جو احیما ہے اس کا بھی بھلا جو بُرا ہے اس کا بھی بھلا۔ اپنوں اور مرابوں کی دوئی اور محبت ہے اتنا کچھل چکا ہے کہ حریفوں کا کیا گلہ کیجئے۔ القد کرے کہاہیے دلیں اور لوگوں پر کوئی اور افتاد نہ پڑے۔

باری سرفراز!

بر مزے کی بات ہے کہ تہمیں خط لکھیں تو جواب دیمی کی طرف ہے آتا ہے۔ اس لئے ہم بھی یہ خط اس کے بے پر بھیج رہے ہیں۔اس نے تمہاری اداس کا لکھا ہے۔ طاہر ہے کہ بردیس میں صورت حال اور بھی ابتر ہے، لیکن مجبوری کے ہاتھوں ہم نے لکھا تھا کہ" بیہ چار دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔" لیکن وہ تو اپنے وطن کے جیل خانے کی بات تھی۔ پتہ چلا کہ پردلیں کے جارون آزادی اور آسائش کے باوجود زیادہ كڑے ہوتے ہیں۔ اگر چداب يمبال بهار كاموسم ہے اور دوست احباب سے ملنے كے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں۔لیکن پھر بھی صبح آنکھ کھنتی ہے تو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ یبی جی جا ہتا ہے کہ ' کیٹے رہیں،تصور جاتاں کئے ہوئے''۔ خیر ۔ یددن بھی گزر جائیں گے۔ مانو کی بات کی تفصیل لکھ دو، کب اور کس ہے۔ زیادہ دل اجات ہوا تو شاید ہم لوث ہی آئیں۔کینیڈا جانانہیں ہو سکا۔ ہندوستان ، امریکہ، ہنگری ، جرمنی جاروں طرف ہے دعوتیں ہیں لیکن اول تو اب یقول غالب ''مہوس سیر وتماشہ کہ جو کم ہے ہم کو' اور دوسرے دل جاہتا ہے کہ آوارہ گردی کی بجائے ایک جگہ ٹک کر کوئی کام كريں۔ول سے فيصله كرنے كى كوشش كررہے ہيں۔اگر مانوكى شادى جلد طے ہوئى تو اے اکیلے پردیس کیے بھیج دوگی؟ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جا کر اس کا گھر وغیرہ تھیک کرنے میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جو کا منہیں آتا ہو، ہم سے یو چھ لین!

بهت ساییار! نیش

بیاری سر قراز!

ہم دو تین روز ہوئے یہاں بہنچ ہیں۔تمہارا پرانا خط بھی رکھا ہوامل گیا۔ اس دوران ہند دستان تو رکنا شہو سکا، البتہ تا جکستان اور از بکستان، قزاقستان میں دو تین ہفتے بہت التھے گزرے۔خاص طور ہے تا جکستان میں، جہاں ان کے تو می ادیب کی عمد سالہ بری منائی جاری تھی اور بہت سے ملکوں کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ ایک آ دھ تقریب تو بالکل پاکستان کی نذر ہوگئی ۔ لیعنی علامہ اقبال کا کلام گایا گیا۔ ہمارے نام ان کے ایک مشہور شاعر کی نظم پڑھی گئی۔ پھر ہماری کچھ چیزوں کا ترجمہ گایا گیا اور آخر میں ''سوشی دھرتی '' متہمیں یا د ہوگا ان کا طا کفہ (ادارہ ثقافت پاکستان کی دعوت پر آنے والا ایک دھی ثقافت پاکستان کی دعوت پر آنے والا ایک دوی ثقافت پاکستان کی دعوت پر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے والا ایک دوی ثقافت باکستان کی دعوت بر آنے تھا۔ وہی دوی بیان آنا تھا۔ وہی دوی بیان آنا ہے۔

یباں سے اس ماہ کے آخر میں غالباً کینیڈا جاتا ہوگا، شاید امریکہ بھی۔ واپسی پر ہندوستان کا دورہ کھمل کریں گے اور اس کے بعد اللہ بالک ہے۔ ویسے تو ہر جگہ مسافر نواز بہت ہیں اور آرام سے گزررہی ہے۔ لیکن گھر سے ایک لمبی غیرحاضری ہے بھی بھی ول دکھتا ہے اور آپ لوگ اکثر یاد آتے ہیں۔ اگر اقبال ایران چلنے گئے ہیں اور ویکی لا جور میں ہے تو تم بہت تنبا ہوگ ۔ لیکن سے دن بھی گزر ہی جا کیں گے۔ پنجا بی شاعر کے بقول دن ہو تھی اور قبل کے بینا اور ویک کا خول میں ہے۔ پنجا بی شاعر کے بقول دن نوٹھکانے رکھئے '۔ الیس نے لکھا ہے کہ بھی بھی تمبارا شیدیفون آتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہے۔ اچھی بات سے ہوکہ تم مینا اور مانو کوجلدی سے امریکہ روانہ کر دو۔ بلکہ انہیں ماتھ لے جاؤ۔ راسے میں کہیں نہ کہیں مات کو جائے گے۔ ڈاکٹر (ڈاکٹر ایوب مرزا) اور شیریں کو بیار پہنچا دو۔ میں انہیں خود بھی تکھوں گا۔ ایک نظم بھی من لو

## ول من ، مسافر من

مرے دل، مرے مسافر
ہوا پھر سے نظم صادر
کہ وطن بدر ہوں ہم تم
دیں علی علی صدائیں
دیں علی علی صدائیں
کریں رخ محر محر محر ک

کی یار نامہ پر کا ہر ایک اجبی سے پوچھیں جو پنتہ تھا اپنے گھر کا م کوئے تاشناسال ہمیں دن سے رات کرنا میمی اس سے بات کرنا ہمی اُس سے بات کرنا جو ملا نہ کوئی پُرسال يم التفات كرنا و جمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے وب غم يُري بلا ہے" ہمیں ہے بھی تھا تنیمت جو کوئی شار ہوتا "جميس كيا نُدا تما مرنا اگر ایک بار ہوتا"

وارجون

بیاری سرفراز!

تہارا خط ملاء میرا دوسرا خط بھی تمہیں پہنچ گیا ہوگا۔ جوتم نے لکھا ہے کیفیت اپنی بھی پہنچھ ولیک ہی ہے۔ تہاری عادت ہمیں بھی اتنی پر پہنچھ ولیک ہی ہے۔ تہراری عادت ہمیں بھی اتنی پر پہنی ہے کہ آ کھ کھلتے ہی ''صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں ک'' کامضمون ذبن میں آتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک آدھ یا داللہ یہاں پرتھی۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ میں آتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک آدھ یا داللہ یہاں پرتھی۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ پرس اور پہنچہ لندن سے بی کافی بھر گیا ہے۔ اس لئے اسکالے ہفتے چند دنوں کے لئے بیرس اور

فرانس كا ارادہ ہے۔ وہاں ہے لوٹ كركہيں اور كا سوچيں مے ليكن پية يہيں كا رہے گا۔ سنا ہے اس سال آپ کے بہاں بہت گری بڑی جوشاید عذاب البی کا اشارہ ہے۔ حالانكه يبال والے شديد سردي كو اس كى علامت سجھتے ہيں، اور اس سال جب ہم يهال ينجي تو واقعي بهت سردي تھي۔ اب موسم مزاج يار کي طرح ہے۔ ايک دن بارش، ایک دان دحوب، کل لا مور میں تھیمی اور میزو (فیض صاحب کی بیٹیاں، سلیمہ ہاشی اور منیرہ ہائی) سے بات ہوگئ تھی۔جس سے شفی ہوئی۔

مانو کی بات عالبًا اب تک طے ہوگئی ہوگی جس سے پچھ تنہارا بوجھ ملکا ہو جائے گا مینا تو اپنا انتظام خود ہی کرے گی۔ اقبال کا جانا ہوا کہ نہیں ، یا اب مانو کورخصت کر کے جا کیں گے؟ تھوڑی بہت تگ بندی ہو جاتی ہے۔ پھی مجوار ہا ہوں، پچھ بھر بھیج دوں گا۔

بهت ما پیار فيفق

> يارے دي! يراني عيدمبارك (ليعني سب لوگوں كو)

یا نج جھ دن مہلے عیدے الکے روز ہمیں تہارا اور تمہاری ای کا خط ملاتھ جس میں تہماری امی نے لکھا تھا کہ وہ اور مانوعید کے بعد لندن جا رہی ہیں۔لیکن یہ بہیں لکھا تھا کہ عید کے کتنے دن بعد اور کتنی دہر کے لئے اور کس کام ہے۔اس ہے دو ہی دن پہلے ہم بلغاریہ سے ماسکو پہنچے تھے۔ (ہم لیعنی یاسر (فیض کا نواسہ اورسلیمہ ہاشمی کا بیٹا) اور الیس کے ساتھ جو اس ہے ایک ہفتہ پہلے ماسکو پہنچے تھے اور آتے بی جمارے ساتھ صوفيدرواند مو محك تھے) اس لئے جلدي من وہاں سے جواب نہيں لکھ سکے۔ بير جگه سمندر کے کنارے ایک صحت افزا مقام ہے جہاں دو تین جفتے کے لئے ہمیں "صحت بنانے'' کے لئے قریب قریب زبردی بھیجا گیا ہے۔اٹھارہ یا اُنیس تاریخ کو ماسکو دالیس ہوگی اور پھر اہلیں اور یا سرتو گھر چلے جائیں گے اور ہم کسی اور طرف بستر باند ھنے کی سوچیں گے۔ اگر ان دنوں تک تمہاری امی اور مانو لندن یا انگلتان میں ہوں تو اُدھر کوشش بھی ہو عتی ہے۔ لیکن پہلے ان کا بیتہ تو چلے۔ یہ خط امی کے بجائے تمہیں اس کے لکھ رہا ہوں کہ اگر وہ روائہ ہوگئی ہوں تو ان کا بیتہ بھی ماسکو میں تار ہے بھجوا وو اور اگر نہیں گئی ہیں تو ان کا پروگرام بھی ان سے کہیں کہ کسی طرح جلدی سے بھجوادی سے اگر نہیں ہو اگر نہیں تو ان کا پروگرام بھی ان سے کہیں کہ کسی طرح جلدی میں تو پچھے بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن خیر پھر بھی آگر کسی طرح لندن میں ان کا ساتھ ہو سکے تو اچھا ہوگا۔ اس لئے سکا۔ لیکن خیر پھر بھی آگر کسی طرح لندن میں ان کا ساتھ ہو سکے تو اچھا ہوگا۔ اس لئے کہ لندن میں اجبی لوگوں کو کافی دفت چیش آگئی ہے۔ امی کی اطلاع آج ان تو آئیس کہ لئے میں تو ہوئے تو آئیس بعد میں لکھیں گئے۔ مین کا کیت کہیں گم ہو گیا ہے، وہ بھی لکھ بھیجو۔

مب کو بہت سا پیار انکل

پیاری سرقراز!

دو تین دن پہلے ماسکو سے چلتے وقت تمبارا بہت ادائ خط ملا تھا۔ ادائ یہال کی کم ہے؟ ہم تو پھر بھی گھر میں، بچوں کے پائ ہو۔ یہاں تو ابھی تک سر چھپانے کے لئے کوئی ٹھکانے، ی نہیں ملا۔ مسافر نواز تو بہتیرے ہیں لیکن ان کی تواضع سے دل کی ہیاں کہ بھتی ہے۔ تمباری ہنتی ہوئی صورت تو اکثر سامنے رہتی ہے کیوں کہ رونا تو تمہیں بالکل Suit بی نہیں کرتا۔ سیر و تماشا کی ہوئی تو بہت پہلے پوری ہوگئی تھی۔ اب تو اس سے الکل Suit بی نوشے کی چارہ سے الکل کا دو بدن ٹو نے کی چارہ سے الکل کا دو بدن ٹو نے کی چارہ کری پر دیس میں کون کرسکتا ہے۔ المیں واپس گھر چلی گئیں۔ تم سے ملاقات ہوتو باتی کری پر دیس میں کون کرسکتا ہے۔ المیں واپس گھر چلی گئیں۔ تم سے ملاقات ہوتو باتی حالات ان سے بوچے لیں۔ جن تو بی کو بہاو پور کے پہتے پر کارڈ بھیجا حالات ان سے بوچے لیں۔ جن ورخط کھیں گے۔ ورکی کو بہاو پور کے پہتے پر کارڈ بھیجا خواس کا بیت بھی اس کا کیا ہوا اور اس کے تھا، غالبًا اے مل گیا ہوگا اور مانو کی جہاں بات بھی رہی کو بہاو پور کے پہتے پر کارڈ بھیجا

امریکہ جانے کا کیا ہورہا ہے۔ امریکہ میں تو بہت سے ایجھ لڑکے موجود ہیں لیکن اتی
دور سے کوئی بات کیوں کر طے ہوسکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب بھی ہو سکے اُسے
امریکہ بھجوا دیں، ہم نے بہت سے شہروں میں واقفیت پیدا کر لی ہے جو اس کی دکھیے
مال کرلیں گے اور تمہارے لئے اچھی بات یہی ہے کہ ہم تمہیں کک بھجوا دیتے ہیں۔ تم
میاں سے مہینہ جرکی چھٹی لے کر ہمارے پاس آ جاد اور ہم منمانت دینے کو تیار ہیں کہ
تمہیں سے سالم واپس کردیں گے۔

انگلتان میں نو، دس مئی تک قیام، پھر واپس ماسکو جانا ہوگا۔تم دونوں میں ہے کسی ہے پر جواب بھیج دو۔ بچھاشعار تہمیں پروفیسر سجاد حیدر کے ہاتھ بھیجے ہتے، تہمیں ملے یا نہیں؟ کچھاور من و!

بهت ساپیار! فیض

میں کیا تکھوں کہ جو میرا تہارا رشتہ ہے میں کیا تکھوں کہ جو میرا تہارا رشتہ ہے وہ عاشق کی زبال میں کہیں بھی درج نہیں تکھا گیا ہے بہت لطف وصل و درد فراق مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں یہ اپنا عشق ہم آغوش جس میں ہجر و وصال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہمرم مہ و سال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہمرم مہ و سال اس عشق خاص کو ہر ایک سے جمیائے ہوئے اس عشق خاص کو ہر ایک سے جمیائے ہوئے گرز گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے گرز گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے

یاد کا پھر کوئی ددازہ کھلا آخر شب دل میں بھری کوئی خوشبوئے قبا آخر شب صح پھوٹی تو وہ پہلو سے اٹھا آخر شب
وہ جو اک عمر سے آیا نہ گیا آخر شب
چاتھ سے ماند ستاروں نے کہا آخر شب
کون کرتا ہے وفاء عہد وفا آخر شب
گھر جو وہراں تھا مر شام وہ کیے کہے
فردت یار نے آباد کیا آخر شب
جس ادا ہے کوئی آیا تھا بھی اول صبح
دالی انداز سے چل باد مبا آخر شب
دالی انداز سے چل باد مبا آخر شب
دالی انداز سے چل باد مبا آخر شب

#### بیاری سرفراز!

تمہارا قریباً دو ماہ پہلے کا لکھا ہوا خط بھی پچھ ہی دن پہلے ملا ہے۔ وجہ بیتھی کہ گزشتہ مبینہ کے شروع میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں انگولا (Angola) جانا پڑا۔ جہاں سے قریاً پورے مہینے کے بعد ابھی واپسی ہوئی ہے، لیکن اب بھی یاؤں رکاب میں ہے۔ ا گلے ہفتے یا سرعر فات صاحب کی دعوت پر ہیروت روائلی ہے۔ عالبًا حیار پانچ ون تی م ہوگا۔ پھر شاید کہیں کھے دن چین سے بیٹھنا ہے۔ کانفرنس میں ایفر وایشیائی ادیوں کے سہ مائی رسالے کی ادارت اب یا قاعدہ ہمارے حوالے کر دی گئی ہے۔ صرف یہ طے كرنا باقى ہے كدا بنا دفتر كبال ركيس - اگر چديس نے نوٹس دے ديا ہے كدموجودہ ہنگامي حالات سنجل جانے کے بعد ہم اپنا دفتر اپنے گھر میں ہی رکیس کے۔وہ تو خیر جب ہوگا سو ہوگا،لیکن اس سے پہلے ہم اکتو پر تومبر میں گھر کا ایک چکر ضرور کریں گے،تنہاری دو تین سال کی تاریخ کا کون انتظار کرے،لیکن وہ دعوت نامدا پی جگہ ہے۔ دو تین سال کے بعد میں اس لئے چندروز مری جان ، اگر چہ میہ چندروز بالکل شیطان کی آنت ہوتے جارہے ہیں اور صبر تو مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ نہ کریں تو کیا کریں، اور وہ تو غالبًا ﷺ سعدی کی کہانی ہے کہ ایک بار ان کے یاؤں میں جوتے نہیں تھے تو الله میاں ہے شکایت کرنے کو جی جاہا،لیکن پھر ایک فقیر کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو اللہ میاں کاشکرادا کیا۔

"جنگ" اور" نیرنگ خیال" دونوں کی فرمائٹیں پوری ہو جا کیں گی۔ کچھ شعر ککھے سے لیے لیے ان کے ساتھ بردا سے لیکن وہ عبداللہ ملک اپنے رسالے کے لئے لئے لئے گئے ہیں۔ (ویسے ان کے ساتھ بردا اندوہ ناک سانحہ ہو گیا۔ میاں ہوی بلغاریہ کے دورے پر آئے تھے۔ ہوی پہلے چلی اندوہ ناک سانحہ ہو گیا۔ میاں ہوی بلغاریہ کے دورے پر آئے تھے۔ ہوی کی وفات کا تار رکھا ہوا تھا۔ بہت پریٹان گئے ہیں۔)

# لاؤ توقل نامه ميرا

سننے کو بھیڑ ہے سر محشر کلی ہوئی
تہارے عشق کی ہم پر گلی ہوئی
رندوں کے دم سے آتش ہے کے بغیر بھی
ہوئی
ہوئی
آباد کر کے شہر خموشاں ہر آیک سو
کس کھون میں ہے نیج ستم کر گلی ہوئی
آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام
بازی میان قاتل و خنجر کلی ہوئی
''لاؤ تو قتل نامہ مرا میں بھی دکھے لوں
کس کس کس کی مہر ہے سر محضر گلی ہوئی''

مینا کو خط لکھ رہا ہوں، اور مانو کے رشتے کا کیا ہو رہا ہے؟ بھی جلدی کیا ہے۔ انگریزی محاورے میں تو شادیاں آسانوں پر طے ہوتی ہیں، بیجی ہو جائے گی۔ اچھا پیاری سرفراز ایند سمینی!

تنہیں اس سے پہلے صرف اس وجہ ہے نہیں لکھا کہ اپنا کوئی پینة طے نہیں تھا۔ یکھ ون ماسکو اور بیروت کی گفت و شغید میں لگے، بھر یہاں دفتر اور رہنے کی جگہ تلاش كرنے ميں کچھ وقت گزرا۔ اب يہ محكانه ملا ہے۔ چيجو كے جبارے والى بات كہال، کیکن پھر بھی کم از کم منظر پُر فضا ہے۔ سمندر کے کنارے دو ملحقہ فلیٹ ہیں۔ بہت مختفر منج کش ہے، لینی دو کمروں میں گھر اور دفتر ، لیکن پھر بھی غثیمت ہے۔ کم از کم ہول اور ہوائی جباز سے نجات ملی۔ پھر کھڑ کی سمندر کی طرف تھلتی ہے، البتہ لب ساحل جو عالیشان ہوگل اور ریسٹوران منتھ، سب تباہ ہو کے بیں اور ان کی جگہ ٹوٹی ہوئی دکا نمیں، اور نیم پختہ حجگیاں بن گنی ہیں۔اس میں ایک فائدہ ہے کہ ضرورت کی ہر چیز دو قدم پر موجود ہے اور سب سے بڑی بات سے کہ اتن لمی برکاری کے بعد اب ہم کام پرلگ کئے ہیں۔ جس کا بیرمطلب نہیں کہ جی بھی لگ گیا ہے۔ پریشانی ول کا تو اپنے گھر کے علہ وہ کوئی بھی علاج و تیا میں موجود نہیں ، خیر بھی وہ دن بھی آ جائے گا۔ پھر پچھے ہے بھی احساس ہوتا ہے کہ گھر دور سمی الیکن پہلے جیسا دور نبیں ہے۔ آپ لوگ کس حال میں میں؟ سفر کیما گزرا؟ · · · اور جاتے جاتے بید مکہ میں تم نے کیا شرارت کی ہے؟ اللہ کے گھر میں تو ایبانہیں کرنا جا ہے تھا!

الیس ابھی تک نہیں آئیں۔ آجکل میں یہاں پہنچنے کی امید ہے۔ اس دوران ہم نے کم از کم ناشنے کے لئے جائے بنانا اور انڈ اابالنا سکے لیا ہے جو کافی بڑا کارنامہ ہے۔ کھانا ایک خاتون آکر کھلا دیتی ہیں۔ ہوٹل میں کافی رونق تھی۔ یہاں دفتر کے وقت کے بعد محض تنہائی ہے لیکن پھر بھی پہلے کی طرح بے اطمینانی نہیں ہے۔ پڑھنے کھتے میں وقت گرد جاتا ہے۔ پڑھنے کھتے میں وقت گرد جاتا ہے۔ ایک آ دھ دوست بھی مل گئے ہیں اور موسم بہت خوشگوار ہے اور

یہاں تک ہوا ہے کہ ہم ہر روز ایک دومیل پیدل بھی گھوم آتے ہیں۔ (اگر چہ جناب
یاسر عرفات نے صرف ایک دو ملاقاتوں کے بعد ایک گاڑی بھی مرحمت فرما دی ہے۔)
اور کوئی خاص بات لکھنے کوئیس ہے۔ صرف شام ہوتے ہی ادھر اُدھر سے بھی مشین گن
کی گڑ گڑ اہٹ بھی ہموں کے دھاکے سنائی دیتے ہیں، لیکن یباں کا معمول ہے اس
لئے کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا۔

تم نے دونظموں کی فر مائش کی تھی جو بھیج رہا ہوں۔سب کو بہت سارا بیار!

# اے وطن عزیز

تجھ کو کتنوں کا لہو چاہے اے وطن عزیز جو ترے عارض ہے دیگ کو گلنار کرے کتنی آہوں ہے کاپیجہ تیرا شخنڈا ہوگا کتنے آنسو ترے صحراؤں کو گلزار کریں

رے ایوانوں میں پرزے ہوئے ہیاں کتنے کتنے وعدے جو شہ آسودہ اقرار ہوئے کتنے وعدے کتنے وعدے کو نظر کھا گئی برخواہوں کی خواب کتنے تری شہراہوں میں سنگسار ہوئے

بلا کشان محبت ہے جو ہوا سو ہوا جو ہوا سو ہوا جو ہوا جو ہجھ پر گزری مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا مبادا ہو کوئی نظالم ترا گریباں کیر لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا

ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جان جہاں اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے

بيرك

دن ژهلا کوچه و بازار مین صف بسته بهونین زردروروشنيال ان میں ہرایک کے کشکول ہے رم جھم برسیں اک جرے شہر کی تا آسود گیاں دور پس منظر افلاک میں دھندلا<u>تے لکے</u> عظمت رفتہ کے نشاں بیش منظر میں کسی سایے دبوار سے لیٹا ہوا دورے سائے کی موہوم سی امید لئے روز مره کی طرح شرح بے دروی تنہائی کی تمہید لئے روشنیوں، سابوں سے کتر اتا ہوا اہے بے خواب شبستال کی طرف جاتا ہوا

00

### مشفق خواجه

# دامن بوسف یا دامن تارتار

فیض احمد فیض بلاشبہ اُردو کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔
عالب واقبال کے بعد وہ بی ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں برصغیر پاک وہند سے باہر بھی
جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ فیض کی مغبولیت کا اس سے بڑا جبوت اور کیا ہوگا کہ ان سے
نظریاتی اختاف رکھنے والے بھی ان کے اشعار ، مصرعوں اور شعری ترکیبوں کو اس طرح
استعال میں لاتے ہیں جسے یہ مال غنیمت ہو۔ فیض کے کلام کو مال غنیمت سجھنے والوں
میں ہم بھی شامل ہیں۔ بلکہ ہم نے تو ہمیشہ خود فیض صاحب کو بھی مال غنیمت ہی سمجھا
اور اُن کے بارے میں بیمیوں ''خن گسترانہ'' کالم کھے۔ فیض صاحب سے
ہمیں نیاز مندی کا شرف عاصل تھا۔ ہمارے بہت سے کرم فرما ہمارے کالموں کے
موالے سے فیض صاحب کے کان بھرتے تھے۔ لیکن مرحوم نے ان باتوں کو بھی درخور
اعتنا نہ سمجھا اور بمیشہ ہم سے محبت اور شفقت سے پیش آتے رہے، اور یوں ہمیں
فیضیات میں مضامین نو کے انبار لگائے کے مواقع ملتے رہے۔

فیض کے انقال کے بعد ہم نے ان کے بارے میں بھی پھی ہیں لکھا۔ فیض پر
لکھنے کا مزاتو اُن کی زندگی میں ہی تھا۔ گر آج ہم اپنی اس روایت کوتو ڑ رہے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سمامنے ایک الی کتاب ہے جے پڑھنے کے دوران
احساس ہوا جیسے فیض صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم انہیں چلتے پھرتے ہی
نہیں، دُوسروں کو ٹہلا تے ہوئے بھی د کھے رہے ہوں۔ فیض پر بہت کھی لکھا گیا ہے اور

آئندہ بھی بہت پچھ لکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے ماضے ہے، اس کے بارے میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایس کتاب بھی نہیں لکھی گئی، اور شاید آئندہ بھی ٹیکھی جائے۔

ال كتاب كا تام "وامان يوسف" ہاور بية اليف لطيف ہے محتر مدمر فرازا قبال كي محتر مد فرازا قبال كي محتر مد في النج تام فيفل كے خطول كو أن كے بس منظر كے ساتھ چيش كيا ہے۔ اس طرح بيد كتاب أن كى آب جتى كى صورت اختيار كر گئى ہے، ايك الي آپ جتى جے فيف كى سوائح حيات كا ايك باب بھى كہ ج سكتا ہے۔ اس كتاب كا آ فاز فيض كے اس معنى خيز شعرے ہوتا ہے ۔ اس كتاب كا آ فاز فيض كے اس معنى خيز شعرے ہوتا ہے ۔ اس متاب كا آ فاز فيض كے اس معنى خيز شعرے ہوتا ہے ۔ اس موتا ہے ۔ اس كا ہے ۔ اس كتاب كا آ فاز فيض كے اس معنى

عشق دل میں رہے تو رُسوا ہو لب پہ آئے تو راز ہو جائے

محتر مد سرفراز اقبال کون بیں؟ زیر نظر کتاب میں شامل خطوں کے حوالے سے عرض ہے کہ وہ ایک ادب نواز خاتون بیں جن کے ہاں شاعروں، فزکاروں اور وُرس ہے کہ وہ ایک ادب نواز خاتون بیں جن کے ہاں شاعروں، فزکاروں اور وُرس معززین کی آمد ورفت ربتی ہے۔ اُن کا دولت خانہ ادب وفن کا مرکز ہے۔ محتر مہ کے ہاں محفلوں کا تذکرہ این انشاء نے ایک خط میں کیا ہے، جواس کتاب میں شامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں ۔۔۔۔

" آپ کو مختل آرائی اور دوست نوازی اور دیگر آرائیوں اور نوازیوں سے فرصت نہیں تھی۔ تاہم ہم کو بھی یو چھتے رہوتو کیا گناہ ہو آپ کے سول اور ملٹری دوستوں کا کیا احوال ہے؟ افسوس کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے لیکن سامنے کا پلاٹ خالی ہے۔ وہاں شامیانے لگواکر ہر روز میج کو آپ کو اپنا در ہار بھی منعقد کرنا چاہیے اور نذرانے بھی وصول کرنے چاہئیں، اور خلعت وانعام بھی تقسیم کرنے چاہئیں۔ حد ہے استے دنوں سے وہ چگہ خالی ہے اور وانعام بھی تقسیم کرنے چاہئیں۔ حد ہے استے دنوں سے وہ چگہ خالی ہے اور آپ لوگوں نے اس پر قبضہ کرئے ہا جائے کہ اور کا ہے کہ کا آبادی بھی نہیں بتایا ہوگی ہے، جو بھی نہیں نایا

محترمه نے خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے .

الا بعض اوقات میں بیہ سوچتی ہول کہ بید دوئتی، محبت، عشق، جا ہت بیا ہے، الیکن مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکی۔ ممکن ہے بہت سے دوست یا لوگ اسے میری کمزوری تصور کریں۔ مگر بید حقیقت ہے کہ میں اس کے باوجود ان لفظوں کی معنویت کریں۔ مگر بید حقیقت ہے کہ میں اس کے باوجود ان لفظوں کی معنویت کے اعتبار اور وقار پر بورا یقین رکھتی ہوں۔ ان باتوں کے بارے سوچن اور سننا اچھا لگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ بید لفظ کاش بھی مجسم ہوکر مجھے اور سننا اچھا لگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ بید لفظ کاش بھی مجسم ہوکر مجھے سے ملئے آئیں، میں انہیں اپنے کمرے میں بیٹھا کر دروازے کی چنی کر جا دوں اور پھر ان کی باتیں سنوں سنتی ہی جوئی، کمرہ خالی رہ جائے۔ "

وہ بقول خود اسی تھم کی باتیں سوچتے ہوئے فیض کو خط لکھا کرتی تھیں اور اسی خطوط نگاری کے نتیجے میں زیرِنظر کتاب عالم وجود میں آئی، اور بید کتاب بھی اس لائق ہے کہ دروازے کی چننی چڑھا کر بڑھی جائے۔

محترمہ بہلی مرتبہ احمد فراز کے ذریعہ فیض صاحب سے متعارف ہوئیں۔ فون پر بات چیت ہوئی، وہ اس بہلی بات چیت میں فیض سے کہنا جاہتی تحییں ''میرے قاتل میر سے دلدار مرے پاس رہو۔'' مگر کہدنہ سکیں۔ (شاید اس لیے کہ کہیں احمد فرازیہ نہ سمجھیں کہ روئے بخن اس کی طرف ہے۔) اس غائبانہ ملاقات کا محترمہ پر کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ ان الفاظ سے سیجے ۔..

"فیض صاحب کا فون ریسیو کرنے کے بعد میری اُس روز کی حالت کوئی نہیں جانیا۔ اپنی باتوں اور اپنے انداز سے فیض صاحب مجھے کتے معصوم لگے نتھے اور میرا تی جاہا تھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھ کر شکفتہ پھولوں اور معصوم چڑیوں کو دیکھتے ہوئے ساری عمر گزار دوں، یا پھر اُڑتے بادلوں کی ترماہث سے اپنے مکان کی ویواروں پر اتن بارفیض صاحب کا نام لکھوں کددیواریں اور باول دونوں ختم ہو جا کیں۔'

بادلوں کی فرماہت سے دیواروں پر کسی کا نام لکھتا ایک نیا اور انچھوتا خیال ہے۔ بلاشبہ فیض بہت بڑے شاعر تھے لیکن خیال کی ایسی ندرت تو ان کے اپنے کلام میں بھی شہیں ملتی ہے۔

کھے عرصہ بعد کراچی میں مہلی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے بعد خط وکتابت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ووہری ملاقات پٹاور کے ایک ہوٹل میں ہوئی جہاں احد فرازمختر مدکوا ہے ساتھ لے گئے تھے۔ اس ملاقات کا حاصل بیمصرعہ تھا جوفیق نے ایک کاغذ پرلکے کراورا ہے دستخط کر کے محتر مدکو بیش کیا تھا۔ ...

فراز اوج پہ چنچ تو سرفراز ہوئے

محترمه کا بیان ہے کہ "فراز آج تک اس مصرعے کی تاب نہ لا سکا۔"اس

ملاقات کامحترمہ پر جواثر ہوا وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے .....

"ا گلے روز میں راول پنڈی واپس پنجی تو فیض صاحب میرے لیے اس روشن ستارے کی مائند ہے، اندجیری رات کے مسافر جس سے رہنمائی ماصل کرکے منزلوں سے قریب تر ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ جب میصل کرکے منزلوں سے قریب تر ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوگی میں ان سے مغرور مشورہ کروں گی کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے یوں محسول کرمکتا ہے جسے میں خود کو محسول کرتی ہوں۔" (ص: ۲۵)

اس کے بعد خطوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیج بیں محترمہ کی باتیں ہی جاری رہتی ہیں۔ کہیں وہ کسی خطر کا بس منظر پیش کرتی ہیں۔ کہیں کسی غیرواضح جہلے کی تشریح کرتی ہیں، کبھی فیفن صاحب سے اپنی کسی ملاقات کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ انداز بیال اتنا خوبصورت ہے کہ کہیں کہیں تو فیض کی شاعری محترمہ کی نثر کے سامنے ماند بڑتی نظر آتی ہے۔ محترمہ کی عقیدت اس حد تک برجی ہوئی ہے کہ وہ فیض کے بعض ماند بڑتی نظر آتی ہے۔ محترمہ کی عقیدت اس حد تک برجی ہوئی ہے کہ وہ فیض کے بعض مرسری اور بے مزہ خطوں کو بھی اپنی تو منتے و تشریح سے ادب پارہ بناوی ہیں۔

اس كتاب ميں فيض كے كل ملاكر ٥٦ رخطوط ميں۔ چند خط محتر مد كے بچوں كے نام ہیں لیکن ان میں بھی روئے سخن محترمہ ہی کی طرف ہے۔ تین جار کے علاوہ باقی مب خط مختصر ہیں،لیکن ان کے اختصار میں ایک جہان معنی نظر آتا ہے۔ ابتدائی دو جار خط"عزیزی" سے شروع اور"فقط" یرختم ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کے خطول کے بارے میں کھی ہیں کہا جاسکتا کہ کہاں سے شروع اور کہاں پرختم ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا ان کی ابتداء ہے پہلے اور اختیام کے بعد بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہے اور بین السطور میں جو پچھ ہےاس ہے استفادہ کرنے کے لیے چٹم بینا کی نہیں ، ذہن رسا کی ضرورت ہے۔ان خطوں میں کیا چھے ہو،اس کا چھواندازہ ذیل کے اقتباسات سے سیجے۔ "جوتم نے نکھا ہے، کیفیت اپنی بھی کچھ ولیسی ہی ہے۔ لیعنی جہال تک بدعادتوں کا تعلق ہے، تہاری عادت جمیں بھی کچھ اتنی پڑ چکی ہے کہ آتکھ کھنتے ہی" صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے اُن کے ہاتھوں ک" کامضمون ذہن الم الما الم (الن:۱۲) " تہارے لیے اچھی بات میں ہے کہ ہم تمہیں مکٹ بھجوا دیتے ہیں اتم میال سے مہینے بحر کی چھٹی لے کر ہمارے یاس آ جاؤ اور ہم صانت و بے کو تيار بيں كەخمېيں سيح وسالم داپس كر ديں ہے۔'' (ص ۲۲) ''تم نے ہمیں ٹی۔وی پر دیکھ لیا،لیکن ہم کیسے دیکھیں؟ شاعر لوگ کہتے ہیں كه دل ميں تصوير ركھني جاہيے اور جب ذرا كردن جھكائي، د كميے لى۔ اس ے زیادہ آرام دوصورت تو یمی ہے کہ بار بار گردن جھکانے کے بجائے تقور کہیں سامنے ہی رکھ لی جائے ،لیکن وہ تو تقور ہوئی ،اس سے بات كيے كى جائے يا أس كى آواز كيے سى جائے۔" (م:۸۸) "تمہارا كہنا غلط ہے كەتمهيں ملاقات كى ہم سے زيادہ طلب ہے۔تمہارے یاس تو پر بھی وہاں دل گئی کا بہت ساسامان موجود ہے۔ (خواہ اس سے م کھ نہ کھ گر برد کول نہ ہوتی رہے)۔ یہاں تو یادوں کے سوا کھ نہیں

ے ای وجہ ہے ہم دامن چھڑا کر اوھر أدھر نکل جاتے ہیں لیکن وہاں وہ چیز تو نہیں ملتی جو پہلے نمبر یہ اور اب سنا ہے کس نئے تاج محل ہیں ہے۔' (ص ۱۹) [محتر مد کے پرانے مکان کا نمبر یہ ۱۰ تھا، نئے تاج محل ہے مراد نیا مکان ہے۔]

" ہم نے تمہاری عادتی بگاڑ وی ہیں تو یہی شکایت یہاں تم ہے بھی ہے،
اورای بگاڑ کی وجہ سے اپنا کمرہ اور اپنا بستر زیادہ یاد آتا ہے۔ " (ص ۹۵)
" کراچی سے روائلی سے پہلے تمہاری آواز من کر خوشی ہوئی ۔ تمہارا بہت بی اچھا خط بھی ملا تھا۔ ہم بھی کسی کا خط رکھتے نہیں ہیں لیکن مید میں نے رکھ لیا ہے تا کہ مندر ہے اور تم بھی گ نہ سکو۔"

ان اقتباسات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فیض کی عادتیں کس حد تک '' گر'' چی تھیں اور آخری اقتباس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ محتر مہ کے خطوط بنام فیض اوب عالیہ کا نمونہ تھے۔ افسوس، کہ فیض نے نہ جانے کن اندیشہ ہائے دُور دراز کی وجہ سے محتر مہ کے سارے خطوط ضائع کر دیے اور ایک خط جو بطور سند کے یا محتر مہ کو ''بھاگئے'' سے روکنے کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہ بھی معلوم نہیں اب کہاں ہے۔ کا ش محتر مہائے خطوں کی نقلیں اپنی پاس رکھ لیتیں تو ان کی شمولیت سے یہ کتاب دو آتھ میں بہیں، سہ آتھ ہو جاتی ۔ سہ آتھ اس لیے کہ ایک آگ پڑھنے والے کے دل میں بھی تو بھڑک اُٹھتی ہے۔

فیض کی شاعری میں '' رشک'' کا مضمون ذرا کم ہی نظر آتا ہے۔ وہ اسے فراخ دل ہیں کہ وہ اپنے رقیب سے مفاہمت کر ہی لیتے ہیں۔ یعنی کہ سانچھے کی ہنڈیا سے پختارے لیتے ہیں۔ یعنی کہ سانچھے کی ہنڈیا سے پختارے لیتے ہیں کیکن ان خطوں میں معاملہ برمکس ہے۔ ذرا دیکھئے غالب کی طرح فیض کس کس انداز ہے 'رشک' کا مضمون باندھتے ہیں۔ رقیبوں پر نظر دکھنے کے لیے جاسوس مقرد کرنے کی سوچتے ہیں۔

" وتتهبیں نیا گھر میارک ہو۔ بدافسوں ضرور ہے کہ ہم نے نبیس و یکھا۔اس

میں جارا کوئی کمرہ ہوگا۔ خیر بھی وہ بھی ہو جائے گا،لیکن اگر تمہارا ریٹائر ہونے کا ابھی ارادہ نہیں تو اس دوران میں کیا ہوگا؟ خالد سعید بٹ کو لکھتے ہیں کہ جاسوی کے فرائض انجام دیں۔" (ص ۵۵) "تم نے ہمارے دوست میر (علی احمد تالیور) صاحب کو بھی دریافت کر لیا۔ بھلاتم سے کوئی کیے نے سکتا ہے؟ لیکن کسی خوبصورت عورت کو میر صاحب کی رکھوالی میں دینا تو گوشت اور بنی والا معاملہ ہے۔" (ص:۸۲) " فلط قتم کے دوست مینے میں جو تہبیں مہارت حاصل ہے، اس کا میجھ علاج ضرور ہونا جاہے۔مسكراكر خيرمقدم كرنے تك تو خميك ہے،ليكن الر مسکرانے کا انداز بی ایہا ہو کہ ''کسی کے دل میں لڈو پھو منے لگیس'' تو اس میں کسی کی کیا خطا؟ اس کے جواب میں تم کہوگی کہ ہم کیا کریں ، ہماری صورت بی الی ہے، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے۔'' (ص. ۱۰۳) ' رشک' کے معاملے میں محتر مہمی فیض ہے کم نہیں۔ فیض نے ایک خط میں کسی خاتون سے ملاقات کا ذکر کیا ، اس کی با تمی انہیں پسند آئیں اور ان باتوں پر ایک گیت لکھ دیا۔ یہ گیت انہوں نے محتر مہ کو بھیجا۔ محتر مہ نے لکھا: ''میں بھی تو ہاتیں کرتی بوں۔ "اس کے جواب میں قیض لکھتے ہیں. "مم نے جاہنے والوں کا ذکر کیا ہے، وہ تو ہیں، اور اللہ انبیں خوش رکھے، لیکن ہر کسی ہے تو وہ پچھ نبیں ما نگ سکتے، نہل سکتا ہے جو حسن اتفاق سے وہاں میسر آ گیا تھا، اور جس کی طلب ہمیشد کی طرح باقی ہے۔تم نے لکھا تھا کہتم بھی تو ہاتیں کرتی ہو، اور شاید ای وجہ ہے اچھی سی ہو۔تم اچھی ضرور کئتی ہو، کیکن اس میں یا تیں کرنے کے علاوہ اور چیز دن کو بھی دخل ہے۔'' (ص:۱۸۳) خطول کی توضیح عبارتوں میں محترمہ نے بھی جگہ جگہ شاعری کی ہے۔مثار ''میرا جی جاہتا تھا کہ قیض صاحب جھے ہے ملیں تو میں اُن کو یہ خط واپس کر دول، کین میں ایبا نہ کرسکی۔ کر بی نہیں سکتی تھی۔ ایبا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بھلا کوئی شخص چودھویں کے جاند کو کیے کہدسکتا ہے کہتم اپنی جاندنی کا بیہ

"فیق صاحب کی شخصیت دراصل اب میرے لیے اس سنگ میل کی طرح تھی، زندگی کے مرارے راستے جس سے ہوکر گزرتے ہیں۔ "
"فیق کو الوداع کر کے جہاز کو دیکھ کر ہیں نے بے ساختہ ہاتھ ہلایا، مجھے اپنا وجود جہاز کے بیچھے اُڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس وقت میرا جی جاہا کہ کاش میں جی ایک پرندہ ہوتی۔ "
(ص: ۵۵) کی مارچ ۱۹۸۹ء)

**(۲)** 

"دامن یوسف" فیض کے سدابہار خطوط کا مجموعہ ہے۔ فیض شاعری میں طرز خن کے موجد تھے ہی، نثر میں مجمی انہوں نے ایک نے انداز واسلوب کی بنیاد رکھی ہے۔ کوئی تعجب نہیں، آگے چل کر، غالب کی طرح فیض بھی اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ رزنظر خطوں کے حوالے سے یاور کھے جا کیں۔ فرق یہ ہے کہ غالب.

خط تعیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

پر عالی تھے۔فیف کا کوئی خط اور خط کا کوئی جملہ بھی بغیر ''مطلب'' کے نہیں ہے۔
عالب نے خط دل لگا کر لکھے تھے،فیض نے خطوط میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے۔
اُوپر کہیں ہم نے عرض کیا ہے کہ اس مجموع میں محتر مد مرفراز اقبال کے بچوں
کے نام فیض کے جو دوچار خط ہیں،ان میں بھی روئے تخن محتر مد ہی کی طرف ہے۔ اس
اجمال کی تفصیل ملاحظہ فر مائے۔ ایک نیچ نے اپنے خط میں محتر مد کے حوالے سے
فیض صاحب کو بے وفائی کا طعنہ دیا۔ ماشاء اللہ کتنا سمجھ دار اور معالمہ فہم بچہ ہے! اس
کے جواب میں وہ فرماتے ہیں۔ ، ''ای سے کہدویتا ہے بے وفائی نہیں، دنیاداری ہے۔'
کے جواب میں وہ فرماتے ہیں۔ ، ''ای سے کہدویتا ہے بوفائی نہیں، دنیاداری ہے۔'
میں رض: ۳۲۲) ایک اور خط میں ارشاد ہوتا ہے ... ن'امی کے خطائل گئے ہیں، تم جواب میں
ہماری طرف سے بیار کر لینا۔'' (ص: ۳۳) ای طرح یہ جملہ بھی بیک وقت خوشی اور فم

کا آئینہ دار ہے ''تم نے امی کا جو حال لکھا ہے، اسے پڑھ کر کجی اُواس بھی ہوں، لیکن دل چھ خوش بھی ہوا کہ ہمیں کوئی یا دتو کرتا ہے۔'' (ص: ١٠)

فیض بچوں کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہیں اور اُن سے انہیں کی سطح پر آکر باتیں کرتے ہیں ''امی ہے تم نے مقابلہ کب سے شروع کیا ہے؟ تم نے خود ہی لکھا ہے کہ وہ بھی بھی یاد کرکے روبھی دیا کرتی ہیں لیکن تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں؟''(س: ۱۲)

فیض کے خطوں پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہمیں این انشہ اور سید سبط حسن کے خطوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے فیض کے خطوں کی صرف ایک اور خصوصیت بیان کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ ہے ان کا مزاحیہ انداز۔ ایک مرتبہ محتر مہ جج کرکے آئیں تو فیض نے آئیں لکھا۔ ''خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارے نوسو تو پورے ہو گئے۔ اب اگلے نو سو ہونے تک تمہیں کافی کمی چھٹی ہے۔'' (ص.۱۰۸) اپنی اور محتر مہ کی عمروں کے حوالے ہے یوں گل افتانی ہے ''جمہیں ابھی ہے اپنی مورت میں تو اُن کی اور ام کرنا ہے اور تمہاری بی صورت رہی تو اُن کی اولا دوں کو بھی۔ البتہ ہمیں اب بھی بھی ہونی اضرور آنے لگ ہے صورت رہی تو اُن کی اولا دوں کو بھی۔ البتہ ہمیں اب بھی بھی ہونی سے دیا سے اور تمہاری بی کہ اس عمر میں ونیا والوں ہے منہ موڑ کر القد اللہ کرنا چاہے، لیکن تم جیے لوگ یہ کرنے تی نہیں ویتے۔ بلک اب ہم وبل گئے تو تم جیے لوگوں میں ایک آ دھ کا اور اضافہ ہوگی۔ اگر چہ یہ بات تم سے نہیں کرنی چاہے۔'' (ص: ۸۸)

محرّ مد جب بہلی مرتبہ نانی امال بنیں تو فیض صاحب نے جو برسوں پہلے نانا ابا بن چکے ہے، انہیں مبار کباد کا خط لکھا۔ یہ خط نانا نانی کے باہمی ربط کی خوبصورت عکائ کرتا ہے '' آپ خدا کے نصل سے نانی امال بن چکی ہیں، مبارک ہو۔ میر سے خیال میں اب تم اپنے لیے ایک'' گرینڈ مدر'' کا نے بنوا او جو بوقت ضرورت سامنے لگا لیا کرو، کین خیر نانی بن سے تم میں کیا فرق آئے گا۔ البت اب ہم واقعی ریٹائر ہونے کی موج کرے ہیں۔ اس سے پہلے پچھ دن تمہارے ساتھ گزار لیتے تو اچھا تھا۔'' (ص: ۱۰۳)

مختصریہ کو فیق کے خط بہت اہم ہیں۔ اُردو کے ہیں ماندہ اور ورماندہ مختقین کے لیے بدایک نیا موضوع ہے۔ اب وہ برسول ان خطوں پر تحقیق کرتے رہیں گے۔ خود محترمہ کے نزد یک ان خطوں کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اُن کے ان الفاظ سے کیور محترمہ کے نزد یک ان خطوں اور ان کے ان الفاظ سے کیے سنظر میں سانس لیتے جذبوں کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو بیسب فی کسی منظر میں سانس لیتے جذبوں کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو بیسب فی کسی منظر میں سانس لیتے جذبوں کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو بیسب فی کسی میں میں کر مجھے میر سے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ابدی ہجرت میں یہی میرا زاد سفر ہوگا اور بھی بھی تو میرا بیدگان ایمان کا روپ دھار لیتا ہے کہ جب میری روح مکاں سے لامکال کی وسعقوں میں تحلیل ہور ہی ہوگی تو حدنظر پر کسی مقدی سمت روح مکاں سے لامکال کی وسعقوں میں تحلیل ہور ہی ہوگی تو حدنظر پر کسی مقدی سمت سے اپ بھی کوئی خوشبو دھنگ رنگ لیج میں مرگوشی کرے گی۔ ارہے بھئی میرے خط کہاں ہیں؟ وہیں دنیا میں جیوڑ آئی ہو کیا ایسا ممکن ہے؟ کاش ایسا ممکن ہو۔''

فیش کے خطول کے اس مجموعے میں ابن انٹا اور سید سیط حسن کے بھی چند خطوط ش مل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں کے اور خطوط بھی ہوں جو الگ الگ مجموعوں کی صورت میں ش نع ہوں۔ زیر نظر کتاب میں صرف وہی خطوط ہیں جن کا تعلق فیض صاحب ہے ہے۔ پہلے فر را ابن انشاء کی استادانہ نٹر کے پکھٹمونے ملاحظہ قرمایے ''فیش صاحب کے واپس آ جانے کا اور وہاں موجود ہونے کا یہ مطلب تو منیس کہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔ سوری اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، چھوئے موٹے ستر کہ اور کوئی باتی نہیں ہوتی ہیں کہ سوری ہوتا ہے موٹے ستر کے اپنی جگہ۔ بعض الی را تیں بھی ہوتی ہیں کہ سوری ہوتا ہے نہ چاند ہوتا ہے۔ بس ستاروں کو دیکھ کر اور گن کر دل بہلا تا پڑتا ہے بلکہ گئے اور دل بہلا تا پڑتا ہے بلکہ گئے اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہے ہیں۔ سوری صرف ایک اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہے ہیں۔ سوری صرف ایک اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہے ہیں۔ سوری صرف ایک اس دور الفت ہیں دیکھ تا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کتا ایسا ہے۔ بی موری پر دونوں کھنے چاہئیں۔'' (ص: ۲۲)

" اب تو میرا تعارف ال حیثیت سے کرایا جاتا ہے کہ ان ہے ملو، یہ معمولی آ دی نہیں ہیں۔ یہ بیگم سرفراز اقبال کے جانے والے ہیں۔ یہ لوگ سے سیحقے ہیں کہ جب اس شخص کا نام فیش، قدرت اللہ شباب وغیرو کی فبرست میں آتا ہے تو یہ بھی کے جو تو ہوگا۔ ایسے ویسے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے میں آتا ہے تو یہ بھی کے جو تو ہوگا۔ ایسے ویسے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے دیں۔ سرقی سے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے دیں۔ سرقی سے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے دیں۔ سرقی سے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے دیں۔ سرقی سے کو تو بیگم اقبال مندلگائے سے دیں۔ سے کو تو بیگم اقبال مندلگائے ہے۔

ابن انٹ تو خیر مزاح نگار تھے، ان سے اس سم کی باتیں غیر متوقع نبیل کین خدا جائے سید سبط سن جیے سنجیدہ آ دی کو کیا ہوا کہ انہوں نے فیفل صاحب کے انتقال کے فوراً بعد اُن کی ''متر وکات محفولا'' سمجھ کر قبضہ کرنے کی ٹھ ٹی۔ انہوں نے فیفل کے انتقال پر تعزیت بھی محتر مدی سے کی ۔ تعزیق خط کے بدالفائد قابل انہوں نے فیفل کے انتقال پر تعزیت بھی محتر مدی سے کی ۔ تعزیق خط کے بدالفائد قابل توجہ ہیں ۔ ''میر سے اجھے دوست! محبت بہت اطیف، بہت پاکیز و جذبہ ہے۔ سیکن بہت کم لوگ ہیں، قدرت جن کو بید جند بعث بہت کم لوگ ہیں، قدرت جن کو بید جذب عظ کرتی ہے۔ وہ ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ نہ کست کی سے محبت کرتا ہے۔ گر آ پ تو اُن خوش قسمت انسانوں میں سے جین جن کو محبت کرتا آ تا ہے۔ مجھ کو بھی بھی فیفل اور خوش خصدت انسانوں میں سے جین جن کو محبت کرتا آ تا ہے۔ مجھ کو بھی بھی فیفل صاحب پر رشک آ تا تی ، اان کو کتن بیارا جا ہے نے والم ملا ہے۔ گر وہ تو خود بہت توٹ کر اپنے کیار کرتے ہے۔ بھی میں وہ دلداری کی صلاحیت کہاں ، لیکن کوشش کروں گا کہ آ پ کے غوں کو جہاں تک ممکن ہو، ملکا کردوں یا بائٹ لوں۔'' (ص۔ ۱۳۱)

سید صاحب نے غموں کو بلکا کرنے یا بائٹے کی بات محض تکافی شہیں تکھی۔ وہ واقعی غم کی تصویر بن گئے ۔ ''میری مبربان دوست! خوش رہو۔ گرتم بتاؤیہ کوئی دوئی ہوئی کہ نہ خط نہ ٹیلی فون نہ تصویریں، جن کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب میں صبح شام اپنے ڈاک کے ڈیے کھولٹا ہوں کہ شاید تمہارا کوئی خط ہوگر ناکامی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم فیض صاحب کا احسان بھی نہ بھولیں گے جن کی جوالت تم سے ملنا نصیب ہوا، ورث اسنے جمرے دربار میں اس فقیر گوشہ نشین کی رسائی محال تھی۔ کئی دن سے تم بہت یاد آر بی مورے کل ہی بہت گھرائے تو ''نسخہ ہائے وفا'' کی ورق گروائی شروع کر دی۔ پھر شعر مورے کل ہی بہت گھرائے تو ''نسخہ ہائے وفا'' کی ورق گروائی شروع کر دی۔ پھر شعر

گنگتاتے گنگتاتے پچھ مصریع بنے لگے۔ بس تک بندی کی ہے اور شاعری کا خون کیا ہے۔ بہر حال جس کی یادوں نے بیرالٹے سیدھے شعر کہلوائے ہیں، اُسی کی نذر ہیں۔'' (ص. ۲۲۴)

سید سبط حسن اور شاعری؟ جی ہاں، انہوں نے شاعری بھی کی ہے۔ ان کی زندگی کی ہے۔ ان کی زندگی کی ہیلی اور آخری نظم ایک اولی "شابکار" ہے۔ بینظم ملاحظہ فرمایئے اور اس کی واد دیجئے کہ سید صاحب نے بارہویں مصرعے ہیں محترمہ کا نام کس خوبصورتی سے استعال کیا ہے

میرے محبوب کے ہونٹوں کی مٹھاس میرے محبوب کے ہونٹوں کی حرارت اب کو یا! ترکی شیریٹی گفتار کہاں سے لاؤں؟ تیراانداز جملم، جس سے خوش بوئے وفا آتی ہے چاہت کی مہک، پیار کے چھول الفت و مہر کا مڑدہ لائے عہد و پیان کا نفر جن کو میرے کا نوں نے سنا، میری آ ہوں نے سنا اور قلب مضطر نے تسلی یائی

> میرے ثم خانے میں بیکون آیا آیا اور درد کا در مال بن کر بھے کو سرفراز کیا خوشبوؤں کا در باز کیا

اوراب یادول کی سب رنگ دھنک ۵۱۸ تجدید ملاقات کا ار مال بن کر ان کی بانہوں کی طرح میری فرقت کےشب و روز کو اپنی آغوش محبت میں سکوں بخشتی ہے

فیض صاحب نے اپنے خطوں میں نثر میں شاعری کی ہے۔ سید صاحب نے شاعری میں نثر کھی ہے۔ پہلے کام کی طرح سے کام بھی بہت مشکل ہے۔

سید صاحب نے محتر مہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایک خط میں بیٹم ایس فیض کو ان الفاظ میں خراج عقیدت چیش کیا ہے۔

' ایلس کی ہے رخی کا شکوہ فضول ہے۔

وہ فیض صاحب کی کسی چاہنے والی کو پہند نہیں کرتیں بلکہ اپنا رقیب بجھتی ہیں۔ سیان کا احساس کمتری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ آب اپنا دل میلا نہ کریں۔' (ص ۱۲۱)

محتر مہ ایلس فیض کی نظر ہے جب سیالفاظ گزریں گے تو آئیس رنج ہوگا کہ فیض کا ایک اتنا قر جی دوست ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھ۔ ہماری دلی ہمدردیاں بیٹم فیض کے ساتھ ہیں گئی اور قر جی دوستوں کے خطوط بھی ہیں۔ جب سے خطوط شائع ہوں کے پاس فیض کے ٹی اور قر جی دوستوں کے خطوط بھی ہیں۔ جب سے خطوط شائع ہوں کے تو معلوم ہوگا کہ فیض کیے دوستوں کے خطوط بھی ہیں۔ جب سے خطوط شائع ہوں

العن اور اور کا خیال ہے کہ کتاب کا نام ''دامنِ یوسف'' کی بجائے''دامنِ تار '' ہونا چاہے کونکہ اس کے ہر صفح پر''دستِ زُلِخا'' کی کارفر مائیاں نظر آتی ہیں۔
ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں۔ اس کتاب میں پاکی داماں کی حکایت بیان کی گئی ہے، اس لیے وہی نام دُرست ہے جس نام سے یہ کتاب چھپی ہے۔ ویسے بھی نام میں کیا رکھا ہے۔ اصل چیز تو فریقین کا طریقہ واردات ہے اور پڑھنے والوں کو ای سے مردکاررکھنا چاہے۔

ایک قاری نے بید شکایت کی ہے کہ کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ صرف

۱۳۱ رصنی تیں اور قبت میں روپ ہے۔ ناشر نے زیادہ صنی تا تار دیے کے لیے کتاب کے آخری جار صنی تیں۔ میں نمبر شار میں سو کا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ ہے ۱۲۲ رصنی تا ۱۲۲ رہو گئے تیں۔ محتر م قاری کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کتاب برگز مبنئی نبیس ہے۔ میں دروپ دراصل اس تصویر کی قیمت ہے جو کتاب کے قبی سرور ق پر جب کی ہوئے بیٹ پر نیم دراز بیں جب پی گئی ہوئے بیٹ پر نیم دراز بیں جب پی گئی ہے جس میں فیض صاحب شب خوالی کا لیاس بینے ہوئے بیٹ پر نیم دراز بیں اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں دوپ میں یہ تصویر فرید ہے۔ کارروپ میں یہ تصویر فرید ہے۔ کارروپ میں یہ تصویر فرید ہے۔ کارروپ میں میں تھ مفت طے گی۔

00

(19895)

### انیس امروهوی

# فیض احرفیض بخضر زندگی نامه

- ۱۹۱۱ فروری ۱۹۱۱ و تصبه کالا قادر ضلع سیالکوٹ، پنج ب (پاکستان) میں فیض احمد
   فیض کی ولادت ہوئی۔
- فیض کے والد چودھری سعطان محمد خال سیالکوٹ کے معروف بیرسٹر اور اوب نواز انسان متھے۔
  - اسکول میں فیض کی تاریخ ولادت عرجتوری ۱۹۱۳ء دری ہے۔
- فیض کے خاندان کا تعلق سہار نپور (اُئر پرولیش) کے راہدسین پال کی نسل ہے تھی ،
   جس کی اولا دہیں ہے کسی نے اسلام قبول کرلیا تھا۔
- فیق کے والد نے تین شادیاں کیس جبلی بیوی کا بے اولا وانتقال ہوا۔ بعد کی دو
   بیو یوں سے چارلڑ کے اور پانچ لڑ کیاں ہو کیں۔ والد کا انتقال ۱۹۴۱ء میں ہوا۔
  - فيض كى والده كا تام سلطان فاطمه تھا۔
- فیض کے بھائی بہن بالتر تیب اس طرح ہیں۔ حاجی طفیل احمد، میجر عن بیت احمد، بیشر احمد، میجر عن بیت احمد، بیشر احمد، بیشم شجاع الدین، بیشم حمید، بیشم نجیب الله خال، بیشم اعظم علی، رشیدہ سلطانہ۔
   سلطانہ۔
- فیض کو بجین میں اپنی بوڑھی ملاز مہ، جنہیں تا تا بی کہتے ہتھے، ہے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔
  - 0 1910ء میں فیق نے قرآن پاک کے دوسی پارے حفظ کیے۔

- ۱۹۱۲ عیں ابراہیم سالکوٹی کے کمتب سے ادر عربی اور فاررسی کی تعلیم شروع کی۔
- ۱۹۲۱ء میں سیالکوٹ کے سکاج مشن ہائی اسکول کی چوتھی جماعت میں داخل ہوئے۔
  - ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک یاس کیا۔
- ۱۹۲۸ بیس شاعری کا آغاز ہوا۔ ای برس اخوان الصفائے مشاعرے میں پہنی بار فیض نے غزل پڑھی۔ اس کا ایک شعریہ تھا

### لب بند ہیں ساتی مری آنکھوں کو بلا دے وہ جام جو منت کش صببا نہیں ہوتا

- ۱۹۲۹ میں قیض احمد فیض کی پہلی نظم''میرے معصوم قاتل'' گورنمنٹ کا لج ، لا ہور
   کے رسالہ'' راوی'' میں شائع ہوئی۔
  - اعاد میں گورنمنٹ کا لج ، لا جورے لی۔اے اور پھرعر بی میں بی۔اے آٹرز کی۔
    - ۱۹۳۳ میں گورنمنٹ کا کی ، ۱۱ ہور ہے آگریزی میں ایم ۔اے کیا۔
- ۱۹۳۴ء میں اور ینٹل کا لجے ، لا ہور سے عربی میں ایم۔اے قرمث ڈویژن میں
   کیا۔ای برس بہلامضمون بھی شائع ہوا۔
  - ۱۹۳۵ میں امرتسر کے ایم ۔اے۔ او کالج میں بحثیت لکچرارفیض کا تقر رہوا۔
    - ۱۹۲۸ میں ماہنامہ" اوب لطیف" کی ادارتی ڈمدداریاں سنجالیں۔
- ۱۹۳۰ بین ملازمت ترک کی اور لا ہور کے بیلی کالج آف کامری بین انگریزی
   کے استادمقرر ہوئے۔
- اسلامی شرع کے مطابق سری تکرین خاتون می الیس جارج سے فیق کا عقد اسلامی شرع کے مطابق سری تکریس ہوا۔ شیخ محمد عبداللہ نے نکاح پڑھایا اور ایس کا اسلامی شرع کے مطابق سری تکریس ہوا۔ شیخ محمد عبداللہ نے نکاح پڑھایا اور ایس کا اسلامی نام 'کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں '' دست صبا'' کا اختساب بھی فیض نے کا اسلامی نام 'کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں '' دست صبا'' کا اختساب بھی فیض نے کے اسلامی نام 'کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں '' دست صبا'' کا اختساب بھی فیض نے کے اسلامی نام 'کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں '' دست صبا'' کا اختساب بھی فیض نے کا اسلامی نام 'کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں '' دست صبا'' کا اختساب بھی فیض نے کہا ہے۔

کلثوم کے نام کیا ہے۔ مس ایلس دین محمر تا ثیر کی بیٹم کی حقیقی بہن تھیں۔

ال شادی میں جوش ملح آبادی اور مجاز، جی۔ ایم۔ صادق، ڈاکٹر تا ثیر، بیگم تا ثیر
 اور اُن دنوں سری تگر میں ہیلتھ انسپکٹر تورحسین بطور خاص شر یک ہوئے۔

ا۱۹۴۳ء میں بی فیض احمد فیفل کا پہلاشعری مجموعہ ' نقش فریادی' ش نع ہوا، ای برس
 درس و مدریس کے پیشے کو خیر باد کہہ کر فیفل فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز
 موے اور لا ہورے د بلی منتقل ہو گئے۔

۱۹۳۲ - میں ترقی با کرفیق میجر کے عہدے پر محکمہ تعلقات عامہ دہلی میں فائز
 ہوئے۔ ای برس فیق کی بڑی بنی سلیمہ کی ولادت ہوئی۔

۱۹۳۳ - میں لیفٹینٹ کرنل کے عہدے پرتر تی ہوئی۔

۱۹۳۵ عیل فیض کی حجورٹی بیٹی منیز ہ کی ولادت ہوئی۔

کیم جنوری ۱۹۴۷ء کوفو جی ملازمت ہے استعفیٰ دے کرفیض دبلی ہے واپس لا ہور
 حلے مجئے۔

۱۹۳۷ء میں فیض حکومت بنجاب لیبرایڈوائزری کمیٹی کے سر پرست بنائے گئے اور ۱۹۵۷ء تک بیٹے رہے۔

۱۹۲۷ء میں فیض نے پروگریسیو پریس لمیٹڈ میں '' پاکستان ٹائمنز' اور روز نامہ '' اور روز نامہ '' امروز' اور ہفت روز و''لیل و نہار'' کے مدیر اعلی کی حیثیت ہے خدمات انجام ویں۔ بیسلسلہ ۱۹۵۸ء تک چالا رہا۔

۱۹۳۸ - بیس عالمی امن کونسل کی ریگزیکیوثیو کمیٹی کے رکن ہے اور ۱۹۷۰ء تک سینے دیے۔
 سینے دیے۔

۱۹۲۸ میں ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر اور مزدوروں کے نائمدے کی حیثیت سے فیض احمد فیض نے سان فرانسسکو کی کانفرنس میں شرکت کی۔

۱۹۳۹ میں ٹریڈ یو نین فیڈریشن کے نائب صدر اور مزدوروں کے نائمدے کی حیثیت سے فیض احمد فیض نے جنیوا کی کا نفرنس میں شرکت کی۔

- ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ایرانی عوام السطینی عوام اور افریقی عوام کی آزادی کی تحریکات ہے
   جڑے رہے۔
- ۲۹۵۱ری ۱۹۵۱ء کولیافت خال کی حکومت کا تختہ پلننے کی سازش میں فیض گرفتار ہوئے اور ۲۰ رابریل ۱۹۵۵ء کور ہائی نصیب ہوئی۔ بید مقدمہ راول پنڈی سازش کیس کے نام ہے مشہور ہے۔
  - ا۱۹۵۱ء میں پاکستان ٹریڈ یونین قیڈریشن کےصدر بینے گئے۔
  - ۱۹۵۲ میں فیفل احمد فیفل کا دوس اشعری مجموعه ' دست صیا" شائع ہوا۔
- ۱۹۵۳ می ۲۹-۲۹ را پریل کی در میانی شب میں حید را آباد کی سینئرل جیل میں فیفل میں فیفل میں فیفل میں فیفل میں انگرائی کے زندان میں ''لکھی۔
- انجاز حسین بالوی ایشین رائم ز کانفرنس منعقدہ دبلی میں الاہور سے انجاز حسین بالوی کے ہمراہ شرکت کے لیے تشریف الائے۔ اس برس فیض کا تیسرا مجموعہ ' زندا بالمہ نامہ ' شرکت کے لیے تشریف الائے۔ اس برس فیض کا تیسرا مجموعہ ' زندا بالمہ نامہ ' شرکت ہوا۔ ۱۹۵۱ء میں ہی فیض احمہ فیض نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ہمراہ چین کا دورہ کیا۔ اس دفد میں روز ناموں کے سولہ مدیران شامل تھے۔ ہمراہ چین کا دورہ کیا۔ اس دفد میں روز ناموں کے سولہ مدیران شامل تھے۔
- انتخاب کا ترجمہ ایم وی۔ بی ۔ بی ۔ بی ترتن نے فیش کی شاعری کے انتخاب کا ترجمہ ایم نیش ' کے میٹن کی شاعری کے انتخاب کا ترجمہ ' پوئمنر بائی فیش' کے عنوان سے کیا۔ انگریزی زبان میں فیش کے تعلق سے بیار سے کیا۔ انگریزی زبان میں فیش کے تعلق سے بیار کی گناب ہے۔
- ۱۹۵۸ میں جزل ایوب خال کی ڈیکٹرشپ کے ذور میں سیفٹی ایکٹ کے تحت
  گرفتار ہوئے اور ۱۹۵۹ء میں رہا کیے گئے۔
- ۱۹۵۸ ایفروایشیانی ادبی انجمن کے بنیادی رکن رہے اور آخری وم تک بنیادی رکن رہے اور آخری وم تک بنیادی رکن رہے۔
- ۱۹۵۹ میں مارشل لاء کے تحت فیض پہلے لا ہور جیل میں اور پھر قلعہ لا ہور میں مہمان زنداں رہے۔ اسی برس اارفروری کو لا ہور جیل میں بی فیض نے اپنی مشہور نظم " آج بازار میں یا ہے جولاں چلو ....." کھی تھی ۔

- ۱۹۵۹ء میں پاکستان آرٹ کونسل، لا ہور کے سکریٹری مقرر ہوئے۔
- ۱۹۵۹ تک فیض احمد فیض نے محکمہ اطلاعات و نشریات میں بطور اعزازی مشیر خدمات انجام دیں۔
  - ۱۹۲۲ میں فیض کو بین الاقوامی لینن ایوارڈ ہے نوازا گیا۔
  - ۱۹۶۳ عیں فیض احمد فیض کے تقیدی مضامین کا مجموعہ" میزان" شائع ہوا۔
- ۱۹۲۳ میں عبدالقد ہارون کا کچ ، کراچی میں برئیل مقرر ہوئے۔ ای برس انگلتان ، روس ، الجیریا ، مصر ، لبنان اور ہنگری کے طویل سفر کیے۔
  - ۱۹۲۵ میں فیفل کا چوتھا شعری مجموعہ" دست تہدستگ" شائع ہوا۔
- ۱۹۷۰ء میں پہلی بارفیض احمد فیض کی ملاقات سرفراز اقبال سے احمد فراز کے ذریعہ
  ہوئی، جو بعد میں گہری ووئی میں تبدیل ہوگئی۔
- اے ایم فیض احمد فیض کا پانچوال شعری مجموعہ" سروادی سینا" شائع ہوا۔ ای
  بری فیض نے ماسکو کا سفر کیا۔
- ۱۹۷۲ بین فیض کے خطوط کا مجموعہ ''صلیبیں میرے در ہیچے میں'' ش نع ہوا۔ ای
  برک فیض کو تو می اولی ا کا دمی یا کستان کا صدر منتخب کیا گیا۔
  - ۱۹۷۳ میں فیض کا چیٹا شعری مجموعہ ' متاع اوت وقعم' شائع ہوا۔
    - ۱۹۷۳ ۱۹۷۳ میل "سفرنامه کوبا" شائع جوا۔
    - اعلی اولی ایفروایشیائی لوٹس انعام ہے نواز اگیا۔
- اعمی فیض احمد فیض کے بارے میں ڈاکٹر ابوب مرزا کی کتاب'' ہم کہ تضم کے بارے میں ڈاکٹر ابوب مرزا کی کتاب'' ہم کہ تضم کے بارے میں ڈاکٹر ابوب مرزا کی کتاب'' ہم کہ تضم کے بارے میں ڈاکٹر ابوب میں ایک کتاب'' ہم کے بارے میں ڈاکٹر ہوئی۔
- ۱۹۷۸ ء یس" شام شہر یارال" شائع ہوا۔ ای برت ایٹر و ایشیائی ادیبول کی کا غرنس
   کے نمائندہ اخبار لوٹس کی ادارت ہے وابستہ ہوئے۔
- ۱۹۲۹ء کی ۱۳ ارفروری کوفیق کی پینسٹھ ویں سالگرہ پر پاکتان کی ایک ریکارڈ تک کی مینی ای۔ ایم۔ آئی نے فیق کی غزلوں کا ایل۔ پی۔ (لا تک یلے) "نیدہ

سنگرفیض" کے عنوان سے جاری کیا۔

O ا ۱۹۸۱ء یل "میرے دل میرے مسافر" شالع ہوا۔

فیض ای تمام عمر میں حافظ، غالب، اقبال اور داغ ہے ہے حد متاثر رہے۔

فیض نے فلم'' جا کو ہوا سوریا'' اور فلم'' درد ہے دُکھ کا دلیں'' کے نفیے اور مکالے جھی تحریر کیے۔

۱۹۸۸ میں فیض احمد فیض کے خطوط پر مشمل کتاب' دامن بوسف' شالع ہوئی۔
 پرخطوط فیض نے اپنی بہترین دوست سرفراز اقبال کو لکھے تھے۔

### كتابيات

## استفاده اورشكرييه

ا .. فن اور شخصیت، فیض نمبر ممبئی، مدیر: صابر دت ۲- معیار، قیض تمبر، دبلی، مدمر: شابد ما بلی ٣- معاصر، لا بهور، مدير: عطا الحق قاسمي ٣- معيار، اسلام آياد-۵۔ انتخاب مضامین ظرانساری، رسالہ 'حراع ''، بمبی۔ ٧ ۔ فیض احمر فیض: تنقیدی جائزہ، (کتاب) مرتب: ڈاکٹرخلیق الجم ے۔ ہدایت نامہ شاعر (کتاب)، ساتی فاروتی ٨- پانچ جديد شاعر (كتاب) جميد نسيم 9۔ تلاش وتعبیر ( کتاب)، رشیدحسن خال •ا۔ میرے ہم سفر (کتاب)، احدیدیم قاسمی اله وامن بوسف (كتاب)، مرفراز اقبال ١٢ - تخن در بخن ( كمّاب)، خامه بكوش، مشفق خواجه -١٣ يه صورت كر يجه خوابول كے (كتاب) طا برمسعود ۱۰۱۰ تفهیم (کتاب)،اختر شاهجبال پوری، ۱۰۱۱ء 00



### عِلم اور عَمِل



بإدركھوكيە

علم کے ساتھ عمل ضروری ہے

نعمل کے بغیرعم نافع ہے اور نہ علم کے بغیر

عُمل نفع بخش ہے

جس عِلم كى يُشت برغمل موجود نه مو

وہ عِلم جہل ہی کے زُمرے میں شامل ہے۔

00

\_\_ حضرت داتا گنج بخش ً

- ﴿كَشُف ٱلْمَحُدُوبُ ــــــ﴾ -



اُسس تن کی طسروند. نظیر استان ۱۰ ایا ب کیارکھیا ہے مشتال مسین اسٹیڈ ڈے شائی (فیقی)

عمل: اسلم كمسال



بہار آئی تو جیے کے بار۔۔۔۔۔ (نظم) (فیق)

عمل: اسلم كمسال



آج تنہائی کی مسدم دیریں کی مسرح
کرنے آئی مری ساتی گری سٹام ڈھیلے
منظر جیٹے ہیں ہم دونوں کرمہنا ہے۔ انجسرے
اور ترا تکسس جسکنے کے ہرسائے سے (فیق)
عمل: اسلم کسال



سیائیل نے ان سال اسلم کی مرز بنام پار میلی گئی کی میں میں داغ شخے جو سحب کے ہم مرز بنام پار میلی گئی (فیض) کے ہم مرز بنام پار میلی کے اسلم کمال عمل: اسلم کمال



تنهائی (نظم) (نیق)

عمل: اسلم كمسال

۵۳۳

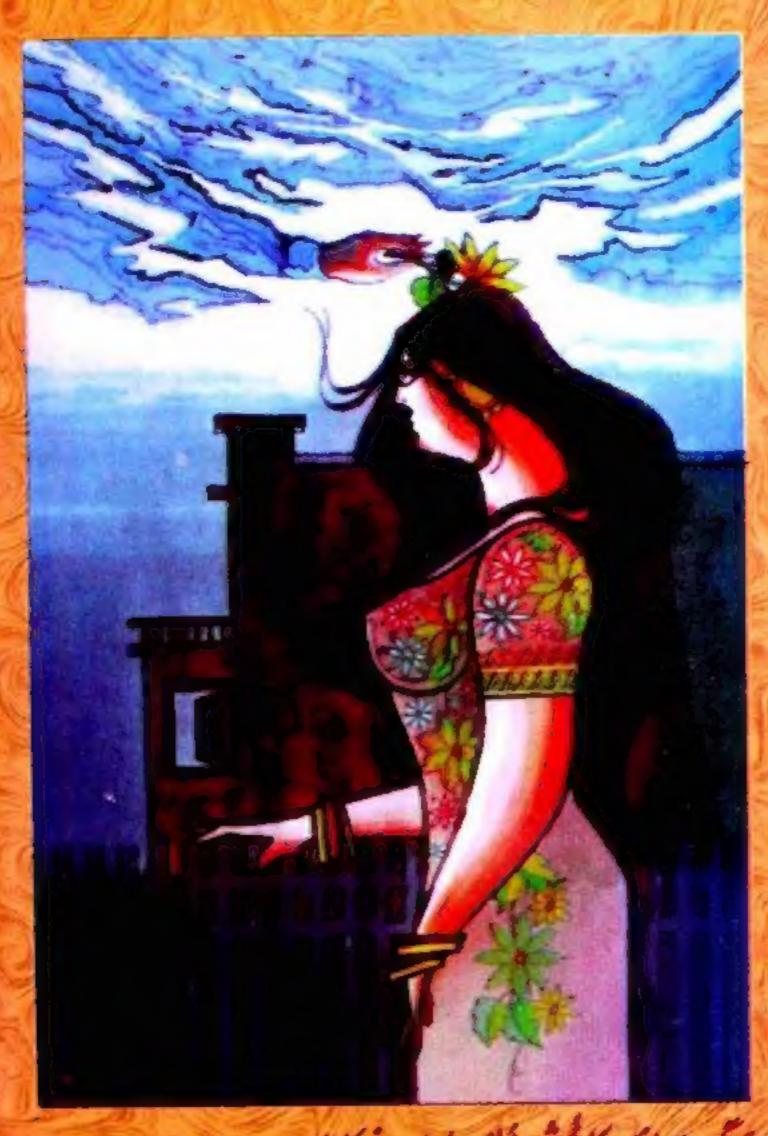

ر تک بیران کا فرشبو ڈلف لہرائے کا نام موسم فل ہے تنہارے یام پر آئے کا نام (فیق) اند اند انداز اسلم تمال انداز اسلم تمال انداز اسلم تمال

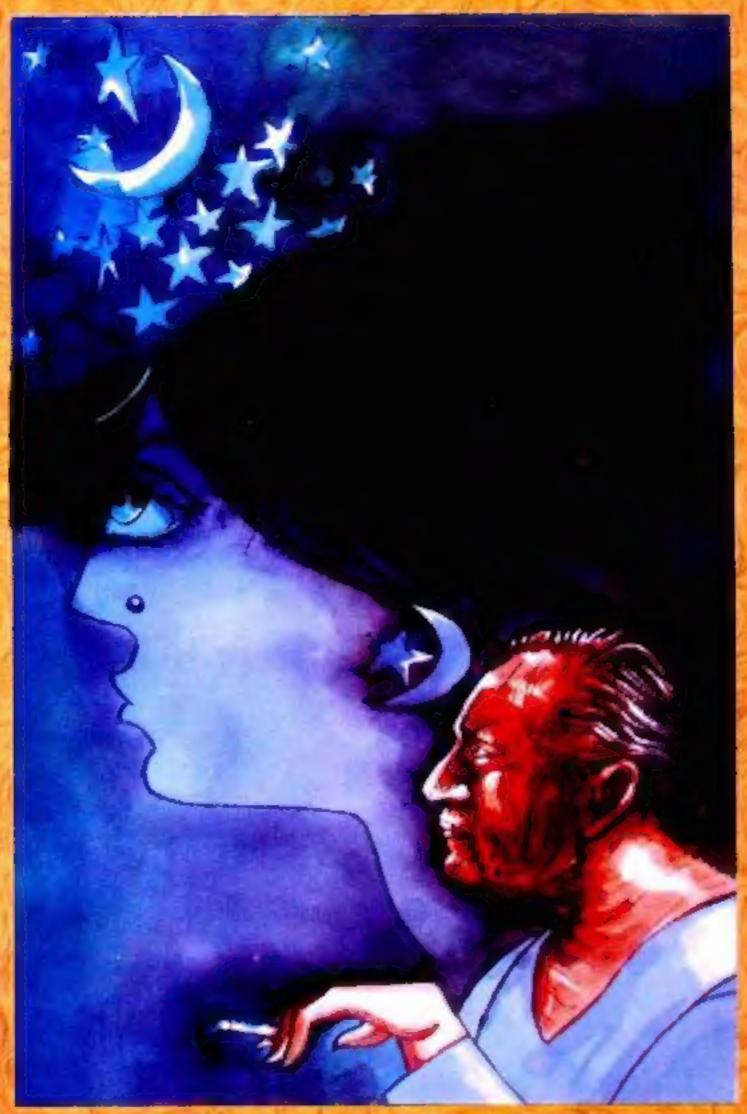

خُدا وہ دِن نہ کرے کہ سوگوار ہو تو (نظم) (لیش)

عىل: اسلم كمسال



مرے منبط حال ہے ڈوٹھ کرمرے عملیار چلے گئے (فیق) عمل: اسلم نمب ال معمل: اسلم نمب ال

AMA

### المرى الم مطرومات



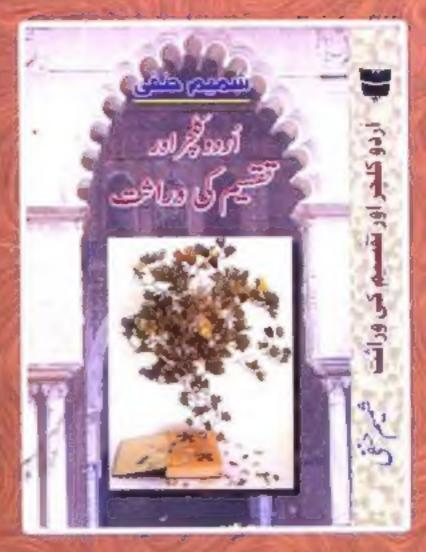





#### TAKHLEEQKAR PUBLISHERS

54-C/5, J-Extension, Laxmi Nagur, Delhi - 110092 Ph: 011-22442572, 9811612373 Email: qissey@rediffmail.com